

اِذَازَةُ المَعْنَا رِفْنَ كُنْلَ إِحْنَا







بابتمام: محدث التأتي

طع جديد : محر الحرام ١٠٠١ه ماري ٢٠٠٠.

مطبع : احمد بنننگ يرنس نظم آبادكراچي

ناشر : اوارة المعارف كراجي احاطة ارالعلو كراجي

غون : 5049733 - 5032020 :

i\_maarif@cyber.net.pk : الك يكل

### ملنے کے ہے

♦ ادارة المعارف كراجى اطاطة العلوا كراجي الماطة العلوا كراجي المحادث المعارف كراجي المعادة المعاد

فوك : 5049733 - 5032020 : فوك

مكتبيمعارف القرآن كراجي اعاط العلوا كراجي

نوك: 5031566 - 5031566



## بِهُ لِللَّهُ لِلْحَدِّلِ السَّحِيدُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

الحمدالله الدى بعث نبية المصطفى محمد الذى الخدى به الناس من ظلمات الكفروالشرك الى النوروالهدى من اطاعه وا تبعه اهتدى ومن عصاء فقد صل وغوى صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصعابه مصابيح الدسجل وبادك و ساتم تسليمًا كثيراً كثيراً ه

المابعد- آخضرت ملى الشرعلية وآلم و لم كى سيرت طيتبه وه الم الدرسلا بهار موضوع بين بربر دورك المرائع فضل فضل الفائل المائل الدرم اليب فعلى الله الدازي سيرت طيتبك مضايين اور وا قعات كوظم بندكيا بيد وركونين في الشر عليه وآلم و لم كارندگي كه مام واقعات كوها بركام و خوان الشرعليم الم عين سن عليه وآلم و لم كارندگي كه مام واقعات كوها بركام و خوان الشرعليم الم عين سن بنايت اما نت دارى و انتارى اور بورس استمام كوسائة محفوظ كيا اورقيامت محس بوايد هو و الدكولون الساقيم و الدكولون محس بونات كورونما بوناد كي و معن و الدكولون و المحس بونات كورونما بوناد كي و راسي و المحس بونات كورونما بوناد كي و راسي و المحس بونات كورونما بوناد كي و راسي و المحسوس بونات كورونما بوناد كي و رونما بوناد كي و راسي و المحسوس بونات كورونما بوناد كي و و كورونما بوناد كي و راسي و المحسوس بونات كورونما بوناد كي و راسي و كورونما بوناد كي و كورونما بوناد كي و كورونما بوناد ك

رسول برخق مجوب خدا المحتبي محد مصطفاصلى الله عليه وآلم والما قال وافعال كو وه ابميت اور خلم كا قال به وافعال كو وه ابميت اور خلمت حاصل به جوانسانى تاريخ مين كسى اور كونصيب نهي مونى . جانتار دل في آبِ كَي كُنگى بمث رمه دانى الكيما وربستر تك كم بايد من محل معلومات كومحفوظ كريك بيان كياسيد .

آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کی زبان مُبارک سے تکلا ہوا ہر لفظ شریعت اور دین سبے اور آپ کا ہرمل قابلِ تقلید سے سوائے ان اعمال کے جن کے بارے میں آپ نے خود بنا دیا کہ میری خصوصیت سے .

میرت طیترست بوری شربیت واضع مو ماتی هم اور کل صنابط بیات سامنه آمایا م مبروش کر عبادت وریاصنت، قناعت وزید، استغناء عن الخلق، الشرک دشمنول سے جہاد مسلح و برنگ کے اصول، تربیت اولاد از دواجی زندگی

غرضيكه سرمعاط مي مكل رامنان ملتي ب

> و آلبه واصحبابه اجمعین . عرائش المدنی ۵ پشوال ۱۹۲۳، چری بمقام مسجدنبوی شریف ، جوادالروضة الشریف

### مضاعين مضابين اینے خاندان کوخصوصی طور پر دین کی ۱۵ دعوت دسینے کاعکم به کی آیادی اور قريش كاابوطالب كمياس آنا قريش كمركاا يوطالت إيك اورسوال 44 ۲۳ کامطالبہ ایک کی فیرمت میں ماه ومال کی پیششش داداجان كانوشى سيدسرشار بوما اورمخترنام تجويزكرنا ۲۲م آباء واجدادی تقلید کا بهانه 44 ٢٨ عمر والول كاجابلان اعتراص كركم الكا شق مدر کا داتعه دالده کی دفات اور دادا اور بیجا کی سرئیتی ۸۸ قریش مکر کی فرائش کرزمین می نبری مارى كردى يا آسمان كو گرادى ياآسان تام كايبلاسفى رادرامك אא גובלם לכם שונים. نصراني ابه کی خیرخواسی 44 انضربن مارث كى شرارت ثام كاد وسراسفرا در حضرت خديمير 49 ۲۹ حية دنيا اور تكبر ظالمون كوحق قبول يمنى الشرتعالئ عنهاست تكاح يناءالكعب ۵۲ کرنے سے ماقع ہوتا ہے عتبرين يبعيكا عافر فدرمت بوكر كفتاكو كرفا وليدين غيرو كافدمت عالى ماصر مونا ٨٥ د بوټ اسلام کي ابتداء

|       | · ·                                     |      |                                         |
|-------|-----------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| صغير  | مضايين                                  | صفحه | مضامين                                  |
| 1.0   | نمازول کےعلاوہ دیگر دوانعام             |      | شركين كے اس قول كى ترديد كر آپ          |
| 1.0   | معراج مي دياراللي                       | AA   | كوكوني شخص سكهامات                      |
| H•    | قرليش كى كذيب اوران برُنجبت قائم مونا   | ۸٩   | شركين مكركا يبوديون سعسوال              |
|       | اللرتعالى في بيت المقدس كوات ك          |      | مد و منادا ورم الله د صرمی الترت کے     |
| 11-   | ساھنے ہیشس شراد یا                      | 4.   | مذاب مين بتلاكرة والى صفات مي           |
|       | ہرقل قیصرروم کے سامنے ایک               |      | مول الشرصلى الشرعلير والم كح رحمنون     |
| 111   | پادری کی گواہی                          | 94   | كا بُرِاانجام                           |
| 112   | سفرمواج كيعض مشابدات                    |      | واقعه معراج كتفصيل                      |
| ì     | تضربت وسي عليه استلام كوقبريس           |      | شاملت اسراراورجم                        |
| االر  | نساز پڑھتے ہوئے دیکھنا                  | 94   | שאָנט ו יקונונויץ                       |
|       | ا ہے ہوگوں پر گذر فاجن کے ہونمٹ         |      | اق پرسوار موكربيت المقدس كاسفر          |
| וור   | فينجون س كافي جارب عق                   |      | رنا اوروبال حضرات انبيار كرام           |
| Ì     | كهدادك الميض مسينون كونا نعنون          | 1-1  | ليبهم الصلاة والشلام كى امامت كرنا      |
| 116   | سے چیل رہے کتے                          | 1.90 | ميح بخاري مي واقد ميداج كيفصيل          |
| 114   | سُود خوروں کی پیرحالی                   |      | نمانوں برتشریف لے جانا اور آب کے        |
| 110   | فرشتون كالججينا لكانے كے لئے تاكيد كرنا |      | لية دروانه كهولامانا بحضرات انبياركرام  |
| 110   | مجابدين كافواب                          | 4    | مليهما لصلؤة وأنسلام سعطا قات           |
| ľ     | کھے لوگوں کے سر بھٹروں سسے              | ١٠٨٠ | نرما أاوران كامرحباكهنا                 |
| 114 { | كجيل جارب عق                            | 1-0  | بسيت المعوداورسدرة لمنتهى كاطلاط فرمانا |
| 114   | زكواة مذديين والوسك بمعالى              |      | بياس نمازول كافرض بهونا اور مصرت        |
| 114   | را بواكوشت كافي والياوك                 | 4    | وىعداللام كوجرد لافرر باربار            |
| 114   | لكشريون كابش الكثما الثقان والا         | 1.4  | رينواست كرناا درباغج تمازي ره حانا      |

| 3:0     | Alt                                       | صغر   | مضايين                               |
|---------|-------------------------------------------|-------|--------------------------------------|
| - Jane  | مضايين                                    | - 300 | 0.00                                 |
| 1       | جنّت يں داخل ہونا اور نہر کو ٹر           |       | يك بيل كاجمو في سوراخ ين داخل        |
| IYA     | كا ولاحظه كمرنا                           | 114   | بوئے کی کوششش کرنا                   |
| =       | تضرابت انبيا ركرام عيب لمسلل كى ملاقا     | 114   | جنت كى خوشبو                         |
| IFA     | حانيتي إاجهام كساتة تتي                   | 114   | دوزخ کی آوازشننا                     |
| 10      | نسانون يريحنوات انبياركواعليمها           | IIA   | ا يميشيطان كاليجيج لكنا              |
| 1-      | سيجوطا قاتيس بعوس ان كى ترتيب             | IIA   | والدواسار عكم متعلقه واقومعراج شريف  |
| 119     | كياسك كيامكت بيدو                         | HA    | رِثَانِ عَبْدِينَتْ                  |
| [PI]    | شنخ ابن ابی جمرو کاارستاد                 | 119   | مسجاقعنى                             |
| 1       | مازون كى تخفيف كاجوسوال كيانو             | ik.   | براق كيا عقاا دركيسا تقا ؟           |
| 1       | إِنِي مَا دُينِ مِه مِلْتُ يِر أَكْ سُوال |       | زاق کی شوخی اوراسس کی وجہر           |
| 144     | : كرسف كى حكمست                           |       | تصرت ببرل عليالسلام كابيت المقدس     |
|         | عغرت يوسى عليتهالأ) كالرنا اور رشك        |       | لك آب كساعة براق برسوار بوتا         |
| 12      |                                           |       | وروال سے زینر کے ذراعہ آسانوں برجانا |
| ILL     | ل ترغيب كيون بني دى ؟                     | IFF   | بابالحفظه                            |
| ľ       | وفے کھشت یں دمزم سے                       |       | بط أحمال بردارو عرجبم سعد الاقام     |
| الما    | لمرب اطهركا دهوياجانا                     | ILM,  | بونااورهبتم كاملاحظه كرنا            |
| 1144    | نساز كامرتبة عظيمه                        |       | أمالول كمحافظين خنضرت بجركي          |
| IMA     | المدين ومنكرين كى كمرابى                  |       | سے بیموال کیوں کیاکہ آپ کے سا فھرکون |
|         | كا فزوك كارسول التصلي له                  | 111   | مع ،كيا البي بلاياكيا مع             |
| Į,      | مليوسكم كوايذار ببيخاناا و                |       | ودها شهدا ورشراب كابيش كياحانا       |
| 1.      | من و المال المان                          | 110   | ورآپ كا دوده كو الداينا              |
| م المها | تصرب فايرا اومارماييد                     | 174   | مدرة المنتئ كياسه ؟                  |

|             | ************************                       | مینیست.<br>صنفیمبر | مصابين                                 |
|-------------|------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| - 20        | مضاجن                                          | - Sand             |                                        |
|             | بتناست كايبول الشملى الشرعليه ولم              | ۳۵۱                | حضرت الوكرصديق كوايذا بهنجانا          |
|             | کی فدمت میں ماحر ہونا پھروالیس                 |                    | سعید من زیگرا در فاطر بنت خطاب کی      |
| 144         | ماکراینی قوم کوانیان کی دعوت دینا              | 4                  | اربيك اور تصرت حسسر بن خطاب            |
| MA          | ا كيابينات مي سدرول آسفيي ؟                    | 144                | كااسسلام قبول كرنا                     |
| <b>*</b> ** | حبشدكو بجرت                                    | 141                | صرت حمزه رحى التدعز كااسلام قبول كرنا  |
| ۲۰۷         | نصارئ نجازن كااسلام قبول كرنا                  | 141"               | صرت الالصبني ضي الشرعنه كي صيبتين      |
|             | ببجرت کی صرفررت اور                            | 140                | صرت خابش بن الارت كو آگ براشاما        |
|             | ا ہمیت عیر دئینی ما تولیں                      |                    | لآربن ياسراوران ك والدين ضي تلزم       |
| 4           | ريين والول كوتنبية اور                         | 144                | لى ك ليف اورجست كى فوشخرى              |
|             |                                                |                    | صرت الودر عفارى رضى النُدعه، بر        |
| Y-4         | مہار میں کیلئے مرکے وعدے                       | IH A               | فريش كاشديدهمار                        |
|             | بجرت کی شروعیت! درا دوال حاصرو                 | 14-                | تضرت عثمان من طعون كي أتكوكا جلاحا ما  |
| ell (       | كے مطابق اسس كے احكام                          | l ′                |                                        |
| YIK.        |                                                |                    | لمعنيل بن عمرو الدوس كااسلام قبول كرنا |
| 414         |                                                | 144                | تصنرت عمروين عبسنه كاحاصر خدمت بونا    |
| 714         | اصل بجريت بيه كركناه جهوث يقر ماي              |                    | صرية ضادازدي رصى الشرعنه كا            |
|             | فى سبيل الله بجريت كرسف والون                  | 149                | اسسلام قبول كرنا                       |
| YIA'        | کے لئے وعدیے                                   | İ۸۰                | ركانه سيكشتى كرسله كاواتعر             |
| 119         | كافرول كرميان مسفوالول كوتنبير                 |                    | معجزهشق العتمر                         |
|             | مج كے موقع برانصار مدينه كاآپ                  | 144                | عام الحزل                              |
|             | سيبيت كرناا وراث كومدينه منوره                 | 144                | قرليش مكة كامعابده ادرمعا قده          |
| ۲۲۳         | مِن <i>تَشَرُّ لِفِي جِلْوَ</i> كَ دُعُوت دينا | [4]                | طاكف كاسفىسد                           |

| صغتر       | مضابین                                | صغنبر | معتاسين                                   |
|------------|---------------------------------------|-------|-------------------------------------------|
| -          | مدمينه منوره ببنج كر دو شطيح          | ۲۷۵   | العقبةالأولى                              |
| J          | اقل خطبه خطبهارسول الله               | ' '   | العقبة الشانية                            |
| 144        | حين قدم المدينة                       |       | صنرت الوكرصديق رصى المتدتعال عنه          |
| 144        | پېيالم خىطىپ                          | 44 9° | كاارادهُ بمجسرت                           |
| 749        | دومراخطبه                             |       | فرليش مكة كامشوره اكسس مي                 |
| 44.        | مابه                                  | 441   | شیطان کی سنسدکت                           |
| ۲۲۲        | ترجيز معابده                          | ٦٣٣   |                                           |
| 741        | موافات                                | ۲۳۳   | -                                         |
| rer        | بجرت ونصرت دونون كابالمي تعنق         |       |                                           |
| 444        | انصاركاايثار                          |       | بول الشرصلي الشرعليه والم كاسفر بجرت      |
| 747        | د اجرین کی تجاریت                     | tra   | ورحضرت الويجر صي الشرعندك بمرابي          |
| r<4        | مصراب انصارك فضائل                    | ۲۳۸   | = 111                                     |
|            | ابحرت كم بعد يعبض فها بحرين كا        | 14.   | اسری کی سراقہ کے احمول میں                |
| <b>744</b> | امراض میں مبتلا ہونا<br>سراس میں سرار | 14.   |                                           |
| YAY        | ہجرت کے بعد کرمعظم کو واپسی کاحکم     |       | // /                                      |
| PAP.       | 7                                     | l     | نباء سيرشهر بدميذكور وانكى اور تصرت       |
| 144        |                                       | (     |                                           |
| 144        | دور ما صرك بها جرين                   | 1.    | 49. 4                                     |
| ۲۸۸        | دنیا کی طلب ی وطن چھوڑ سنے والے       | 144   |                                           |
| 190        | جہاد کی ضرفرت اور حکمت                | 141   | ال دعیال کامکرمقطم سے طلب فروانا          |
| ساسو       | تذكره عند وويدر                       | 100   | رمیت متوره بهبیج کر<br>صردری اعمال واشغال |

| [       | Median Service                       | <i></i> ] | 4.*                                   |
|---------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| صغمر    | مصنامین                              | صفحت      | مضایین                                |
| ۳۳۶     | قیدیوں کے احکام                      | ļ         | تفصسيلى حال                           |
| -       | بدر کے قیدلوں سے فدر لینااور         |           | رسول الشرصلي الشعلية ولم كي دُعا ،    |
| mai 4   | اسس پر عتاب نازل ہونا                | 4         | صحابركوم كنبات قدى،مشركين ك           |
| لم ١٣٥٥ | سب قيدلول كرساته برايرى كامعا        | ام الم    |                                       |
| mr<     | معلومات صرور ثيتعلقه عزوة بدر        |           | ر دانگی سے بہلے شکرین مکہ کا ا بینے } |
|         | يهود كاتعارف من قبول                 |           | ارا دون میں کچا بڑنا ابلیس کا درغلانا |
| 1 1     | كرنے والوں كى تعربيب                 | 1414      |                                       |
| {       | نص ارئ كامال،                        |           | رسول الشّر صلى الشّرعليه وسلم كي      |
|         | منافقين كى نثرارتبس                  | 1919      | مدسيت منوره ستصدوانگي                 |
| 779     |                                      |           | غزوه بدركيموقع بررسول الشر            |
|         | بنی اسسرائیل کا تعارف                | ,         | صلى الشعليه ولم كادعا مين مشغول       |
| 1       | مصرت ابراهسيم عليات لام كا           | ۳۲۳       | 3                                     |
| ror     | وطن اور اولاد                        |           | فرشتون كانازل بونا، قنال مي حقته      |
| rar     | بنی اسرائیل مصرمی                    | ı         |                                       |
| 1 1     | مصربت موملی علیدالت لام کی           | ۸۲۳       | بدر میسلانون پراونگه کاطاری مونا      |
| 100     | بعثت اور دعوت                        |           | بدرس محاذ جنگ كانفشه اور              |
| 204     | بنى اسرائيل كامصريت يحلنا            |           |                                       |
| rar.    | مصرے کل کرجالیں الیں وطن پہنچے       | mmi       | بدرمينينااوركا فرول سيمقا بلهونا      |
| ras     | ببودى مديزين كب آسة ؟                | 774       | الوجبل كاقتل                          |
| 1234    | اوس وخرزرج كامدية مين أكرآ با دمورنا |           | مفتولين سي الخضريت صلى الله           |
|         | بهود کے قبیلوں اور اوس وخزرج         | ٣٣٤       | تغالى عليه وسلم كانخطاب               |
| MAY     | مين الشائيان                         | mm4       | تكميل:                                |

| , <u>.</u> | 1,200                                 | <b>"</b>   |                                                 |
|------------|---------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
| صفخرر      | مضابين                                | صفخرير     | مضايين                                          |
| ۲۰۰۲       | مبابلركا طريقيب                       | <b>704</b> | ا دس ونزرج كااسلام قبول كرنا                    |
| 4.4        | نصادئ كامبابلهست فراد                 |            | مبوداون كاحق قبول كرسفسي                        |
| يركع ١٠٠٧  | نصارئ نجران سے مال لینے ہ             | rac        | ا نکارا درعنا د پراصراد                         |
| الشر       | مويوده الخيل مين آنخصرت ملى           |            | بعض ابلِ كاب كاب الشرس                          |
| M-0        | عليه ولم كم تعلق بيشكون               | ,          | مخرليف كرت عضاور كهن مح كريه                    |
| لام ا      | نصادى حضرت ميسى عليات                 | 1244       | الشرك طرف سے ہے                                 |
| 4.4        | کے مخالف ہیں                          | 1          | توريت ادرانجيل مين رسول الله                    |
|            | لغظ فارقليط كم بارس ي                 | 144,       | معلى الشرعليه وللم كأ ذكر مبارك                 |
| 4.4        | منردری وصابحت                         | 1          |                                                 |
| (4-4)      | جھوٹے میرعی نبولت کی گمراہی           | 1          | توریت شریعین کی پیشینگونیٔ اور                  |
| 1          | عقيسة قتل اورعقيدهُ تكف               | 1          | اس میں ہائیبل سٹ انع کرتے                       |
| M+1        | کی تردید                              | 1744       |                                                 |
| الرائر -   | قیامت کے دن سوال دہوار<br>            |            | عِصْ بهود کاا قرار که آیگ الله کے نبی بی<br>رست |
| 410        | عنبنروة اُصد                          | ۳۷۸        |                                                 |
| '" -       | 1: 12 :                               |            | ایک بیمودی کا آپ کو آ زمانا بھر                 |
| 414        | عزوة أحد كالتذكره                     | 741        | مسلمان ہونا<br>سامان ہونا                       |
| 1          | صحابه كرأم دحنى الشرتعاسلاحن          |            | یک بیودی کا اینے رائے کو اسلام                  |
| MIN        | سيدمشوره<br>سيد نر تر تا سيد ا        | 144        | قبول <i>کرنے کا مشور</i> ہ دینا<br>نتاریخ       |
| مدر        | مسلمانوں کونسٹی اور واقعہا<br>ریحہ تا | MAI        | منافقين كى تاريخ اورنفاق كے سباب                |
| 444        | کی صمتیں ۔                            | ,          | نصاری کا تبول حق سے انکار اور                   |
|            | کیا جنت ہیں بغیرجہا دا در<br>مرین     | 144        | باطل پراصرار<br>ا                               |
| 444        | صيرك داخل موحا وسك ؟                  | 1791       | نصارئ كودعورت مبابله                            |

| منخدر | مصّاحين                       | صغير              | مضايين                          |  |  |
|-------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|--|--|
|       | جنگ یں شرکت ذکر نے سے         |                   | رسول النه صلى النه عليه وسلم كى |  |  |
| 441   | موت سے جھٹا کا انہیں ہوسکتا   |                   | وفات كى خبرىر بريشان بوسف       |  |  |
| לאץ   | شهداً زنده بی اور نوکشس میں   | ۳۳۰               | والون كوتنبيه                   |  |  |
|       | صحایة كى تعربين جنهوں نے      | ساسالها           | برخض کواعل مقرر بردوت آئے گی    |  |  |
|       | زخم خررده بوئے کے باوجود الشر |                   |                                 |  |  |
| 444   | اوراس كے رسول كا حكم مانا     | باسام             | عم بهنجة مين على حكمت           |  |  |
| 444   | شهداء أحدكى كمفين وتدفلين     | کسام              | غم غلط كرف كرك يندكا غلب        |  |  |
|       |                               | ٨٣٨               | محاية كى معانى كالعسلان         |  |  |
|       | Deste Se                      |                   | مسلمانون كوتسلى اورمنافغون      |  |  |
|       |                               | <mark>የ</mark> ምላ | ک پدمالی                        |  |  |
|       |                               |                   |                                 |  |  |



كمّابت: مخدّا خرف طور

### بسمالله الرحمان الرحيار

الحمد الله بب العالمين الذي بعث فى الاميين بمسولامنهمبالحن المتين ، وانرل عليه القرآن العبين وجعله خاتم الانبياء والمرسلين والصّلة والسّلة والسّلام على سيد الخلائن اجمعين مُحَمَّد الذي أبرسل رحة للعالمين وبعث الى كافة الإنس والجنّ بالبلاغ المبين ، وعلى اله واصابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ، الذين حفظوا القرآن والسنن و نشروها فى كافة الناس اجمعين وأشاعوا أوصاف نبيهم المرضية و اخلاقه الحريم الى اقصى الابرضين ، عاملهم الله تعالى باللطف الخنى والفضل المبين .

امتابعد؛ الترتعالى سب كاخالق اورمالك ہے، سارى مخلوقات پر لازم ہے كواہة بير اكر نے والے سے شكر گذار بھى ہوں اوراس كے حكموں برجى جليں آسمان اور زمين اور جا ندسورج، سنتارے اور جبال و بحارسب اس ہے حكم كة بالع بين آسمان مخلوق بيں انسان بھى بيں اور جنآت بھى، ان دونوں جماعتوں كوالشرتعالى نے سبح دى مخلوق بيں انسان بھى بيں اور جنآت بھى، ان دونوں جماعتوں كوالشرتعالى نے سبح دى اور بيان كاامتحان ہے، دونوں فوموں بين لنزاد بھى بيں اور ناصنسران بھى، فرما نبردارى كامطلب بدہ كہ بيدا كرنے والے نے جو حكم كئے بيں ان كے مطابق جليں اور بن چيزوں سے منع فرما با ہا كہ نبيوں اور سولوں كے بيں ان كے مطابق جليں اور بن چيزوں سے منع فرما با تاكہ نبيوں اور سولوں كے انسان مرب سے بيلے انسان بھى تھے جب الشرتعالى نے اس كے احكام بيني بيں اور بندے ان برعل كريں ، حضرت آدم عليہ السلام بہ سے بيلے انسان بھى تھے جب الشرتعالى نے ان كواورا نكى بيوى حضرت واكوزين برجي بيا تواسى وقت فرما ديا:۔

فَامَّا يَأْتِنِيَنَّكُمُ مِنْ هُدًى فَمَنَّ تَبِعَ هُدَاكَ فَلَاخُوفُ عَلَيْهِد مُوسِمُ مِن عِدايت كاتباع كرد كالوايد وَلاَهُ مُرَجُنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُول لا لاَلِان رِكُلُ فوت زجو كا ورد و فَكُين جِنْكَادُ وَكُذَّ بُوا بِالْمِيتِنَا أَوْلَامِكَ أَصْبُ جَنَادُون فَكُرُكِ اور عارى آيات كُفِلايات

مواگر تباسه یاس میری طرف سے بایت کے

النَّاسِ هُــمُونِينُهَاخَالِدُونَ (البغور ١٢١٠) يَوْلُ دوزَجُ ولي بِن اس بِي بيدري ع معلوم ہواکہ بندے زندگی گذار فیس آزاد نہیں میں ان پرلازم ہے کالت تعالیٰ کے حكوں مرحليس، ان حكموں كوخود تجويز شي كرسكة ، الشرنغالي نے اين بيوں اور رسواوں ك ذريد جواحكام ميع بنهي برسرمرد وعورت كوجلنا لازم ب الربندول برركه دياجاناكم تم ابن جهد عادت كوتومراكب ابي ابي طريق برعبادت كاطريق تكال ليآادرب بڑا اختلات ہونا اور این خالن اور مالک سے بارے میں اپنی طرف سے غلط عقی<del>رے</del> بنالية اوران تنالى عماوه عنوق كى يرتش اوراد ماكرنے لكة ، ديكواسى دنيايى نظروں کے سامنے اسلام کے مذمائے والوں کے کننے فرقے ہیں اور کا فروں کی تی جاتیں ہیں،آگ کے پوجے والے بھی ہیں، بنی آدم سورج کوبھی پوجے ہیں گنگاجمنا کھی بجاری این انہوں نے گائے کو بھی معبود بنار کھا ہے ، بتول کے سامنے بھی ما تفاقیکتے ہیں اوسعدہ كرتے بي جوابے تراشے ہوئ اوراپ إعفوں سے بنائے ہوئے بي، بتول كى بيبى كايدعالم ب كران برجوج واواج واياباتا ب الريمى اس كما ف سكي إان چین کرار جائے تو چھڑانہیں سکتے۔

جولوگ الترتعالے مے رسولوں اورنبیوں سے ہے انکی جماقتوں کا یہی حال ہے ، ان لوگوں میں حلال دح۔ اِم کی بھی کو ئی تمیز نہیں ، شراب پینے ہیں سود بھی لیتے ہیا وربیت ے برے برے کام کرنے ہیں ، فحاشی میں شغول رہتے ہیں ۔

التزتعاك شاندن نبوت ورسالت كاسلسله جارى فرمايا نبى ا وررسول بهيج انهول نے انسانوں کو اورجنات کو اچھی باتوں اور اعمالِ صالحہ کی تعلیم دی ، اور برائیوں اور بركرداريوں سے منع فرمايا ، ان كوفالق اور مالك كى عبادت كے طريقے بتائے ، اچھ

IA

افلان بی جمائے ، رہن بن کے اچھ طریقے سکھائے اور یھی بنا یاکہ دنیا میں ہو عمل کوئے آخرت میں اس کا بدلہ ملے گادنیا ایک دن ختم ہوگی قیامت فائم ہوگی نبیوں اور سولوں برایمان لانے والے جنت میں اور ان کے منکرد وزخ میں جائیں گے۔

حضرت آدم علی الم سب سے پہلے بی تنے اور صفرت سیّدنا محرص الترعلیہ و تم خاتم الانبیار ہیں آپ سب سے آخری نبی ہوئے السُّرتعالیٰ نے آپ پر نبوت اور سا خم فرادی آپ کے بعد قیامت کمکوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا جو شخص آپ کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرسے اور جو شخص اس کو سیّا جانے دونوں کا فرہو تھے اور قیامت کے دان دوڑ رخ میں مائیں گے۔

حضرت آدم علیالسلام کے بعدائی نسل دنیا میں جیلتی رہی، انہی ہیں سے حضرات انہیار کرام علیہم السلاۃ والسلام بھی آتے رہے توحید کی دعوت دیے رہے اوراحکام الہیسکی نے رہے ، مشیطان بھی اپنی کوشش کرتا رہا اوراس نے بہت بن آدم پر قابو پالیا۔ بڑی تعداد میں انسانوں کو کفرا ورشرک پرلگا دیا، بہت سے انسان غیرائٹری پرستنش کرنے گئے اورنسل درنسل انسانوں میں کفروشرک بھیلتا چلاگیا، جوصرات انہیار کرام علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لائے نے ان بی صفرت موسی اور حضرات میں ان کا دعوی کرام علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لائے منے اور بی دعوی کرنے والے تھے، لیکن ان کا دعوی جمول ان کے بعد یہ ہولی اسلام کوالٹری بیا بنا دیا بھی منے توریت شریف اور انجیل شریف کو کم کر چکے تھے۔ پرویوں فرصرت عزیر علیال سلام کوالٹری بیا بنا دیا بھی منظرت عزیر علیال سلام کوالٹری بیا بنا دیا بھی

نصاری تواور آ مع بره کے انہوں نے کہدریا کئی معبودیں ،السّرتعالی کی عبادت پی صنت

سورة الماكده مين ارشاد فرمايا: -

عيى اوران كى والدوكرجى ببود بناليا ـ

لَقَدُ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُو الْآ الله هُوَالُمُسِيعُ ابْنُ مَرْدَيْمَ وَقَالَ النَّهُ هُوَالُمُسِيعُ ابْنُ مَرْدَيْمَ وَقَالَ الْمَسِيعُ يَبْنِي إِسْرَافِيْنِلَ اعْبُدُوْل

الله كالمت وكالتكفير فقَدْ حَدَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْحَتَّةَ وَمَالُوبِهُ النَّادُهِ مِنْهُمْ عَدَابُ أَلِيْمُ (٣٠٣) من وردتاك عذاب م.

كروحوميرارب سصا درتمها لأرب إنَّهُ مَنْ يَّشُرِكُ سِاللهِ بِالشَّهِ اللهِ يَخْصَ السُّكَمَا عَوْشَرَكَ كِي تواس میں شک نہیں کر انشرنے اس بر جنت تزام كردى ادلاس كالممكانه درخ وَمَا الطَّلِمِينَ مِنْ مِنْ عِدَا ورظالون كاكونَ مددكانين -اَنْصَادِ وَلَقَدُ كُفَرَ النَّذِينَ بِالشِّرِ وَوَكُ كَا فَرِي حَتِهِ وَاسْتُ تَالُوَ النَّهُ اللَّهُ ثَالِثُ اللَّهُ ثَالِثُ اللَّهِ مُودون يم سے ايک خُلْكَةِ مُومَامِنُ إِلْهِ مُعردهم مالانكراي معروسك ملاده إلا إلى قَ احِدُ وَإِنْ كُنْ مِودَنِينِ الدَّالُ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ كَمْ يَنْ تَهُوْ اعْمَاكِمُولُونَ إِن اَكْ وَمَعَ إِن وَمَرور مَرور لَيْهُ مَسَّنَّ اللَّذِيْ يُنَ كُفُرُوا ان لُول كُرُوان مِن كَفراى يرج

دونوں فریق دیہود ونصاریٰ) حضرت موہٰی اور حضرت عیسلی علیہ الشیلام *ك شريعت كوبدل چيڪه يقته* النهركي كتاب *مي تخريف هي كي اوراس كي حفا* بھی درکرسے اپنی گراہی کے با وجود دوسروں سے بوں کتے تھے کہ ہارے دین يراكها وبرايت ل جائر كل ( وَقَالُوُ اكُونُو الْمُودُ الْوُنْصَادَى نَهُمَدُوْ ) والمعرفي ما اوربون عبى كيق مق كرجنت بس صرف بم بى داخل بون كروق الواكن تَدُخُلُ الْجَتَّةَ إِلَّامَن كَانَ مُودًا أَوْنَصَادَىٰ دالبقرة : ١١١) اس كے ما ديود يهود كودوزخ يس ماسنه كاتعى لقين تقاء

سورة بقرومي فرايا وَقَالُوْ النُّ تَمَسَّنَ النَّادُ إِلَّا آيًا مُا مَّعُدُ وَ دُةً ١٨١ دا در انہوں نے کہا کہ ہمیں دوزخ کی آگ نہیں یہنچ گی مگر چیندون ) ان کی تردید كرية بوسة فرمايا شُل اتَّخَذْتُ مُعِنْدَ اللَّهِ فَلَنْ يُخْلِعِكَ اللَّهُ عَهْدَهُ المُدَّقَةُ لُوْنَ عَلَى اللهِ مَالَاتَعَلَمُوْنَ (٨٠) آب فرواديج كياتم ف

التُنك باس سے كوئى عهد مے ليا سے حس كى وہ خلاف ور ذى يذكر سے كا باالترك ذمة وه باتيس لگاتے موجنہيں تم نہيں جانتے) بعن يه بات تم نے اپنے پاس سے خود بنالی سے اور اللہ تعالی بہت رکھی ہے کہ وہ تہیں تمہار سے کفروشرک کے باویج د درخ سے نکال کے گا۔ بہودلوں کو علم کا دعویٰ بھی تھا اسینے عوام کو ان کے مطلب كمائل بتاتے عے اوران يريسيمي ليق عے سورة الاعراف مين شرمايا:

نَخَلَفَ مِنْ بَعْدِ هِمَدُ الْمُحَالِكُ مُولَا كَالِعَلَيْكِ مَا لَلْفَ أَكُ مُولَا اللَّهُ مُولَا ا یاس امی جیساا ورسا مان آجاتے تواسے لم ليت بن كيان سع كماب كارعب د نہیں لیا گیا کہ اللہ کی طرف حق کے سواسی کا گھران لوگوں کے ساتے ہمیزے ہوڈرتے

خَلُفُ وَدِنتُ واللَّكِ مَنْ عَدارَتْ بِعَجاس كُمْ إِجِرَكِما لا يَاْخُدُ وْنَ عَرْضَ لَمْذَاالْا دُنْ الْادْنْ كُولِية بي اور كِية بي رون مِن مِن مِن مِن الله وَيَقُولُوْنَ سَيْعُ هُولُنَا وَإِنْ مِعْفِرت كردى مِلت كادر الرانك يَّا يَتِهِ مُعَرِّضٌ مِثْلُهُ يَأْخُدُونُهُ أكفرنون عكث مكتهمة مِيْتَاتُ الْكِتْبِ آتُ لَا يَتُولُوا عَلَى اللهِ إِلاَّ الْحَقَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الل وَ ذَرَ سُوا مَا فِنتِ وَالدَّادُ ﴿ كُورُ حُلِيا بِوَكَمَا بِيمِ بِعِدَا وَالْحُرَتِ الأخِرَةُ خَسِيرٌ لِللَّذِيْتَ يَشَّقُونَ وَ أَخَلَاتَعُمِّ لُونَ نَاوِل ١٩١١ مِي كِاتُم مِحْتِينِ رَكِيمَ ؟ اورسودة المائده مي يبوداول كى حوام خورى كا تذكره كرست موسف ارشاد فرايا

وَسَرَى حَسَبُ يُرُا فِنَهُ مُ الداكيان بي سيبت مول كوديس مرح توگناه می افلیم می اور ترام کھانے میں تیزی کے ساتھ دوٹرتے ہیں یہ واقعی بات ہے کہ وہ اعمال بہے ہیں ہور لوگ كرسة بس كيون نبين منع كيسته ان كو ورولش اورا بل علم كناه كى باتيس كيف

يُسَارِعُونَ فِي إِلَّاتُهِ وَالْعُدُوابِ وَا كُلِهِ هُ الشُّحْتَ \* لَبِينُسَ مَاكَانُوْايَعُمَـلُوْتَ. كۇلاكنە لىھە ھەرالر تانىتۇن وَ. لَاحَبَارُعَنُ قَوْلِهِ مُ الْإِنْ مَ مسموده وَ ٱكْلِيهِمِهِ مُدَالسُّنُ حُمَّةُ لَيِنْسَ ادرِيرام كلفسة واتعى وه كرتوت بُريع

ما کافئوایشنځون کرویا ۱۹۳۹) ہیں جریدوگ کرتے ہیں۔
یان لوگوں کاحال تھا جواسے پاسس دین سماوی ہونے کے دو پیارتے
ان کے علاوہ دنیا ہیں بنے والی دیگرا قوام بھی کفراور شرک کو اپنائے ہوئے تھیں اس کے علاوہ دنیا ہیں بنے والی دیگرا قوام بھی کفراور شرک کو اپنائے ہوئے تھیں اس سے حضرت سیرنا ابراہیم علیالسلام جودا عی توحیہ ہے جنہوں نے کعبر نریف بنایا تھا اور الشریل شاخرسے دُعاکی تھی و انجنہ نئی وَسَیّ آئ نَدُنگِدَالْاَضَامُ دَابِواهِم: ۲۵) کا اللہ کو ہوئے کی واجنہ نہیں کو ایک کی نسل میں معظم میں آباد تھی اور اہل عرب دوسرے شہروں ہیں بھی رہنے سے تی مدیوں بئت پرستی کو اپنا چکے سے اس سے تو حد ہوگئی کہ خاص کعبر شراعیت میں ہیں سوالے اٹھ بہت رکھ دیے سے اور ان پر پڑھا وے پڑھا تے ہے اور ان کی زیارت وعبادت کے لگا تے سے اور ان پر پڑھا وے پڑھا تے ہے اور ان کی زیارت وعبادت کے لئے دُور دُور سے آتے ہے. قرآن مجید ہیں ان کے شہور تین بُتوں بین لات کے دُور دُور سے آتے ہے. قرآن مجید ہیں ان کے شہور تین بُتوں بین لات کا تذکرہ فروا یا ہے۔

فاحته عودتوں نے جھنڈے لگار کھے تھے ، متونی کی بیوی سے نکاح کر الیتے سکتے ۔ سُود کالین دین بھی عام تھا ایک ایک آدمی دس دس عورتیں رکھتا تھا جن لوگوں کی با ندیاں ہوتی تھیں ان سے کہتے سکتے کو زناکر کے پیسے کماکر لا ، حرام حلال ک کوئی تمبیز نہ تھی ' مُردہ جانور بھی کھا جاتے سکتے اور بعض جانوروں کو اپنے او پر خود ہی حرام کرر کھا تھا ، قبائل کی آبس میں جنگ رہتی تھی ' ایک دومسے کو کھائے جاتے ہے ۔

انسانوں کی خلیق مصر پہلے اللہ تعاسلے نے جنّات کو پیلڈ فسرایا تھا • ان ہیں بعض ایسی صفات ہیں جو بنی آدم میں نہیں ہیں ان <u>ہیں سے ایک یہ ہے</u> کی نظرو سے فائب رہسکتے ہیں، دوسرے یہ ہے کہ بن آدم کاممشکل بن کرسائے آسکتے ہیں شرارت کا مادہ ان میں زیادہ سے جب بنی آدم دنیا میں آئے اوران میں کاثر اور نا ضرمان بوسے توان بر کا فرا ور نا فرمان جنّات سنے قبصنہ کرلیا، انسانوں کو سنامًا،صورتبس بدل كرآيًا ،خوابوب بين آناا ور درا نامنشه وع كر ديا جوبني آدم حصرات ا نبیار کرام علیهم لصارة والسلام کے اتباع اور اطاعت کے انگ ہوستے بآسانی شیاطین نے ان پرتسلط کرلیا • لوگ ان سے ڈرسنے بھی سلگے اوران کی عماد بھی کرنے سکے اشیاطین ان کے سلمنے صوتی بدل بدل کرائے۔ عیران صورتوں ک طرح بنائے بوئے 'بتوں کی عبادت پر ڈال دیا ، انسانوں کے خوٹ اور ڈر کا به عالم تقاكة جب بمبي سفريس ات كوكهيس خوف زده جگه مي تعظيم نا بهوتا توان مي س بعض لوگ بول برکارستے سکتے یا عزبیز هٰ بذاالوادی ا عو ذب ک من السفهاء الدين في طاعتك (اساس وادى كسردارم ال بے وقو فوں سے تبری بناہ لیتا ہوں جو تیری فرما نبرداری میں ہیں)اس بات نے جنّات کوا در اوپر چرطھا دیا اور بد د ماغ بنا دیا وہ تجھنے لیگے کرد سکھو ہم لتے بڑے ای کرجنات اورانسان ہم سے ہماری بناہ لیتے ہیں جیسا کرمصیب کے وقت

يرك ذكره الوداؤد في سننه (وليم انكحة الجاهلية)

السّرتعال كى بيناه لى جاتى ہے اسى طرح بهمارى بيناه لى جاتى ہے۔ حضرت خاتم الانبيارسيدنامحدريول الترصل المتدمليه ولممكى بعثت سي يهط شياطين سفايك دهنده بناركها تعارا نسانون مين كجونوك كابن بنع بهوسته منتے یہ لوگ آنے والے واقعات کی خبریں بتایا کہتے بچے اور بیخبری شیاطین ان كے ياس لاتے تھے شياطين كا يطريقه تقاكر آسان كے قريب تك جاتے عقے ا در وال حزمين من بيش آنے والے والے دارٹ كا فرشتوں ميں ذكر ہوتا متا أسب سن ہنتے ہے بھرکا ہنوں کے کان ہیں آ کر کہہ دسیقسنتے کا ہن اس بات کولوگوں يم بهيلا دين على بات جونكه أوبر الصنع مونى موقى متى اس الصحيح كل جاتى عتى - يُسنن والدان كابهنول كے معتبقد ہومائے سفتے اور کہتے ہتھے كہ د مكيو اسس كو آنے دالے وا قعات کا علم مز ہوتا تو پیلے کیسے بتا دیتا ؟ا*س طرح سے شیا*طین اورکا ہو نے مل کرانسانوں کو بہکانے کاسسلسلم جاری کرد کھا تھا ہیب دسول الشھالی الشر عليه وسلم ك بعست مونى توشياطين كواديم بسني سعروك دياكيااس كم بعدس ان میں سے کوئی فرد خبری منف کے لئے اور پہنچیا تواس پر انگار ہے ہوئے جانے گئے۔ متحيح بخاري بين به كرجب يصورت مال بيش آئي توشيا طين آپس مير كيف سن كر بمارس اور أسمان كى خبرول كدرميان الدلسكادى كئ ب اور بم بر انگارے عینے جانے لگے ہیں البذا زمین کے مشارق اورمغارب میں معرکروا وردھے كه دوكياني جيز سابوني مصص كي وجه معيمين آسماني خبرس مسنف سودك چنا بخدا نہوں نے زمین کے مشارق اورمغارب کاسفر کیا اور صل صورتحال كامراغ لگاتے ہوسئے گھوستے بھوسے ان ہيں كى ايك جماعت تہام كى طرف آنُ (بيعرب كاوه علاقه بين مبي حجاز واقع بهر) اس جا عت سف ديجا كرمقام نخاص آنحضرت مسرودعا لمصلى الشمطيه وتلم ابيض محابة كونما ذفجر مرجعا سبعي ہب ان کے کانوں میں قرآن کی آواز<sup>ہ ہ</sup>نجی توخوب دھیان کے ساتھ <u>سننے سک</u>ے

اوراً پس میں کے نظر ہو ہارے خری سُننے کے درمیان مائل ہوگئی ہے اس کے بعدوہ اپن قوم کی طرف واپس ہوگئے اور ان سے کہا: إِنَّا سَمِعَ مَنَا قَدُ وَ اَنْ اَنْ عَجَدًا اِنَّا اَلْہُ اللَّهُ اللَّ

صنرت ماکشر صی الله عنهاسے روایت مسے کہ کھ لوگول نے رسول الله الله علیہ ملکہ کھ لوگول نے رسول الله الله علیہ ملے ملہ وسلم سے دریا فت کیا کہ ہے کا من جو بطور پیٹ نگوئی کھ بتا دیتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے ؟ آپ نے فروا یا کہ یہ لوگ کھی بہیں ہیں وحض کیا یارسُول اللہ ! محقیقت ہے ؟ آپ نے فروا یا کہ یہ لوگ کھی میں ایسا ہو تاہے کہ کا من جو بات بیان کرتا ہے تھیک نکل جاتی ہے 'آپ نے فروا یا

له میچ بخاری ص ۳۲>

وه ایک صحیح بات وه ہوتی ہے جسے جن اُبیک لیناہے اور اپنے دوست کے کا ن میں ڈال دیتاہے جیسے مُرعیٰ کُرکر کرتی ہے بھروہ اس میں سوسے زیا دہ جموٹ ملا دیتے ہیں۔ دمشکوٰۃ المصابیح ص ۲۴س از بخاری وسلم)

تحضرت عائشرض الشرعبان في بيان فرايكه بي سف رول الشرطى الله عليه وسلم سے ريمي شنا كه فرشت بادلوں بي اترتے بي وه آپس بي ان فيصلوں كا عليہ وسلم سے ريمي شنا كه فرشت بادلوں بي اترتے بي شياطين كان لگا كر جا سف كا كر محال الله كر الله على بوج على موست بي شياطين كان لگا كر جا سف كانوں كر ششش كرتے بي اور جو بات سفة بي \_\_\_\_\_ اسے كا منوں كے كانوں بي جا كر وال ديتے بي اور كا بمن اس بي بي السي بي اس سے سوجو في الانتے بي ان حالات بي الله حل شارئ في الله بي الله على الله الله على الله الله على الله

ار شاد فرما با کرمیرے رُب مجھے حکم ویا ہے کہ میں تہبی وہ باتیں بتادوں جوتم نہبی جانتے جن کی مجھے آج تعلیم دی ہے (اللّٰہ تعالیٰ سَانہ نے ارتاد فرمایا) کرمروال جومی سنے کسی بندہ کو دیا ہے وہ اس کے سلئے حلال ہے دلین فرمایا) کرمروال جومی سنے کسی بندہ کو دیا ہے وہ اس کے سلئے حلال ہے دلین فرکوں نے اپنے پاس سے جواللہ کرے دیئے موسے اموال میں تحریم کرلی ہے

بصيية شركهن معبض اموال كوئبتول كيه الئے خاص كر دسيقے عقمة اور حلال و حرام ى تفصيلات بوگوں نے اسپنے طور بریخوبز کر رکھی تھیں الٹر تعالی نے ہو مال عطا فرماياس مي المصطل طريقة براستعمال كريسكة بين يكن حلال كوحرام إور سرام كوحلال قرار ديين كاكسى مخلوق كواختيار نهبي سبع. نيزارشا دمنسه مايا التُّرتعاليُ كاارشادسي كومي نے بندوں كو پيدا كيا وہ سب حنيف تقريبي توحیدسکے ماسننے والے اور حاسنے والے سکتے ان سکے پاس شیاطین آ سکنے جنہوں نے ان کو ان کے دین سے دور کر دیا اور بندول کے لئے وہ جنزی حرام كردين جومين فيصلال كفتين اورشياطين فيان كوحكم وماكرمبرس کے مشر کیے تجویز کریں حس کے سلتے میں نے کوئی دلیل نا زل نہیں ک مزيد فرما ياكه للاستسبرا للرتعاسك في ابل زبين كى طرف ويجها سوال بي عرب دغير عرب كومبغوض قرار دياسواسئة ان ابل كتاب سرجو بقاباتة ( يعنى ان بيس سع جولوگ حق ير قائم محقه ) اور الله تعاليف قيمزيد فرمايا كمن نے مجھے مبعوث کیا تاکہ نیری از مائش کروں اور تیرے ذرابعہ دوسروں کھی از مائش کروں اور میں نے تجھ پرالیسی کتاب نازل کر دی جسے یا نی نہیں صو سكتا دينى يسف ير محفوظ رستى سبد) اس كتاب كواتب سوت برسي هي برهيس كاورجاكة بوت مي . (مشكوة المصابيع ص ٢١٠) اس حدیث میں بربتا یا کہ \_\_\_\_\_ سیدنا محدرسول الله صلی اللہ تعدید علیه دسلم سے پہلے دنیا کے بھی ٹوگ گمراہ سے تنرک میں مبتلا بھے اور تقریبًا سب ہی انسان حضرات البياركرام عيبهم السلام كدين كوهيور سيك مق توحيد سيد دور مهو چکے مقے اور منٹرک کی دلدل میں پیشنے ہوسے مقے ۔ به مصرت عیسی علیات ام منے بنی اسل بیل کوخوشخبری دی هی که میرسے بعدایک نبي أكبيل كي حبن كا مام احد مو كا. سورهٔ الصف ميں ارشا دسے . وَإِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مُركيم الراجيكميلي بن مريم فراياكها

يب بني إسترا بيُك إِنْ رُسُولُ الله إلك كُمُمُّصُدِّ تُألِّمَا كِيْنَ مُدَيِّى مِنَ الشَّوْرُية وَمُنَشِّرُ البِرَسُولِ يَّاتِيْ مِثُ بَعْدِی اسْمُ الْا بالْبَيِّنْتِ تَسَانُوْالْهُمُذَا سِحُدُهُ مُّبِينٌ ١١٥٠

بى اسرائىل يى تمهادسىياس الشركا بحيها بهواأيا بول مجست يبلغ بوتوراة میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں اور ميرك بعد جواكب ديول آنے والے إس جن كانام احدم وكان ك بشارت فيف أَخْمَدُ و مَسَلَمًا جَاءَ هُمْ مَ والابون مِعرب ال وكون كواس كلى دليليس لاسكة تو وه لوك كيف لك كرر مريح ما دوسه.

آت كى بعننت اس بشارت ك مك بمك جدسوسال بعد بهونى بصے قرآن كريم نے زمانہ فتريت سے تعبير فرمايا ہے۔ سورة مائدہ ميں ارشاد سے :

يَا هُ لَ الْكِتْبِ فَدُ الْكِيْرِ الْكِتْبِ فَدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ دهائق كوميان كرتابيعاس كي بعثت آرك تنظع بوسف كازمان بيم بمهن يه ربول مجيج ديا تاكرتم قيامت كه دن يا نه كيف الوكر بمارسه باس كوني بشارت دين والاا ور د بلنے والانہيں آياسو

حَاءَ حَامَةُ دُسُولُنَا ياس بماراتول آگيا جو تبارسان يُسَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَ أَرْةِ وَمِن الدُّسُلِ لَا رَارَ فَرْتُ مِن بُولُ مِن وَالدُّولُ لِي كَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُسلِل اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُسلِل اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُسلِلُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّ اللَّهُ مُنْ اللَّا لِللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنَا لِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنَا اللَّهُ مُل أن تَعَنُولُوْ امَا خَآءُنَا مِنْ بَيْبُ يُرِقُ كُمْ تَذِيْنِ نَتَدُ جَاءَكُمُ كشيير قكديد د وَاللُّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء مَاسهاس بشيرونذير أيكااورالله تَدِيْرُ ﴿ (١١)

يرجر يرقادريد. سيدنامحدرسول الشصلي التترعليه وللم كممعظمي ببلا موسخ آت كاخلاق عالیدا ما نت اور دیا نت مصرب بی من شیخ اور آی کوانین کے لقب سے بادكرتے مقے نيكن جب آت نبوّت سے مسرفراز موسنے اور لوگوں كو توحيد كى دعوت دی اور مشرک کی مذمّت کی توخو دا ہل مکہ تعب<sup>و</sup>ک اعظے حتیٰ کہ آپ سے خاندان والے بھی تتمنی براتر آئے رسورہ ص میں معے۔

مُّنُذِذُ مِّنْهُ عَرُّوَ مَنْسَالُ السِي اللهِ مِي الكُول مِي سِي الكِي وُول مِن سِي الكِي وُول فِي كَتَ اللهُ وأَجَعَلَ الْأَلِهَاةَ بِرَاجِونًا كَالسِف مارس معبودون كو إلنها قرَّ اجدً المع إتَّ هدذًا المحكمة بمعبود بناه يا بلات بدير شِيع ب

وَعَجِنُو النَّهِ جَاءَهُمُ ادان وُلُولُ إِسْ بات يرتعب كاكران عُ الْكُلُورُونَ هَنْ وَأَسْتَحِدُ وَاللَّهُ كَيَا وَرَكَا فَرُونَ كُمَّا يَرْجَا ووكرسي لَتَنِي وَعُجَاتِ . (٥٠٨)

ان بوگوں کے دلوں میں شرک ایسا رہے تیج گیا تھا کہ توحید کی بات سُن کر انهبيب برٌ اتعجب موا • يه يوگ رسول الله صلى الله بقالي عليه وسلم كو دعوت توحب مک

وجهت بهت ستاتے ہے؛ ایزائیں دیتے ہے، آٹ کے راستے میں کا نیٹے بچھا

دي جات عظ اجرتم مسلمان موجاً با تقااسي بياتما شاتكيفين بيبنيات عظ

ا وربا ہرسے آنے والوں کو تلقین کرتے ہے کہ استخص سے ملاقات نزکرنا ۔ آت کی محنت و دعوت جاری رہی اہل کہ میں سے چند ہی افراد نے اسلام قبول کیا اور کچیلوگ با سرے آئے اور آئے ک دعوت سن کرسلان ہوئے ، اسی طرح باره سال گذرگئے بمصیعتوں کا سامنار لی، محروالے تکالیف بہنچاتے رہے حتی کرجے کے موقعہ مرمنی میں اہل مدمینہ سے آت کی ملاقات ہوگئی آتے سے انہیں اسلام ک دعوت دی انہوں نے اسلام توقبول کرلیا جب ان سے فرما یاکہ مجھے ساتھ مدینہ یے چلو (جس کانام میٹری بھا) تواہنوں نے عرض کیا کہ اس کو آئندہ سال پر کھیں ' أتنده سال مدينه منوره سه أسف واساء فرادسيه مج كم وقعه يرتعير الاقات اونی توات کو مدسیند منوره تشریف لانے پر رضامندی کا اظہار کرویا ، نبوت کے تبرهوس سال آپ نے حضرت ابو مجرصدیق رضی الله عمد کوسا کا ہے کہ ہم ہے۔ فرمانی اور مدسیت منوره میں قیام فرمالیا۔ آپ کے تشریف مے جانے سے پہلے

دىند منوره ميں بڑى مدكك سلام بھيل جكا تھا اورتعليمات اسلام كا جرجا ہوجيكا تھا۔ اہل مديند ميں اوسس اورخزرج دو قبيلي آباد سفقے۔ يه دونوں قبيلے سلمان ہو گئے ايہ قبيلے مين سع آكر آباد ہوسئے سفتے۔

سَلَمَّا جَاءَ هُ عُرَفُوْ أَ بِس جب وه چيزان كيكس أَكَى حَدَفُرُ وُ أَبِهِ فَلَعُنَةُ اللَّهِ صَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

بجز جندافراد کے بہودلوں نے اسلام قبول نرکیا، اسلام اورداعی سلام میں اللہ علیہ وسلم کے بڑھتا رہا ہوں مسل اللہ علیہ وسلم کے بڑھتا رہا ہوں کے مختلف علاقوں کے لوگ فرڈ افرڈ ا ما صربہ کو کراسلام قبول کرتے دسپے لیکن قبائل عرب میں عام طور پریہ تاثر تھا کہ انجی استظاد کروا ور دیجھو کہ خودان کی قبائل عرب میں عام طور پریہ تاثر تھا کہ انجی استظاد کروا ور دیجھو کہ خودان کی اسلام قبول کرلیا تو ہم بھی اسلام قبول کرلیں گئے بالا تورث میں جب کم عظم فتح ہوگیا اور آپ کی قوم نے عام طور پراسلام قبول کرلیا تو دیگر قبائل عرب بھی اسلام میں داخل ہوگئے یہ لوگ و فود بناکر آتے سے اور فدمت عال میں عاصر ہوکراسلام قبول کرسے کے بعد محقود البہت قیام کرکے اپنے اپنے علاقوں میں جائے ہوگی اسلام کی ایک اسلام جول کرسے اپنے البنے علاقوں میں جائے ہوگی دو خود بناکر آتے سے اور فورت اسلام کا نوب

يرحا بوگيا.

رسول الشصل الله تعالى عليه والم في شاديا ل عبي كي آب كيا والا دعي بوري أبِ في على دات م كائين أواب اوراخلاق كى محتمعليم دى، غزوات مجى كنه، معالحت بمي زندگ بحركه احكام اودسائل تفعيل سع بتاسة . آيش فراني تجى تعليم دى عمل كركي وكليا التي كالرحل اورم رول امت سلم كاليابية موعظت اورنصیحت ہے قرآن مجیدی آی کی اطاعت کا مگر جگہ مکم فروایا ہے اور ارشاد فراياسه مَنْ يَكْطِع الرَّسُولُ نَعَدُ أَطَاعُ اللهُ رانساء، م المسرية رمولً كى اطاعت كى سواس نے اللّٰرك اطاعت كى > اور آپ كے ا تباع كو اللّٰه صل ت ته کی محبّبت کا در بعه بتایا ہے۔ سورہ آل عمران میں ارمث او ہے۔

تُسكُ إِنْ حُنُدُ مُ مَنْ مَرْ مَرْ مَنْ وَنَ مَا اللَّهِ عَلَيْ وَمَا وَيَجِهُ ٱلْرَقِمَ اللَّهِ عَلَيْتَ كُدتَ

اللهَ خَالَيْعُونِ يُحْدِبِ كُدُ مِن اللهِ عَالَمُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَعْ مِن اللهُ اللهُ مَ الله وَيَعْفِرُ لَكُورُدُنُونَ فُوتِكُونَ اللهِ عَلَادِيمَ السَالَا وَمَانَ فرادِكُما وَاللَّهُ عَفَوُ لِرَجِب يُعده (٣١) اوروه فقور رحيم مع.

الله مبل شار المدايت كي الحاحب اورمحبّ كا حكم ديا أوراك كي ذات كرامي كو اسوُ وحسسنة قراره يا اور آپ كو دين كامل عطا فرايا بمورة ما مكه مي ارشادسه. اَلْيَوُمَ اَكْمُلْتُ لَكُمُ ويُنكُمُ الْمُعْلِدِينَكُمُ الْمِينِ مِن مِن المارك مِن الدين كل إليا وَ اَتُمَ مُنْ تُ عَلَيْكُمُ نِعْمَةِي اورتم يرا بِي نَعْمَ يورى كردى اورتم إن

وَدَ وَنَيْتُ لَكُو الْإِسْلَا وَدِينًا إِلَّا كَ وَيِنَ اللهُ كُولِ مَذَكِيا .

آب ك شراعيت جامع ب اس مي زندگى كے مرشعبہ كے احكام بي عقائد، عبا دات ،معیشن معاشرت ، مکومت ، تجارت ، زا بیت ،صنعت (ورحرفت ا قامت ، مسافرت أز دواجي زندگي ، تربيت اولاد ا وكستى اور ديمن كے احكام ، غرص كرسب كيد دين اسلام بس موجودسد. قرآن كريم اورخاتم النبيين على الله علیہ وسلم کے اقوال اور اعمال زندگی کے مرشعبہ میں امنت مسلم کے لئے مجت ہیں،

ساری زندگی انہی کےمطابق گذاری جائے اور اً مخضریت مردرعا لم صلی الشعلیہ وسلم كالسؤة حسب نه اختيار كيا جائي.

رسول الشرصلى الشرعليه وسلم كتشريعيف لاستفسيس عالم منور موكيا ، يهودادا نصاری کا دین دہ گیا، کعراورشرک کے سرخنوں نے اسلام قبول کیا، قوموں کی قومی اسلام میں داخل ہوئیں، وشمنوں نے رکا دلیں کھڑی کیں نیکن اسلام بڑھتا برطعتار المراسع يورس عالم مي كرورون افراد بي جن كادين اسلام اور برابر اسلام عجيل راجه اوركا فرومشرك إسلام مين داخل جورسه بي . سورة التوب ا در سورة الصف مي فرمايا:

هُــوَالَّـذِي أَدْسُلُ دَسُولُهُ اللّٰهِ لِعَالِمُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ بِالْهُدَىٰ وَدِيْنِ الْحَقِّ ايخريول كومِليت اوردين كماعة

لِيُظْلِهِكَ هُ عَلَى الدِّيْرِ عُلِّهِ عَلَى الدِّيْرِ عُلِّهِ عَلَى السَّامِ وَمِنْ كُوتَمَامُ وَمِوْنَ فِال وَلَوْ كَبِرِهَ الْمُشْبِرِكُونَ لَا الْمُشْبِرِكُونَ لَا اللهِ مِنْ الرَّحِيثُرُون كُونا لُواد إو.

التدتعالے شانہ کے بضل وکرم اور التدتعالے کی تیسیرا در توفیق سے احتہے بهبت سي كما بين بحقي ببي جب تفسيرا نوادالبيان لكدكر فارغ بموا توالتُّرتعاليُ شانهُ فالقا فراياكمسرت بورعلى صاحبها الصلاة والتحيد براكم مفسل كاب بوني مائة سرت بركابي بهت مي كلي تين جو متصريبي بي اور مطول يمي، عمر نئی کتاب کی کیا صرورت ہے ؟ یہ ایک سوال پریا ہو تاہے لیکن اسس کا جواب دینے کے سلنے صرف ہے وض کر دینا کافی ہے کہیں نے اللہ تعالے کی رصا سے الناورة تزيت كالبرعظيم حاصل كرف محسلت كماب يمى الماسي كجد بعى ا نو کھایں نہوتہ ہمی رحمۃ للعالمیں صلی المشرتعا سے علیہ سلم کابار بار تذکرہ کرنے اوربار بار درود محيي كاثواب تدبيرطال مليكا إنث رالشرتعاكي

التقسيني قرآن مجيدكي آيات إدراحا دبيث مشسر بيز كر توالول كاخاص امتمام كياب تقبل الله من هذا لعمل الجليل. ناظرين سے دُعلب كه صاحب سيرت سروركونين تاجداردو عالم صلى الله تعالى عليه وسلم پركترت سے درود تجيبي اورجب كتاب پرسطن بيشي اوردل خوشس بوتو احقر كواورات حارك والدين اورمشا كا اوراس الذه كواوران تلا ذه كوجنهول سف اسس تاليعن ميں ميرى مردكى دعاؤل ميں يادكرلياكري والله نا ذه كوجنهول سف المستعان عليه توكلت وإليه أنيب وعليه فليتوكل العتوكلون

العبدالفقير محمدعاتش اللي بلنرتهرى عفاالله وعافاه وحعل آخريته خيرمن او كاه

المدينة المنوره توال *الماكارج* 







مكِّ معظم عرب كامشهر رشهر بين اس كا دوسرانام بكر" ما يح سائقه بحي ب اورتسيرا نام اُم القرى بعدية تينون نام قرآن مجيدي وارد موسع بي جعزت ارابيم السلام جو ہالی رعراق ، کے قریب کسی مجگہ کے رہنے والے تھے انبوں نے اپنے علاقہ سکے بت پرستوں کو توجید کی دعوت دی ، شرک کی قباحت دستنا عست بیان فرما تی اپنے باب كويمي توديد كى لمقين فرانى كيكن قوم فادران محدوالد في دعوت قبول نه کی جب دیکھاکہ لوگ بت پرسی چیوڑنے والے نہیں ہیں تو وہاں سے ہجرت فرماکر فلسطین کے علاقہ میں آگئے ان کی ایک بیری سارہ رجوان کے جیا کی بیٹی متی اس كوس تقد كريط توراسة بس ايك ظالم بادشاه فان كوير واكرابي باس باواليا، جب بدنيتي سے ان پر ايخ والاتو اسے دورہ پر گيا اور يا وَن مارنے لگا۔ كينے لگا كم میرے سنے دعا کرد کمیں تھیک ہوجا وں میں تہیں چوڑ دول گا۔ انہوں نے دعا کر دى . اس كے اعتباؤك عليك موسكة جب وابس مبلن مكيس توان كے ساتھ ايك باندى كردى اس كانام إجره تفاله حضرت ابرابيم عليه استلام في است محى نكاح كرايا ، دونوں بیولوں کو لے کونلسطین پہنچے ، حصرت سا رسے حضرت اسحاق علیالسلام پریا برسط جن كربية حضرت بعقوب عليالسلام ان مى كالعب إسرائيل عما اور بني اسرائل سب ان ك اولادي بحضرت البحسي الماعيل على السلام بيا بوسق، رب العالمين مل مجده كاحكم بمواكراسماعيل اور ان كى والده كوعرب مي جيور آدًى

الصحيح بخارى ص ٢٩٥ وص ١٩٧

وہ دونوں کو اپنے ہمراہ لائے اور کم عظم کی سرزمین ہیں کعبہ شر وزکے قریب چپوڑ کر پہلے گئے ۔ متہر کمڈ اس وقت سنسان میدان تھا پہاڑوں کے درمیان خالی جگرٹی کا علیہ اسلام نے بنایا کھی ، کعبہ شریف ہو ان سے پہلے فرشتوں نے بھر محضرت آدم علیہ اسلام نے بنایا تھا اس کی مماریت بھی موجود ردھی کے مہرشد ریف کی بنیا دیں طوفان نوح کے موقعہ برمٹی ہیں جیب گئی تھیں ۔

مصرت اسماعیل اوران کی والدہ اسی میٹیل میدان میں رہتے ہے جب پانی کا بہتمہ ماری ہوگیا تو او بربر ندسے ارٹ نے گے قبیلہ بنی جرسم وال سے گزر را تھا.

لے میح بخاری مس ہم یہ وہ یہ

ان دور سنه آپس میں کہا کہ بہاں و تھی بانی نہیں تھا پر ندے کیسے نظر آرہے ہیں قربب آئے تودیجیاکدایک خاتون است یخ کو لئے بیمٹی ہے اور قریب ہی چٹمہ سے كيز بنظ كرتم عبي بيال رسيغ تكيس احضرت اسماليل عليالسلام كى والدوسف فنرماياكه رسنے کی توا جازت ہے سیکن یانی میں تمہاله ( مالکانه) حصلہ نہیں ہوگا قبیلہ مذکورہ بھی سائقرسہنے لگااس طرح سے مکمعنظمہ کی آبا دی بڑھنی شروع ہوگئی <sup>ای</sup> ا بك مرتبه حصرت الراسم عليالسلام البني الميه ا در البيخ بينية كو ديجهيز كوريجها كسايح

تشربین لائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیٹ کے ذیح کرنے کا حکم ہوا۔ بیٹے کو ذیح کرنے کے لئے منی لے گئے ۔ اِستہ میں تین مگرشیطان نے ورغلایا تولیے میں مقاما پرسات سات کنکریاں مارمی جن کی یا د گاراب تک باقی ہے اور جی میں کمنگریاں مارى جاتى بير . بايد في بين كو ذبح كرف ك سايا تو ذبح ذكرسك جيرى

فے کام ذکیا سورہ صفّت میں ضرایا:

سوجب دونول ني حكم مان ليا ا درا براميم لِلْجَسِينِ، وَمَادَيْنَهُ أَنْ يَعِيْهُ كُورُونِ مُكِيلُ لُهُ ويا ورمم سف آوازدى كدلسه الراميم تمسينخاب كوسيح الرُّ ءُيَا ۚ إِنَّاكَ ذَٰ لِكَ بَعُرِى ﴿ كُو كُمَا إِلَّا شِيمُ مُلْكُمِينَ كُوالِمَا مِي

نَـلَقُا ٱشِلْمَا وَ سَكُّهُ يَّا بُرَاهِ لَيْمُ • قَدُصَدَّ قُتُ الْمُحْسِنِينَ و ١٠٥١١٠١١ ١١٥ ) بدلروياكية بي .

ا يك مرتبة حصنرت ابراتهم عليالسلام تشريف لائے تو كعبه شريف بنانے كاتھم ہوا بحضرت اسماعیل علیالت فام اس وقت تعمیری کام میں مدد کرے لائق موسکے عے۔ دونوں باب بیٹوں نے مل کر کعبرشریف تعمیر کیا کعبیشریف کی پرانی بنیا دوں كاعلم نه تقاالتُرتعاسكِ فروب زوردار مواجيج دى حس ف كعبشريف كى بنيادي ظامركدوس-

سورة الحج مِن ارست و فرمايا:

له صحح بخاري ص ٧٠٥ - ته تغييراب كثيرص ١٥ج ١

وَإِذْ بُوَّا أَمَا لِإِبْرَاهِ لِلهِ مَكَاتَ الْبَيْتِ آلُ لَّا تُشْرِك بِن شَيْئًا وَّطَهَرُ بَيْتِيَ لِلطَّارِيُ فِي يُنَ السُّحُودِ ۽ ( ٢١)

اورجب ہم نے البہ ثم کو کعیشریف کی جگر بتادی اور زحم دیا) کرتم میرے ساتھ کسی بینزگوشریک زبنا وُاوریاک کر دمیرے گھ كوطوات كمهنه والوب يحسلنة ادر (نمازو وَ الْمَدَ الْمُدِينَ وَ الرُّكِّع مِن مَا مَا مَد والول كم الما ودروع كهف والول كسائة اورسيده كرنوالوك لي

د و نوں حضرات کعیشریف کی بنیا دیں انتھارسیے سمتے اور قبولیّت کی دُعب كرية مارسيس عقر سورة البقروي فرمايا:

وَإِذْ سِرُ فَعُ إِبْرُهِ مُالْقُواعِدُ ادرجب الطارب من الرَّيم عبر كي بنيار مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْلَمِيْلُ وَبُّنَا الداماعيل مِي المعارس ورفال تَفَسَلُ مِنَّا ﴿ إِنَّكَ النَّهِ السَّمِيعُ مِم سعي شك ترمى خوب سنن والاجائة الْعَسَلِيْدُ وَ بَيْنَا وَاجْتَعَسُنَا وَالْسِينَ السهاسع رب اوربنا وعم كو مُسْلِمَيْن لَكَ وَمِنْ ذُرِّ يَبْتِكَ آ تَوَا يِنَا فَرَا لِي الْمُوارُ اور بناد عهارى اولاً أمَّة مُسْلِمَة لَّكِثِ یں سے ایک اتب جوتیری نرما نبردار ہو ا وَادِنَا مَنَا سِكَنَا وَتُثُ عَلَيْنَا اور میں بتارے مجے کے احکا اور ہماری إسُّك أنت السُّوَّابُ الرُّحِيْمُ توبة بول فرائبه شك توبي توبه قبول خراني والا دَبِينَا وَ ابْعَنتُ فِن هِدُ هِدَ مِنْ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ رَسُولًا مِنْهُ مُ يَتُلُوا عَلَيْهِ مُ ايك رول ان يس مع وتلادت كران أيتنك ويُعَلِّمُ هُمُ الْكِتَابِ بِرَيْرِي آيات اور كمائ ان كوكاب اور وَالْحِكْمُ لَهُ وَيُؤَكِّ يُهِدُ حُدِيهِ مُ صَمَت ادران كاتزكيرُ كرد بُرتك تُوسِى

إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِنْذُ الْحَكِيْدُ وَلِهِ اللَّهِ الْحَكِيدُ وَلِهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِهِ تبياد بنی بژم میں حضرت اسماعیل علیالشلام کی شا دی ہوگئی ھی نسل بڑھتی ربی اور حصرت اسماعیل کی نسل سیقصنی بن کلاب اور فہرین مالک تھے جن کالفت قریش تھاا دران ہی ہیں سے ہاشم مجی نظر جن کے پڑ بوت سیدالا ولین والا خرین حضرت خاتم النبیین محدرسول الله صلی الله تعالے علیہ وسلم ہیں . ندکورہ بالاسطور سے مکر معظمہ کی آبادی اور بنائے کعبہ کا علم موا .

مفسرا بن كثيرين مسهندامام احمد سينقل كياسي كرحضرت ابوا ما مردي اللتر تعانى وندف عرص كيا بايول الله آت كاابتدائ تذكره اولأ يسع شروح موا إآت نے فروایا میں اپنے باب ابرامیم علیہ السلام کی دعا موں ا وصیلی علیہ اسلام کی بشارت ہوں اورمبری والدہ سنے جوخواب دیکھا کہ ان سے اندرسے ایک نورنکلانیس سنے شام كم معلات كوروشس كرومايي اس خواب كامظهر مواطه. زُ بَسَنَا وَابْعَثُ دِيْهِ عُدَدُ سُوُلًا مِنْ عُدِي مِنْ جُودِ عا مَصْرِتِ الرَّبِيم اور مَصْرِت اسماعَ سيل عليها السلام نے کی تھی اس کے بارے میں خروا یا کہ اپنے والدا براہیم کی د عا کا ظہر رو اسيدنا محدرسول الشرصلي الشرتعاسط عليدوللم عرب كمشهورتهركم مكرمين بدا بوسة، عمره مال كالحرين عرب كدوسرك شهر مدینه منوره کو مجست فرمانی اس سئے آی کوعربی اور مکی آور مدنی کہا جاتا ہے آت نسب كما عتبارسي هي عربي مقي عرب مصرت اساعيل مليانسلام ك اعلادي ٢٩ وي بشت مي ماكر حضرت اساعيل بن ابراميم مليل التسعليها الصلاة والسلام سے مل جا تا ہے اور حصرت اساعیل کا نسب حصرت ادم علیالسلام سے ۲۰ واسطو سے مل مانا ہے۔ سبرت ابن مشلم یں آنخضرت ملی العماليد وسلم كانسب حضرت أي على السائم كالمسح من المسب المرتقل كرست الي : مه محمد بن عبد الشرين عبد المطلب بن وتتم بن عبد متاف ابن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوى بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنامذ بن خزيمير بن

على تفسير ابن كميترس ۱۸ مي ا مشكلة المصابيع ص ۱۱۳ يس مجى يه مديث مذكورسيدا راوى حضرت عربامن بن ساريه ايس -

مدركه بن الياس بن مضربن تزارين معدين عدنان ."

ربول الله صلى الته تعالی علیه ولم کامشہورائم گرامی محمد اور دوسرانام احد ہے۔
قرآن مجید میں یہ دونوں نام مذکور ہیں۔آپ کے والد کا نام عبد للہ تھا اور دا دا
عبد المطلب کے نام سے شہور ہوگیا تھا۔ اصل نام عامریا شیبہ تھا عبد المطلب والد کا نام
آپ کا نام عبد المطلب شہور ہوگیا تھا۔ اصل نام عامریا شیبہ تھا عبد المطلب والد کا نام
عید منا وسے شہور سے ان کا اصل نام المفیرة تھا۔ ان کے والد گوئی اور ان کے والد کا نام
عدم نام سے شہور ہوگیا تھا۔ ان کے والد کا نام عمر و الد گوئی اور ان کے والد کا نام
اور ان کے والد مران کے والد فہر سے ۔ فہر کے والد کا نام خریمۃ اور ان کے والد کا نام
عالب اور ان کے والد کا نام الیاسس تھا اور ان کے والد کا نام
مرکہ تھا۔ ان کے والد کا نام الیاسس تھا اور ان کے والد کا نام
کے والد معذب عدنان سے ۔ عدنان تک جونسب کی تفصیل ہے تینی علیہ ہے۔
کے والد معذب عدنان سے ۔ عدنان تک جونسب کی تفصیل ہے تینی تعلیہ سے ۔
اسے علیار تاریخ سیاسلیم کرتے ہیں اس کے اوپر جو صفرت آوم علیا لسلام تکنسب
مذکور ہے اس کی صحت ہیں اختلاف ہے ایکن اس میں شک نہیں کہ آپ حصفرت
اسماحیل بن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں ۔
مذکور ہے اس کی صحت ہیں اختلاف ہے ایکن اس میں شک نہیں کہ آپ حصفرت

بیساکہ پہنے عرض کیا گیا کہ رسول الشرصنی الشرتعالی علیہ وہم کے داداکانا کا عام یاشیہ تھا۔ ایک واقعہ کی دجرسے عبدالمطلب نام مشہور ہو گیا تھا، سیرت طبیہ بیں ہے کہ ان کوعبدالمطلب اس سے کہا جاتا تھا کہ ان کے چپا مطلب جب ان کوان کے بیپن میں مدسینے سے میں کے کرائے توان کو انہوں نے سواری پر اپنے بیچے بعثالیا اور دہ اس وقت بہت خراب حال میں سفے بینی پھٹے پرانے کپڑوں میں سفے جب محمد مطلب سے کوئی ان کے متعلق پوچھتا کہ یہ کون سہے تو وہ کہہ دستے کہ یہ میرا غلام سے وہ عبدالمطلب کے تعلق ران کے خراب خستہ حال کی وجرسے) یہ کہتے ہوئے شرائے سے کہ یہ میرا بھتی ہے کہ جہنے کرانہوں نے ان کی حالت سنواری اور تب یہ بتا ایا کہ قریش کس کالقب ہے ؟ سیرت نگاروں کا ایک قول یہ ہے کہ یہ نسن کا اند کالقب ہے اور ایک قول یہ کے فہر بن مالک کالقب قریش تھایا قریش نام اور فہر لقب تھا۔ قریش کی وجرشمیہ کیا ہے ؟ اس کے بارہ میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ نضر بن کنا نہ کی اولا دکو قریش سے اس سے ملقب کیا گیا کہ یہ سب وگر مجمعے سے اور تقریش تجمع کو کہا جا تا ہے اور ایک قول یہ ہے کہ یہ لوگ تا ہو ہے اور تجار کو قریش کہا جاتا ہے والتجاریت فارش کی تصنیر ہے یہ مندر کی ایک بڑی تھی کیا ، اور ایک قول یہ ہے کہ لفظ قریش القرش کی تصنیر ہے یہ مندر کی ایک بڑی تھی کا نام ہے جوسمندر کی تھیلیوں کو کھا جاتی ہے جو کھ قریش بڑا قبیلہ تھا اس کے مقابلی دوسری قبیلے چوٹ شاہ سے اس سے یہ لوگ قریش کے لقب سے شہور ہے۔

اس تفصیل سے معلوم ہوگیا کہ عرب میں جو قریش کے سلئے لفظ قریش بولا مبا ہا تھا اس کی وجہ بیٹی کہ ان کے آباء واجدا وہی نضر بن کنانہ یا فہر بن ما مک کوملقب کیا گیا تھا یا دوسر سے قبیلوں کے مقابلہ میں بڑا قبیلہ موسنے کی وجہ سے اس لقب سے مشہور ہوئے۔ آیے کی والدہ کا نسب اس طرح سے سے:

" آمنه بنت دمېب بن مورمناف بن زهره بن کلاب بن سره بن کعب بن لوځې پن غالب بن فهر بن مالک بن نضر بن کنانه ۴

رسول الشعلى الشرتعالی علیه ولم کے والدین کا نسب او برماکر مل ما آسے دونوں فرینتی عقر آپ کے والد عبد الشرائم نہ بنت و مہب کو مدینہ منورہ سے بیاہ کرلائے کے ان کی پیدائش و ایس کی بحق جو تبیلہ بنی نجاری سے تقیں ۔ رسول الشرحلی الشرحلی ولئے ملیہ ولئے کے والد کے انوال یعنی ما موں اسی قبیلہ سے علی رکھتے تھے ۔ مصرت واتر بن اتفع فی اللہ تعالی عند نے بیان کیا کہ میں نے رسول الشرحلی الشرعلی ہوئے کو یفرواتے ہوئے سنا کہ بلاشبہ الشر تعالی عند نے بیان کیا کہ میں علیہ السلام کی اولا دیں سے منتخب فروایا ، بھر قرارش کو الشرک نا نہ کو اسماعیل علیہ السلام کی اولا دیں سے منتخب فروایا ، بھر قرارش کو بین کن ان سے اور قرایش سے دینم کو بھر بنی باشم سے مجھے منتخب فروایا بھ

له رواهمم ص ۲۶۲ ج

ہو مکرسرزمین مکر میں بنی برہم ہی آباد مقراس لئے کعبرشریف کی دیکھ بھال ہی ا ہنی کے ذمر تھی ہیں لوگ کعبہ شراعیہ کے متولی سے اور شہر مکہ کی مسرداری بھی اہنی کو ملی ہونی تھی سیکن ہیب بنی ہر ہم نے سکرشی ا ختیار کر ل تو بنی خزا مدنے فیصلہ کیا کہ بنی ہر ہم سے جنگ کی جائے اور انہیں کمسے تکال دیا جائے چنا کچہ انہوں نے ایسابی کیا۔اس سے پہلے بنی جزہم ک اس مرکشی کی منزا میں اس قوم پر ایک ایسا کیٹرامسلط کر دیا گیا ہو اس كيراك كم مشابه عما جواد نرون اور كمراي ك ناك ين موح إماسيد اس بيماري کے نیتجے میں اتنی بریادی ہوئی کہ ایک ہی رات میں بنی جرہم کے (۸۰) اسی ادمی بالاک جر سن جوسب کے سب بختہ کار و بخر یہ کا رہے اس تباہی اور مکہ کی سرداری تھیں جانے کے بعد جولوگ باتی ہے وہ سب عمرو ابن حریث برمی سے ساتھ بین کی طرف جیلے گئے عمرو بن ترث بنى بريم ميں وہ آخرى آ دمى سے جو كمة كا مسردار مواكمة كى سردارى هين جلتے كا بنى جريم كوزېر دست عم محاا وروه اس پرسخت طول ا ور رنجيده سقے . جب بن جرسم كا تترار ختم بواتو بن خزاء سفرا قتدار سنيمال ليا توخانه كعب ك تولیت ا در دومرے عہدے اپنی لوگوں کومل کتے۔ ان عبدوں کے بیانام ہیں: سقايه، رفا ده ، حجابه، دارالندوه ، لواء (مینی عینترا عثماماً) قیادت . منصب سقایہ سے مراد حاجیوں کوزمزم کا پانی بلانا ہے اور منصب رفادہ مج کے زماندين بوكون كووالسي تكسان كمصلة كهاسف كانتظام كوكها مبآما تقاا ورحجابيت مراد كعد شريعيت كو كه دلنے اور بندكرنے كامنصب سبے اور دارالندوہ سے وہ عمارت مرادے جہاں قریش کے لوگ ایٹے معاملات کے تتعلق مشورہ کرنے کے لئے جمع ہوا لرين فيسطق منصب مقايية منصب رفاده إورمنصب قياده بني عيدمناف كوماصل مقے اور منصب حجابہ اور منصب نواء بنی عبد الدار کے باس رہیے۔ سے رامزم کی کھالی احسائہ پہلے ومن کیا گیا کہ بانی ختم ہونے کی دجہ يحصرت اسمأل عليالسلام كي والده كعبتبرك كه قريب حب جگه اينے بير اسمايل كو جيوڙ كريان كى تلامشس ميں صفا اور مروہ برآنا مانا

کردی تقین اس وقت صفرت اسمالی علیالسلام کے تربیب بی ذهرم کا چتم ہاری ہو گیا تھا بعد میں ہے پیٹم کنوال بنا دیا گیا ۔ فقلف حالات گزرت دہدے بہاں تک کہ یہ کنوال مٹی سے بھرگیا خصرف مٹی سے بھرگیا بلکہ اس کی جگہ بھی نامعروف ہوگئی تھی۔ حضورصلی النہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وا واحبدالمطلب بن اسمی نے واب میں دیکھا کہ ہر زمزم کے کھودنے کا حکم ہور اسے جب بین رات ہی خواب دیکھا تو جگہ معلوم کرنے کی فکر ہوئی جگہ بھی انہیں خواب ہی میں بتا دی گئی ۔ انہوں نے اسپنے جارت بن عبدالمطلب کو لے کر کنوال کھو و نا مشروع کیا یہاں تک کہ پوراکنوال کھو و یا جب پائی نظراً گیا تو یہ سے و ہیں اندر اندر چشر بھوٹ بڑا ۔ عبدالمطلب نے الشراکر کہا کیونکم ورالمطلب کے ایموں سے یہ کام انجام پایا تھا اس سے انہیں کی نسل میں زمزم کی د کیو بھال اور گھ پائست باتی رہی ۔

مجة الوداع نسك موقع پر رسول الله مسلى الله تعالى عليه وسلم طواف كرف كابعد رمرم كرقر ريب تشريف لاست اور فرما ياكم اسبنى عبدالمطلب لا وَ پانى دؤسا عقريمي فرما يا كواگريم پر غالب نه به وجات تو مي مجى تها رسد ساغة دول سے پانى كيميني ني مين مثر كي به وجات اس موقع بر زمزم كا پانى آب نے كھول به بوكر نوش فر پايا تحاج ضرت عباس ابن عبدالمطلب نے فرايا كوشل كرنے والے كوش اجازت نہيں وينا كه زمزم كا پانى استعمال كرے و دول كوش اجازت نہيں وينا كه معزت عباس بن عبدالمطلب جو نكه زمزم كا پانى بلانے كو دم وار تحاس سك محزت عباس بن عبدالمطلب جو نكه زمزم كا پانى بلانے كو دم وار تحاس سك انهوں نے جمہور تح بر آب سے اجازت نے لئى تى كرمنى كم تى كرمنى كرمنى كرمنى كرمنى وقت كرابيا

ولادر سیا دست ابھی آپ اپنی والدہ کے بطن مہارک ہی ہیں۔ محے کہ آپ کے والد کی وفات لہ متعنامن اخبار کم الأزر تی

سیرت کی تمابول میں تکھاہے کہ تب لات بحضور سلی انسانہ تعالیٰ علیہ وہم کی ولادت بونی کسبریٰ (شاہ فارس ) کے محلات کی بنیا دیں بل گئیں اوران میں شرگاف پڑگئے اوراس کے کچھے وکے ٹوٹ گئے۔ حالا نکہ رمحل بڑا مضبوط بنایا گیا تھا۔

اده کرمری نے اپنے محل کو کرزے اوراس کے هجروکوں کو گرستے دیجھاجس سے وہ سخت گھرایا ہواا ورخو فنزوہ تھا گراس خیال سے کہ اپنی کمزوری ظاہر مز ہواس نے سرکام لیاا درسیح کواس واقعہ کاسی سے ذکر نہیں کیا گر بھراسے محسوس ہوا کہ اسس کی گھرا ہے اور برلیتانی اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ اس معلطہ کواپنے فوجی افسروں اور بہادر سردار دوں سے چھپا نہیں سکتا چنا نجہ اس سے ان سب سرداروں کو دربار میں ماصنر ہونے کہ لادیا ۔ اس کے بعد کسری فوشیرواں نے اپنا آباج مسر بر بہنا اور شاہی تخت پر جاکر بیٹے گیاا ور سرداروں کو اطلاع کرادی ۔ جب سب جمع ہو گئے تو اسس نے تخت پر جاکر بیٹے گیاا ور سرداروں کو اطلاع کرادی ۔ جب سب جمع ہو گئے تو اسس نے ان سے کہا ؛

رکیا تہبی معلوم ہے کہ بی سنے تم لوگوں کو کیوں بلایا ہے ؟
در باریوں نے کہا کہ نہیں ہمیں معلوم نہیں ہے جناب ہی ہمیں بتلا ئیں گے۔
ابھی وہ لوگ یہ با بین کر ہی رہ ہے ہے کہ ہا دشاہ سے پاس رکسی دوسرے علاقے ہے )
ایک خط آیا جس میں اطلاع دی گئی تھی کہ است کو ہمارے آتش کدوں (بین عبادت کا ہوں) کی آگ بھرگئی، کسری کے پاس ایک خط ایلیا کے گورز کا بھی آیا کہ دات دریائے ساوہ کا پان خشک بوگیا۔ ایک خط شام کے گور زرکے پاس سے آیا کہ دات دادی ساوہ کا بان خشک بوگیا۔ ایک خط شام ہوگیا۔ بیز ایک خط طریعہ کو رزکے پاس سے آیا کہ دات دادی ساوہ کا راستہ (زلزلہ کی وجہ سے) پھٹ کو تم ہوگیا۔ بیز ایک خط طبر یہ کے گورز کے پاس سے آیا کہ داری جس سے ایک داری وجہ سے ) پھٹ کو تم ہوگیا۔ بیز ایک خط طبر یہ کے گورز کے پاس سے آیا کہ دریائے خریر میں ایک ایک کا بہا ؤ بند ہوگیا دان میں سے سرحاد شامی دائت کی بیدائش کی وجہ سے ہی خاس ہوئیں ) پہنا گا کہ کہ کو ایک تک اپنے ہی داندے کاری کی یہ دائش کی وجہ سے ہی خاس ہوئیں ) چنا کچر کر سے کی یہ دائش کی وجہ سے ہی خاس ہوئیں ) چنا کچر کسری کو اپ تک اپنے ہی داندے کاری کے یہ دائش کی وجہ سے ہی خاس ہوئیں ) چنا کچر کسری کو اپ تک اپنے ہی داندے کاری کے یہ دائش کی وجہ سے ہی خاس ہوئیں ) چنا کچر کسری کو اپ تک اپنے ہی دائش کی وجہ سے ہی خاس ہوئیں ) چنا کچر کسری کو اپ تک اپنے ہی داندے کاری کے یہ دائش کی وجہ سے ہی خاس ہوئیں ) جنا کچر کسری کو اپ تک ہوئیں کی دریائش کی وجہ سے ہی خاس ہوئیں ) جنا کچر کسری کو اپ تک ہوئی کا بھی دائش کی وہ دریائے ہوئی کہا کے کسری کو اپ تک ہوئی کی دریائش کی وہ کے کہا کے کہا کے کہ کی دریائش کی وہ کی دریائش کی دریائش کی دو ایس کی دو انسان کے کہا کے کہ کو کی دو انسان کی دو انسان کی دریائی کی دو انسان کی دوریائی کی دوریائی کی دوریائی کی دوریائی کی دوریائی کے کہا کے کہ کو کی دوریائی کی کی دوریائی کی دوریائی کی دوریائی کی دوریائی کی دوریائی کی دوریائی

وغم كم نهيں ہوا تھا كدا جانك يەسب إندو بېناك خبرس ملين حب سے اس عظم اورگھارٹ

یں اوراصنا فہ ہوگیا ۔ آئخرکسری نے (بیرسب نجبریں <u>ملنے س</u>ے بعد ) حاصرین کو وہ واقعے

سنایا جوخوداس کو پیش آیا تصااور جسسے وہ بہت زیادہ خوفزدہ اور گھبرایا جواتھا، ممل کا لرزنا اکسس میں شکاف پیر جانا اور سچدہ کھڑکیوں کا بغیرسی کمزدری سے گر پڑنا . برساری ہائیں سن کرموندان بعنی براے المب نے کہا :

" فداباد شاہ کوسلامت رکھ یں نے بھی اس رات کو ایک خواب دیجھا تھا "

اس وقت تو اہران کے شاہی محل کے بھرو کے ہی گرے سے اور دراڑیں ہی
پڑی تھیں۔ بھر جب آنحضرت سلی الشرقعالی علیہ وہم نے بادشا ہوں کوخطو طبہ کھے تو
اس زمانہ کا ہوکسری بعنی ایران کا بادشاہ مقااس نے صفر صلی الشرعلیہ وسلم کا والانکا
پھاڑد یا ۔ آپ نے اس کے سلے برد عاکر دی جس کی وجہسے اس کی سلطنت شخرشے
پھاڑد یا ۔ آپ نے اس کے سلے برد عاکر دی جس کی وجہسے اس کی سلطنت شخرشے
مور ہے ہوگئی کسری کے طل میں دراڑیں پڑگئی تھیں اس کے ساتھ یہ بھی ہواکہ رات کو
فارس کے تمام آت کہ دوں کی آگ بجرگئی پرلوگ آگ کے ہجاری سے نہ یہ آگ تشکر وسلامی کی ساتھ یہ بی آگ تشکر وسلامی کے ساتھ یہ بی آگ تشکر وسلامی کے ساتھ یہ بی آگ تشکر وسلامی کی اس کے ساتھ کا پانی سو کھ گیا
میں ایک ہزار سال سے جل رہی تھی ، نیز اس موقعہ پر دریا ہے سادہ کا پانی سو کھ گیا
گویا کہ اس میں کمبی پانی تھا ہی نہیں طالا نکہ یہ دریا بہت زیادہ لمبا پروڑا تھا ۔ لھ

حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والم کے فرا یا کہ کسریٰ بلاک ہوجائے گاتواس کے بعد کسریٰ نہ ہوگا اور قیصر خرد ہلاک ہوگا اس کے بعد قیصر نے ہوگا ، اور ضرور صفر ور قرم ان کے فرانے فی ببیل اللہ فرچ کوئے کے والے اور ایسان کا خوبتی سے سرت ارموٹا اسمی و فات تو ببیلے ہی ہوگی تھی جب آپ اور محسب میں گام مجو بر کر قا والدی وفات تو ببیلے ہی ہوگی تھی جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ نے آپ کے دادا عبالمطلب کو بت ارت دی کہ آپ کے بیٹے کا صاحب زادہ برائ ہوا ہے۔ خبر من کرعبالمطلب بہت زیادہ خوش ہوئے اور انہوں نے آپ کا نام محد تحریز کیا ۔ ام ایمن جن کا نام برکۃ تھا مبشری سے والی تقیس او آپ کی فومود ہے کہ والدہ نے آپ کا ذاہ جبالا سی موقع کردی شرب کی فومود ہے کہ کو صرور ت ہوتی ہے دام ایمن شرک نے آپ کا ذاہ دیمنوت یا یا اور اسلام کی فومود ہے کہ کو صرور ت ہوتی ہے دام ایمن شرکۃ نے آپ کا ذاہ دیمنوت یا یا اور اسلام قبول کیا ) ۔

اله من السيرة الحلبية لله مشكوة المصابح من عن الستيخين .

رضاعت اول آرائی ناده آمنه بنت و به کادوده پایچر کیجد دن تو به نادوده پایچر کیجد دن تو به ناده آمنه بنت و به کادوده پیایچر کیجد دن بن تو به نادی محق آپ کے جہا محزو بن عبد المسلاب نے می اور دوده پیا تھا۔ ایک مر تربیب صفرت می فوک لاکی سے نام کرنے کا مشورہ دیا گیا تو آپ نے فرایا کہ وہ تو میرے دوده نظر کیا تو آپ نے فرایا کہ وہ تو میرے دوده نظر کیا تو آپ میں ان کی لاکی سے میرانکاح نہیں ہوسکتا ہے۔

صلیم سعد بیدنے بھی آپ کو دودھ ہلایا ، اپنے گاؤں ہیں ساتھ سے جاکر رکھا دودھ بھی بلایا اور پر درشس بھی کی۔ اس زمانے ہیں شہر کے لوگ اپنے بچوں کو پر ورش کے سے دیا اور پر درش بھی کی۔ اس زمانے ہیں شہر کے لوگ اپنے بچوں کو پر ورش بھی کرتی سے دیا در یہا ت کی خوا تین کو دے دیا کہ سے سے دہ دودھ بھی بلاتی بھیں اور پر ورش بھی کرتی اس طرح ہے دیہات کی آب و جوا ہیں بر درسٹس پاکر تندرست بھی رسہتے سے اور خالص نصیح عربی بھی سے سے ملی سعد ہے یاس آپ نے سال کی عمر اور خالص نصیح عربی بھی سے سے ملی سے مال کا میں بر درسٹس پائی جملیم سعد بیغر میب گھرانے کی عورت بھی سے جب آپ کو دودھ بلانے کے سال کی عمر سے مالا مال ہوگئیں آپ

سنق صدر کا واقعہ اسلام کی اس آئٹ تشریف رکھتے تھے کہ اسس عرصہ میں استی صدر کا واقعہ بیش آیا اسلام عرب کے کا واقعہ بیش آیا اسٹ دودھ رشر کی بھا یموں کے ساتھ بستی سے باہم بھی بھلے جاتے تھے۔ ایک مرتبالیا ہواکہ آئٹ بستی کے قریب آبادی کے یہ چھے بھا یموں کے ساتھ باہم زیکلے ہوئے کے کسفید کیٹوے والے دوآدمی آئے رید دونوں فرشتے تھے) انہوں نے آپ کو لٹایا اور آپ کا سینہ مبارک جاک کر دیا اس میں سے کوئی چیز نکالی اور کہا کہ یہ شیطان کا حصر ہے آپ کے دودھ شریک بھائی نے اپنی والدہ کو آگر بتایا وہ اپنے شوہر کے ساتھ دوٹری ہوئی آئیں دونوں میاں ہوی آئٹ سے لیٹ گئے دیکھا کہ آپ کارنگ ماتھ دوٹری ہوئی آئیں دونوں میاں ہوی آئٹ سے لیٹ بتائی کیا ہوا آئٹ سے لوری کیفیت بتائی کیا

لے رواہ مسلم کمافی المستکواۃ ماہے وسیرت ابن ہتام ۔ سے رواہ مسلم کمافی المستکواۃ ماہ وسیرت ابن ہتام ۔

يشق صدر بهلى بار موا اسك بعد معراج كى رأت مين شق صدر كا وا تعربيش آبا. (كماياتي في ذكوالمعواج)

والده کی و قامت اور اجی آپ کی تمر شریف پانچ سال بخی آپ کی والده آپ داوا اور چیا کی مسرمیت کی کو جمراه سے رست دار میند منون تشریف ہے کئیں وہاں آپ کے وار بعد اندے نظیال کی جانب سے رست دار مینے وہاں قیام کرنے کے بعد جب واپس جوئی اور مقام ابوادی بہنچیں رجواس وقت مکم عظرے واستے بی برتا تھا) وہاں ان کی وفات بوگئی ام ایمن بھی ساتھ تھیں وہ آپ کوا مظاکر سے گئیں مکم عظر بہنچا کر برابر آپ کی فدمت کرتی رہیں اور آپ کے دادا عبالمطلب کی آپ کوابن کھالت ور کی مین ہوگئی توجہ بانی میں کوئی کسرنہیں جوڑی جب آپ کی تربیت اور دیکھ جائی اور لطف و مہر بانی میں کوئی کسرنہیں جوڑی جب آپ کی تربیت اور دیکھ جائی اور لطف و مہر بانی میں کوئی کسرنہیں جوڑی جب آپ کی تمرشریف آٹھ میائی ہوگئی توجہ المطلب کی میں وفات برگئی ۔ ان کے بعد آپ کو آپ سے جہا ابو طالب نے ابنی کفالت میں سے لیا انہوں نے بھی بڑی شفقت کے ساتھ آپ کی پرورش کی۔

## ستام کا پہلاسفسر اورایک نصرانی را ہت کی خیرخواہی

یں حاصر ہوئے قریمت ہا نہ صفے ہوئے برابر آپ کو دیمیت ار ہا اور آپ کے حالات دریا فت کئے سونے جاگئے تک کے حالات پوچھے جب حالات معلوم ہوگئے تو اس فے آپ کی کمرشر بین کو دیمیا اور دونوں مونڈ ھول کے درمیان خاتم النبوۃ ابنوت بربیجان کی کمرشر بین کو دیمیا اور اس نے واقعی طور بربیجان لیا کہ آپ ہی وہ نبی ہیں جن کی خبرگذرشتہ آسانی کتابول میں دی گئی ہے اور جن کی آمد کا ذکر اہل کتاب بیود و فصاری میں میلا آرہا ہے ۔

قافلروالے دعوت سے فارغ ہوسے تو بحرانے پھاکہ کس کا بختہ الوطا ۔
نے کہا میرا بٹیا ہے بحرانے کہا یہ تمہارا بٹیا نہیں ہوسکتا الوطالب نے کہا اس کے والد ک عمان کا بٹیا ہے بولیالب نے کہا اس کے والد ک عمان کا بٹیا ہے بولیالب نے کہا اس کے والد ک وفات اس کی بدائش سے پہلے ہوگئ تھی۔ بحیرانے کہا بال تم نے اب بح بتایا۔ دیکھواس کی حفاظت احتیاط سے کرو کیو تکہ بہود یوں کی دشمنی کا ڈرسے ان کوطبد دیکھواس کی حفاظت احتیاط سے کرو کیو تکہ بہود یوں کی دشمنی کا ڈرسے ان کوطبد اپنے وطن سے جا و ، جنانچہ ابوطالب تجارت سے جلد فارغ ہوکر آپ کو مکر مکرمہ واپس سے آئے ا

رثام کا دوسراسفٹر اور حصنرت مربح مین الله تعالی عنها سے زیکا ح

حضرت فدیجہ بین اللہ عنہ الیک ہیوہ فاتون تقیں قریش میں بڑی عزت دارتھیں اور مالدارھی ان کے والد کا نام خویلہ تھا۔ یہ کہ والول کو تجارت کے سلے مال دسے کہ بجبا کرتی تقیین حبر کا مطلب یہ تھا کہ میرا مال سے جا کا جونفع ہوگا اس میں سے اتنا تم لینا اتنا بھے دینا ، تجارت کی اس قسم کو مصاربت کہا جا تا ہے فدیجہ نے آپ کی سیان اور اما نت داری اور بلندا خلاق کے احوال سے تو آپ کے پاس خبر تھیجی کہا کہ آپ بطور مصاربت میرا مال ملک شام سے جائیں ما تقربی یہی کہا کہ آپ کو ایک آپ کو ایک ایک کو

له صفة الصفود ص ٢١ ت

دوسرے تاجروں کے مقابلہ میں دوگنانغنع دوں گی، آپ نے منظور فرمالیا اور فیڈیجہ کا مال ے کر ملک شام سے لئے روانہ ہو گئے ۔ خدیجۂ نے آپ سے ساتھ اپناایک غلام بھی چیجے دیا بحصیبره کہاجا آتا تھا، شام جاتے ہوئے استہ میں بھیریٰ ایک عبگر آئی و ہاں ایک ذخت ك سايدي آب نے نيام فرايا. اس بگدا يك نصران را مب" نسطورا" مامي كاصوم بعنی گرجانخا ۔اس نے میسرو سے دریا فت کیا کہ یہ کون تخص ہے جس نے در خت کے ينج قيام كيا وميسرون كهاكديه ابل حرم بس سصايك شخص بير بوقريشي خاندان بي سے ہے کئے لگا کہ شیخص نبوت سے سرفراز کیا جانے والامعلوم ہوتاہے۔ رمول النَّدْصلى النَّدتمالي عليه ولم ميسروك سا تقرطك شام ببني كُنَّه وال خد بحيث بي لا كامال نبروخت كيا اور تجارتي صنرورت سينتعلق ہومناسب مإناوہ وال سے مال خریدا جب شام سے واپس مورسے سے تومیسرہ نے عجیب منظر دېچهااوروه په کړات اسيضاونځ پرسوارې اورجېپ ډورېبرې سخت گرمي مو تی ہے تو دو فرشتے آپ برسایکرتے ہیں، جب محمعظمہ پہنچے اور بی بی خدیجہ کومعلوم ہواکہ جومال لے گئے سنتھ وہ بھی خوب زیا دہ نغع سسے ضروخت ہوا ہے اور سجو مال د باں سے خرید کر لائے وہ بھی دوگنانغع پر فروخت ہو گیاا ورمیسرہ نے فریج کووہ باتين بتائين جونسطورا رابب نيائ نتين اورفرشتون كاسايركرنا بيان كيااور فدیج انے خود تھی مینظرد کھاکہ جب آپ دو بہرکے وقت مکمعظم میں داخل ہوئے تودو فرشتة آب برسايد كئ موسف مين توبي بى خدى شفات كونكاح كاميغام ميج دیا۔ آپ نے لی فدیجہ کے بینام کا پہنے جماؤں سے ذکر کیا۔ آپ کے جماح مزوین عبالمطلب اور دوسي يجاا بوطالب آي كوسا تصل كربي بي خدري بسك كمرتشر ليف في كنا اور بی بی خدیجی عمروین اسعدنے یاان کے بھائی عمرو بن خویلد نے آسے حصرت خدیجبر کانکاح کردیا۔ ابوطالب نے نکاح کا خطبہ بڑھا۔ اس وقت ربول اللّٰہ صل الشّعليه وسلم كالمرشريف عجبيس سال يمي ا وربي بي خديجيّز كي عمر حاليس سال يميّ بناب ابوطالب نے اس وقت جوخطیہ پڑھا ا**س کے الفا ظ**ریر ، میں ۔

الحمد للهالدى جعلنامن ذرية ابراهيم وزرع اسمال وصلفني معدوعتصرمض رجيلنا حضية يديه وسواس حرميه وجعل لنابيتا محجوجا وحرما آمنا وجعلنا الحكام على الناس تُعان ابن أخي هذا محمد بن عيد الله لايوزن به رجل الارجع به فان كان في المال تسلقان المال ظل ذائل وأمرحائل ومحسمدمن تبدعون تعرقرا ببته وقدخطس خديجة بنت خويلدوبذل لهامن الصداق ما آجله و عاجله من مالى و هو يعد هذا والله له نباعظيم وخطرجليل. ترجمہ: سب تعربیت اللہ کے لئے جس نے ہمیں اہا ہم کی ذریت سے اور اسائل کے تخم سے اور معدی اصل سے اور مصرکی نسل سے بدا فرمایا اور ہمیں اپنے کھرکا خدمت گذار ادر این سرم کانگهان بنایا اور مهارسه سائے وہ گھر بنایاجس کا ج کیا جا ملہ اور حرم کو امن کی جگہ بنایا اور ہمیں لوگوں پر حاکم بنایا اس کے بعدر بات كبنام كريمير عان كابيا عمدين عبدالليب كون مي عصاص کے ہم بلہ نہیں اگرمالی اعتبار سے کی ہے توبیرکوئی قابل فکر بات نہیں۔ کیونکر مال آنے جانے وال بھیز سے تم لوگوں کومعلوم سے رمحکر کی دہم سے) کیا قرابت ب محدّے فدیج بنت تو بلد کونکاح کا پیغام دیاہے اس کے لئے ہرا واکرنے كاد عده كياب مهرك به ماليت ديريس اداكرنا بهويا في الحال يرسب ميرسد مال سے اواکر دی جلنے گی ۔ اس کے بعد ریوض کر تاہے کہ اللہ کی قسم سیخص کے لئے آئندہ بڑی خبری ہوں گی اور بڑی شان ہوگی لیہ

له سيرة ابن عشام الروص الانف وصفوة الصغوة ميرت ابن مشام يسسب كه رسول الشملى الشطيرة الروص الانف وصفوة الصغوة ميرت ابن مشام يسبب كه رسول الشملى الشطيرة المسلم المستوم بيل الشرع الشرع المنصل المناود المسلم 
۵۲

آپ سے پہلے حضرت خدر بجرض اللہ تعالیٰ عنہا کے دوشوم رگذر بیکے تھے ان دونوں کی اولاد می بہلے حضرت خدر بجد کے اولاد می بہر دسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی اولاد میونی بلکہ آپ کے اولاد می بیکہ آپ کے بیٹے حضرت ابلا بھی مضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عنہا کی میاری اولاد حضرت خدر بجرش للہ صنی اللہ تعالیٰ عنہا کی تحضرت خدر بجرش کی سامی والدہ حضرت خدر بجرش کی سامی والدہ حضرت خدر بجرش کی سامی تعنیں ۔

آپ نے مضرت خدیجہ رصنی اللہ عنہاسے ببلے کوئی نکاح نہیں کیا اور جب تک وہ زندہ رہیں کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ مصرت خدیج کی وفات کے بعد مکر معظمیں ہی دہجرت سے ببیلے ) مصرت سودہ بنت زمعہ سے نکاح ہوا۔

## بناءالكعبه

جیساکہ پہنے عرض کیا گیا کہ بنی جرم ماس وقت کرمعنظم میں آکر آباد ہوئے سفنے،
جب صفرت اسائیں اوران کی والدہ کو صفرت ابرا ہم علیانسلام سنسان چٹیل میدان
ہیں چھوڈ کر چلے گئے تھے جب صفرت اسائیل علیانسلام بڑے ہوئے تو دونوں باب
ہیٹوں نے ال کر کعبہ شریعینہ بنایا الشریعا لئے سے ہوا جسم وی حس نے کعبہ شریعین کی
بنیا دیس ظام کر دیں جوطوفان نوح میں دیب گئی تھیں اور ویاں ایک ٹیلہ بن گیا
تھا۔

جہاعاس بن عبالطلب کے ساتھ شرکی سے اس وقت آپ کے کا ندھے برکون کہ المال جیلئے کا اندلیٹہ تھا جصرت عباسش نے کہا کہ بیج تمہارا تہمندہ اسے کا ندھے برد کھ لوتا کہ بھروں کے منتقل کرسنے میں آسانی ہو آپ نے ابت اہمند کا ندھے برد کھ لوتا کہ بھروں کے مارے بے ہوش ہو کر گر بڑے اورائٹھ برائی تہمند کا ندھے برد کھ لیا توشرم کے مارے بے ہوش ہو کر گر بڑے اورائٹھ برائی کو اعثی ہوئی رہ گئیں ۔ آپ نے چہاسے کہا کہ لاؤ میرا تہمند کہاں ہے جانا بخرائی آپ فرائٹ کہا ہے ہوئی و کھا گیا ہے

بهمارسے شیخ صرت والمنا محدد کریا صاحب رجمۃ الله علیہ نے اس کا ایک کمت

بیان فرانی اور وہ یہ کہ اللہ لغالے نے صاصرین کو آپ کا بوراجہ دکھا ویا تاکر زبوت

سے سرفراز ہونے کے بعد ) اعتراص کرنے والے دخمن یوں نہمیں کرجہان طور پر

آپ کے اندرکوئ عیب ہے جیسا کہ بنی اسرائیل نے مصفرت موئی علیالتلام کے بارکی بی کہا تھا کہ یہ ننگے ہوکر سب کے سامنے عسل اس لئے نہیں کرتے کہاں کے جہم

میں عیب کی چیزہے اللہ تعالیہ نے بچھرکو تھم دیا تو وہ ان کے پرٹے ہے کہ کر بھاگ

گیا وہ اس کے پیچے دوڑ ہے تو سب نے دیچھ لیا کہ جہانی طور پر بھی ان کے اندوالا میں بیان فرا یہ ہے ہوئی اور اللہ اس کو مورتہ الاحزاب کی آیٹ نے نگر آ کہ اللہ کہ مقبراً ہونا بنی ہوئی اللہ میں بیان فرا یہ ہوئی ہوئی اور حضرت خاتم المرسلین اشرف الا نبیا جسل اللہ علی میں اللہ کا مرض جبال بنیا جسل اللہ اللہ کا مرض حسل کی برارت عن العیب نی انجم نبوت کے معرفراز ہوئے سے پہلے ہی علیہ وسلم کی برارت عن العیب نی انجم نبوت کے معرفراز ہوئے سے پہلے ہی افرین کو معلوم ہوگئی۔ وَ اللّٰ اللّٰ عَلَیْ مُنْ حَدِیْکُ مُنْ وَ مَا مَنْ کُورِ مُنْ مُنْ وَ مَا مِنْ کُورِ مُنْ اللّٰ مُنْ مُنْ وَ مَا مُنْ کُورِ مُنْ کُورِ کُورِ کُورِ کُورِ کُورِ کُورِ کُورُکُورُ کُورِ کُورُ

مال جمع کرنے کے بعد قرایش نے کعبر شریف کی تعمیر شروع کردی اور جب عمارت اننی اونجی بوگئی کر جمراسود کو اس کی جگه رکھا جاسکے تو آپس میں اسس بات پر جب گرشنے ملے کہ جراسود کو اس کی جگه پر کون دسکھے۔ ہر قبیلہ نوا ہش مند تھا کہ جمارا آدمی اس ضدمت کو انجام دسے جب جدالی اور خصام نے طول بکرا لیا

لصيح البخارى صفامًا وصنك ٥

تومسجد مي جمع بموسئه اور باسمى مشوروس يسطه يا ياكه كل بيخص سيسے يساي سجدين اخل بو وه جوفیصل کرسے اس کوتسلیم کرلیا حاستے رہیب کل کا دن آیا تورسول الشرصل الشر تعالی علیہ وسلم سب سے پہلے سجدیں داخل ہوئے جب آی کو دیکھا تر کمنے لگے هدا ا کا مساین د حسیناه (بیخص امین ہے ہم اس کے فیصلہ میراضی ہیں) ہیب آپ مسجدين اندرتشريف لائے توات كو بتايا كم بماريھ كرا اے اور سم آپ كے فيصلہ بر راصی ہیں۔ آٹ نے ضرمایا کرایک پیرالاؤ آٹ نے کپڑا بچھا کرجراسود کو اس کے بیج میں رکھ دیا اور فرمایا کہ سرقبیلہ کے افراد اس کے ایک ایک گوٹ کو پکڑلیں اور ىباس كوا تفاكر هجراسودك حكر برله حبائيس بينا يخرست اليسابي كياجب وبإن بہنے گئے تو آپ نے اپنے دست مبارک سے اعظا کراس کی جگہ دیوارس رکھ دیا اس کے بعد کعرشریف کی مزید تعمیر شروع کردی ۔ اس دقت آپ کی مرا الفقی او حضرت عائشه صنى الشرتعال عنها ن بيان كياكه رسول الشصلي الشه عليه وللم نے مجھ سے خطاب ہوکر فسروا یا کہ تیری قوم نے جب کعبہ کو بنا یا تو ابرا ہیم علیا لسلا) کی لوج بنیاد پر بنانے سے قاصرہ گئے زاور طیم کو کعبہ شریف کی عمارت میں شامل نہیں كيا) يس في عرض كيا ما رسول الشوالي الشيطير وسلم آب اس كو بورى بعنيادول ير دوباره كيون نبي بنا دينے - آيت فرمايا اگريه بات را جوتي كرتيري قوم رقراشي، كوك نيخ من المان الوية بين تومي عير سيتعبر كرديتا اورابرا ميم عليالت لام كي بنيا دوں پر بودا کرديتا (حونکه ير لوگ نئے شئے مسلمان بوسف عے اس لئے اندليشہ ہے کہ تعبیشریعین کو اگر منہ دم کرے دو با رہ بھرسے بنا با جائے اور علیم کو داخل کر دیا

جائے تو ہیلوگ یوں کہیں گئے کہ اس نبی نے کصبہ کو گرا دیا اور اس کو بدل دیا۔ اس

ليهبرت ابن مبشام مع الردض الانف ص ١٢٤ مَا ص ١٣٧ مُستَعَلَمُا ومُلخصا

ر بوطیم میں ہیں بھنیقی گوسٹے نہیں ہیں اصلی عمارت کے درمیان ہیں (بدری عمار میں حطیم شامل کرلینا تھا) اس سلئے ربول اللہ صلی الشرعلیہ وسلم سنے ان دونوں گوشوں کا اسستلام نہیں کیا گیے

لانه أمربالتوجه اليهافى صالقران المتواتروخبر سيدة عائشة رضى إلله عهاخ برالواحد فيحتاط في التوجه القللة ولا يقتصرعلى التوجه الى الحطيم فقط



اے ارصحے بخاری م<u>ہائ</u>ے وص<u>یب</u>



## والمورية و ورور في المد

ظهُورِنبوّت سے بیبلیمن ایسے امورظ مبر ہوتے سے جوعادت عام کے خلاف سے انہور نبوّت سے جوعادت عام کے خلاف سے انہوں منظم اللہ معلیہ ولم انہوں منظم منظم کے ماروں اللہ منظم کے ماروں اور وا واوں سے گذرتے تھے توجو بھی پیھٹر یا ورخت سامنے آتا تھا وہ السّلام علیک یا سول اللہ کہتا تھا کی

ایک صدیث بیں ہے کہ آپ نے فرا پاکہ میں اس پیقر کو پہچا نہا ہوں ہو نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کہ تا تھا <sup>ہ</sup>

آپ کی واردت کے وقت آپ کی والدہ کا نور دیکھناجس سے شام کے کو نظر اسکے کہ کو اللہ کا نور دیکھناجس سے شام کے کو نظر اسکے کہ کو سے کر بڑنا مجرسا وہ کا خشک ہوجا آا در محیار کا گواہی دینا اور سفریس بادلوں کا سایہ کرنا اور حصرت طیم کے بہاں زمانہ قیام میں سببہ نشق ہونا پر سب ار باصات ہیں۔

تعفرت عائشة رصنی الله عنها نے بیان کیا کہ ست پہلے وجی کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ آخفہ سے اللہ ویکھے سے اور جو کچھ خواب میں مرکئی کہ آخفہ سے اس طرح ساسنے آجا تا تھا ہے واضح طرر برسنج کا ظہور ہوجا ناہے۔ اس کے بعد آپ کو ضلوت میں وقت گذار سنے کا است تیان ہوگیا۔ آپ حوار بہاؤے ایک غارمیں (جومسجد حوام سے بین میل دور بیں اور کسے جبل فور کہا جا تاہے) کئی کئی آئیں گذارا کرتے ہے ان راتوں میں عبادت فریات خراستے سے ساتھ ہی کھا نے بینے کی چیزیں ہے جا تے ہے ان راتوں میں عبادت فریات توصرت فدیجہ رصنی الله تعالی عنها کے باس آتے اور چند راتوں سے ساتے کھا تھیں توصرت فدیجہ رصنی الله تعالی عنها کے باس آتے اور چند راتوں سے ساتے کھا تھیں کا سامان کے رابس حوایی تاہم کی اس استے ہے۔ ایک دن غار حواییں عبادت کے ساتھ دایک دن غار حواییں عبادت سے دایک دن غار حواییں عبادت کے ساتھ دایک دن غار حواییں عبادت سے دایک دن غار حواییں عبادت سے دایک دن غار حواییں عبادت

له شكواة المصابيح ص ٧٠ ه ٠ كه رواه مسلم

ین شغول سے کرانڈ تعالیٰ کی طرف سے فرستہ وی ہے کرا گیا۔ فرستہ نے کہ اِ اُحتُی اُ (پڑھیے) آب نے نفر ایا ما اُک اِحق اِ بِی برصا ہوا نہیں ہوں ) اِحتُی اُ (پڑھیے) آب کو نفر ایک کو نفوب ایکی طرح د با یا بھر ھیوٹر دیا اور بھر وہی بات کہی کہ برشے آب نوجواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں ' فرشتہ نے دو بارہ ایکی طرح د باکہ کہا کہ آب بڑھے آب نے وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں ' فرشتہ نے دو بارہ ایک طرح د باکہ کہا کہ آپ بڑھے آب نے وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں فرشتہ ہے نہ سے نام کہا کہ آب بڑھے وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں فرشتہ ہے نہ ہوں فرشتہ ہے تی ہے کہ میں بڑھا دیں ،

اِقْدُ أَبِاسُ مِرَدِ بِثَكَ اللَّذِي بِرُصَ المِنْ رَبِكَ المِسِ مِن اِللَّهِ الْمَانُ مِن مَن اللَّالِ اللَّ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللِمُ اللَّهُ اللْمُ اللِمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْم

اَبِّ فَانَ آبِاتَ كُودُ مِهِ أَلِيااس وقت آبِ كَادِل كَانْ بِرَاعَقَا (كيونكه فرشته في تنهائي مِن آبِ كود بايا تقا اور بهلى باريه واقعه بيش آيا تقا) آپ غارِ تراوس واپس تشريف لاستُ اور صفرت فديج بسرضى الشرحنها سے فرايا ذَبِّلُونِ ذَمِّ لُونِ (مَجِي كِيرُ اا ورُها دو مَجِي كِيرُ ااورُها دو) انهوں سنے كپرُ ااورُها ديا آپ ميٹ رہے يہاں تک كنون كى كينيت ختم ہوگئى .

اس کے بعد آب نے حضرت فدیجہ رضی اللہ عنہا کو واقع منایا اور ساتھ ہی ہو فرمایکہ میں اللہ عنہ ابنی جھے ابنی جان کا نوف ہے حضرت فدیجہ رضی اللہ عنہا ۔ ابنی برط حالیہ والی متنانت اور سجید گی کو کام میں لائیں اور بڑی وانشمندی اور سجیداری سے المینان دلاتے ہوئے کہا (کگر ایسا ہرگز نہیں ہوگا آپ کو اللہ تعالیٰ میں رسوانہیں کرے گا آپ صلہ رحی کہتے ہیں (یعنی ابنے عزیز ول اور رشتہ واروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اور جا جمند آدمی کا او جھا کھاتے ہیں اور جا کہ یاس کچر دنہ ہو اس کے ساتے ہیں اور حا جمند آدمی کا او جھا کھاتے ہیں اور جہان فوازی کے یاس کچر دنہ ہو اس کے ساتے مین ت کرے مال حاصل کوستے ہیں اور جہان فوازی

کرتے ہیں اور تن کے بارسے ہیں جو تصیبتیں آئیں ان کے مقابلہ ہیں مدد کرتے ہیں ۔
حضرت فدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے اوّل تو آپ کو تسلّ دی اور آپ کے
اپھے اچھے اخلاق بیان کرکے یہ بتایا کہ ایسٹی خص کو اللہ تعالیٰ ہے بار و مددگار نہیں
جھوڑے گا بھیرا ہے جی زاد بھال ورقہ بن نوفل کے پاس لے کمیں انہوں نے زمانہ
جا بلیت ہیں بت پرسی کو جھوڑ کرنصرانی وین اختیار کرلیا تقااس وقت ان کی
بڑی عمر تھی نا بینا ہو جھے تھے بحضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ال سے کہا کہ اسے بیر کے
بیٹے ذرا اپنے بھائی کے بیٹے کی بات سنو (رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم خاندانی رشت ترسے ان کے بھائی کے بیٹے گئے سے۔) .

ورقد بن نوفل نے دریا فت کیا کہ آئی نے کیا دیکھا ؟ آئی نے وہ واقع بتا دیا ہے جو غاہر المرامی پیش آیا تھا، اس پر ورقہ نے کہا یہ تو وہی را زدار فرشتہ ہے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت جوان اللہ تعالیٰ نازل فرایا تھا، کاش میں اس وقت جوان قری اور زندہ ہوتا جب آئی کی قوم آئی کو نکال دے گی۔ آئی نے اتعجد سے اسوال کیا کیا وہ مجھے نکال دیں گے ورقہ نے کہا کہ بال بات یہ ہے کہ ورین آئی کے پاس آیا ہے (جس کی ابتدا مول ہے) جب کھی بھی کوئی شخص یہ دین لے کر آیا لوگوں نے اس سے شمنی کی اگر میں نے وہ دن پالیا جب لوگ آئی کے دخمن بن جا ہیں گے تو اس سے شمنی کی اگر میں نے وہ دن پالیا جب لوگ آئی کے دخمن بن جا ہیں گے تو اس سے شمنی کی اگر میں نے وہ دن پالیا جب لوگ آئی کے دخمن بن جا ہیں گے تو میں بہت زور دار آئی کی مدد کروں گا اس کے بعد ورقہ کی موت ہوگئی اور وی کا سلسلہ بھی رک گیا۔

بيمر كي عرصه كربعد وى آن كاسلسله سنوع بركيا آب فرماياكه مي ايك دن جار إيقاكه آسان سندايك آوازشى او برنظرا خان توكيا دنجمتا بهول كروم وشته جو غار مواوي من آيا عقا آسمان إورزين كرمي بربيغ ايموا بها است و يكد كرمي خوفزوه بهو كيا، گهر حاكر وبهى فرائش كه دَمِي لُوفِي ذَمِّهُ لُوفِي استجمع كبرا اورها و يا مصرت فديجه رضى الشرتعالى عنها من كبرا اورها و يا و استحد كبرا اورها و يا است ازل جوئى . يَا يَتْهَا الْمُسَدَّ مِنْ وَ هُ مُدَ فَا مُنْدِدُ وَ الْمُسَدِّ وَ الْمُدَالِي وَ الْمُسَدِّ وَ الْمُدَالِي وَ الْمُدَالِي وَ الْمُسَدِّ وَ الْمُدَالِي وَ الْمُدَالِي وَ الله وَ الله وَلَى الله وَلْمُولِقُولُ وَلَى الله وَلَا وَلَا الله وَلَى الله وَلَى الله وَلَى الله وَلَا الله وَلَا اله

وَدَبَّكَ فَكَبِرُّ، وَبِيَابِكَ فَطَهِرٌ ، وَالرَّجُزَ فَاهَجُرُ الدَرْ الآه ) دل بِإِالرَّمِ عَالَى وَلَهُ كَ کھڑے توجا کُ بِجرِدُوا کُ اوراہین سب ک بڑائی بیان کرداورا بنے بیٹروں کو باک رکھوا ورگذگا کو چھوڑدو ( لیعنی بُت بیستی نزکرو) ، آپ تو بت بیستی نہیں کو سقے ہے آپ کے ذریعہ دوسرے لوگوں کو منع فرمایا اور بُت ستی کو گذری چھیز بتایا کیونکہ بُت بیستی محقید ہ بھی گذرہ سبے اور اس برعمل کرنا بھی گذرگی سبے۔

دعوت اسلام كى ابتدام المسروى الله صلى الله تعالى علية علم يرجب غارِجرا من وى آئ اورآپ گفرتشريف لاك تورب

سے پہلے آپ کی المبیر صنرت فدیجہ رضی اللہ عنہ اسے دین اسلام قبول کیا جفرت علی رضی اللہ تعالیٰ عذہ آپ کے چاہے بیطے بختے انہوں نے بھی اسلام قبول کرلیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے ہے انہی بالغ نہیں ہوئے گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعلیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے ہے انہی بالغ نہیں ہوئے گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعلیہ وسلم کی بعثمت ہوگئ ، زید بن حارثہ بھی اسلام بی داخل ہوگئ ، زید بن حارثہ بھی اسلام بی داخل ہوگئ ، زید بن حارثہ بھی اسلام بی داخل ہوگئ ، زید بن حارثہ بھی اسلام بی داخل ہوگئ ہوگئ ہوئے ہی ہوئے ہوئے ہی ہوئے کہ اللہ سے خوال کو ان کی والد سے جھین کو کر کم معظم میں لاکرا وریہ بنا کر کہ یہ ہمارا غلام ہے فروخت کردیا تھا صفرت میں بیش کر صفی اللہ عنہ ان کو آزاد کر دیا اور بدیا بناکر رکھا ، ان کے بعض وا قعات آئن ہذکور ہوں گئا ان کے بعض وا قعات آئن ہذکور ہوں گئا انتہ اس کے انتہا را نشر تعالیٰ ۔

اُم این جنہوں نے بچین بیں سول اللہ صلی اللہ تفائی علیہ وہلم کی دیجہ بھالہ کی تھی انہوں نے بھی اسلام قبول کرلیا تھا ان کا نام دو برکہ تھا۔ سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ کی میرات میں می تھنیں آپ نے نام انہیں آ ذا دکرے زید بن حارثہ سے نکاح کر دیا تھا اُسا مربن زیراُم ایمن بی کے بیٹے تھے ان سے پہلے بھی ان کی اولاد تھی ۔ ایمن ان کے پہلے شوہر سے سے جونج بریس شہید ہوئے کہ اولاد تھی ۔ ایمن ان کے پہلے شوہر سے سے جونج بریس شہید ہوئے کہ اولاد تھی ۔ ایمن ان کے پہلے شوہر سے سے گھرانے کے لوگ تھے ویکر حضرات جہوں نے یہ ویسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لوگ تھے ویکر حضرات جہوں نے

ابتراءً اسلام قبول کیاان میں سہے پہلے اسلام لانے والے صفرت الدِ مَرصد اِق صی اللہ تعالیٰ عند تھے ۔ پہلے سے ان کا ربول اللہ صلی اللہ تعالیہ وسلم سے بہت زیادہ میل جول تھا آپ کے اخلاق عالیہ سے واقف تھے جیسے ہی ربول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کی خبر طی فور اُاسی وقت اسلام قبول کر لیا ۔ ربول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں فرطیا .

مادعوت أحدا إنى الاسلام إلا كانت عنده كرته ولاتود دفيه له ونظر الا ان ابا بكوما عكم عنه حين ذكرته ولاتود دفيه له توجد: ين خرص وعي اسلام كى دعوت دى الوجرك سوا برايك في د كي تر و وقت بي المركب و كركيا تو درا بحى تر دواور توقف بي كيا.

رسول الشرص الشرتعالى عليه وسلم كساته دعوت كام مي بحرت الوجرك و من الشرعة بحي الشرعة بحي التركي ال عليه وسلم كساته دعوت برحمزت عمّان ابن حفال أذبير بن عوام ، عبالوجن بن عوف سعد بن ابى وقاص في اسلام قبول كركيا البحرة المحمدة عملاوه سابقين اولين على حضرت عمار بن ياسم وحضرت خباب بن الارت ، حضرت الحد من بحضرت الله بعد وحضرت عبيده ابن حادث محضرت محضرت معدوت معيد من ذيه وحضرت عبيده ابن حادث محضرت معيد ابن العاص ويمار الشرق المن عادم ومعروت به بي مسيل او يحضرت سعيد ابن العاص حنى الشرقعال عنهم الجعين كما الما في كرامي محمد مشهور ومعرو ف بي م

عكاظا در مجنة اور ذوا كحاز كانام خاص طور بر ذكر كياجا ماسيد بهال يه بات قابل ذكر كياجا ماسيد بهال يه بات قابل د كرسيد كرات كانام خاص طور بر ذكر كياج البركسي مجمع سيخطأ و كرسيد كرات عقاله اس كى بات مت مانويد دين سي مجر كياب غلط باتين كرتا

المستری المان کو صوی طور مروی کی کوت دید کاهم مصرت ابن عبسس رخی الله تعاسے دوایت سبے کرجب آیت کریم و آمد نی نر عیش نیز کے اگر کو نی درالشراء : ۱۱۱۸ آپ ابنے نزدیک کنبرکو ڈرائے ، نازل ہوئی تورسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم صفا پہاڑ پر تشریف ہے گئے اور وہ اس پر طور کر قریش کے مختلف خاندانوں کو آوازی نے میدان میں کچے گھوڑا سواروں کی ایک جاعت سے وہ تم پر حملہ کرنے والے ای توکیاتم میری بات کی تصدیق کردگے ؟ سبنے مل کرجاب میں کہاکہ ہاں ہم آپ کی تصدیق کریں گے ماجو بدا علیک اکا تصد دقار ہم نے آپ کو ہمیشر سچاہی پایا ہے ، آپ نے نرمایا تو سجی لوکر میں تہ ہیں سخت عذاب میں مبتلا ہونے سے بہلے ڈرار دابوں رمین اگر تم نے میری دعوت توحید قبول ندی تو تم سخت عذاب میں مبتلا ہوگے ، یہ رمین اگر تم نے میری دعوت توحید قبول ندی تو تم سخت عذاب میں مبتلا ہوگے ) یہ میں کرابولہ ب نے کہاکہ تو ہمیشر کے سائے بلاک ہوگیا تونے ہمیں اس بات کے لئے جم کیا ہے جی اس پر تبت کے ہے کہا کہ تو ہمیشر کے لئے بھی نازل ہوئی دابولہ ب کے باتھ گولے جاتم میں اور وہ بر باد ہوجو جاتم کے لئے ہوئی نازل ہوئی دابولہ بسک باتھ کے باتھ گولے جاتم میں اور وہ بر باد ہوجو ہے ۔

اور تصنرت ابو مبر رہ فی اللہ عمد سے روایت ہے کہ آپ نے ان توگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اسے قریش کی جاعت اپنی جانوں کو بچا تو راہنی ایمان لاکر دوز خے مذا ب سے محفوظ ہوجا و) میں اللہ کی طرف سے (آنے والے مذا ہے) تہاں سے تہاں ہے کہ نہیں کرسکتا آپ نے اپنے ججا حیاس بن عبد المطلب سے تہاں ہے کہ ایک میں ایک کرسکتا آپ نے اپنے ججا حیاس بن عبد المطلب سے

لے الیاب والہایص ام جس

این مجوهی صفیہ سے بی خصوصی طور برنام سے کر بہی فرمایا اور اپنی بیٹی سے فرمایا اے محکد کی بیٹی اللہ کے عذائیہ محکد کی بیٹی فاطر تریب مال میں سے تو تو جاہیے سوال کر سے میں تجھے اللہ کے عذائیہ نہیں بچاسک اللہ مطلب یہ ہے کہ آخرت میں نجات کا تعلق رست و داری اور کسی کا بیٹا بیٹی بو نے سے نہیں ہے اس کا تعلق ایمان سے ہے جس نے ایمان قبول کیا اور اس کے ساتے نجات ہے ۔

رسول الله صلی الله علیه ولم سارے ہی انسانوں اور جنات کی طرف مبعوث اور کے سطے آپ رحمۃ للعالمین سطے سب ہی کو ایمان لانے کی دعوت دینے کا بھی خاص طور سے اپنے اہل خاندان کو خصوصیت کے ساتھ ایمان کی دعوت دینے کا حکم فر مایا اس سے معلوم ہوا کہ مبلغ اور داعی اپنے کنبہا ور خاندان کے کوگوت غافل نہ ہوں ارسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنے جیاا در بھو بھی کو نام لے کر خطاب فر مایا حتی کر اپنی جی سے بدہ فاطمہ رضی الله تو مان عنہ است بھی وہی بات فر مان ہو دو مروں سے فرمانی متی سال کی وقت کا علم تو تھا ہی فرمانی متی مالی کے وقت کا علم تو تھا ہی فرمانی متی کو آپ کی دعوت کا علم تو تھا ہی فرمانی کو دو تا کہ وقت کا علم تو تھا ہی فرمانی کو کو آپ کی دعوت کا علم تو تھا ہی فرمانی کی دعوت کا علم تو تھا ہی فرمانی کی دعوت کا علم تو تھا ہی فرمانی کی دعوت کا علم تو تھا ہی اور آپ کی دعوت کا علم تو تھا ہی اور آپ کی دعوت کا علم تو تھا ہی اور آپ کی دغون کی بینے ہوئے تھے لیکن اب

تواور زیادہ تیمن ہوگئے جب توجہ کی دوت دی جاتی، کفراور شرک کی شناخت
اور قباحت بیان کی جاتی اور بیوں کے بُجاریوں کے بارسے میں کہا جاتا کہ یہ لوگ عقل کے خلاف کام کر رہے ہیں تو قریش مکہ آپ کی دعوت مُن کر بُرا مانے تھے۔
ایک مرتب جاعت بناکر شورہ کرکے آپ کے جیّا الوطالب کے پاس آئے کیونکہ ابوطالب آپ کی بہت زیا وہ حمایت اور حفاظت کرستے سقے جاموت میں عقب ابوطالب شیب الوسفیان ماص ابن ہشام ابوج ہی وغیرہم سے ان لوگوں نے ابوطالب کہا کہ تہا رہے جیتے ہے ہمارے دین کوعیب لگایا کہا کہ تہا رہے جیتے ہے ہمارے معبود ول کو بُرا کہا ہے ہما رہے دین کوعیب لگایا ہے ہمیں بے وقوف بنایا ہے ہمارے بایب دا دوں کو گراہ کھی برایا ہے بہت رہا۔

المصحيح بخاري ص٠٠٠

40

باسرسے اب یا توان کوروک دویا تم درمیان سے کل حاؤ بھران کا ہم ہوجا ہیں کریں تم بھی توہمارے دین پر ہوتمہیں بھی ہماراطرفدار ہونا جاہیئے . الوطالب نے ان کی بات *سُن*ی اور نرمی سے مھاکر نِصت کر دیا ۔ برنوگ جلے تو گئے سکن رمول النہ صلی الله تعالی علیہ صلم برابر دعوت کے کام بیں گئے رہے۔ قریش کم کو محبر دعوت کی بات محاری پڑی اور دوبار الوطا · کے پاس آئے اور وہی باتیں کہیں جو پہلے کی تعیب اور کہا کہ اب ہم صبر نہیں کر سکتے تم اپنے بھینچے کوروک دوور مزہم تمہار سے بیتے سے اور تم سے جنگ کریں گے بھرد کیجا ملئے گاکہ دونوں فریق میںسے کون ہلاک ہوتاہے یہن کررسول المتر صلى الله تعالى عليه وللمست الوطالب في بات كى اوركها كمم مجريرا وراسى جان ير رحم کھا ڈمجھے اتنی تکلیف نہ دو حجرمیری برداشت سے باہرسے تہاری قوم کے لوگ د د بأره آئے ہے اور تمہاری شکایت کی ہے اب تمہاری حمایت میر اس کی نہیں رسول الشرصلي القد تعالي عليه وسلم ني تمجد لياكه اب جياحان مبري حمايت سے دستبردار مورسے ہیں اورمبری مدد کرسفسے عاہزی ظاہر کررسے ہیں ات نے جواب میں ننرہایا کہ جماحان اللہ کی قسم اگر بدلوگ میرسے سیدھے ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور بائیں اچھ میں جا ندر کھ دیں اور اوں کہیں کہ دعوت ت*ق کے* كام كو چيور دويا بالك بردنا منظور كربوتب يهي ميں بنبيں چيو فرسك اس كے اجد رسُول الشُّرصي الشُّرتِع الى عليه وللم كن تنظمون مي آنسو آسكة اوروبان سعا عقر رحل دسے حب الوطالب نے منظرہ بچیا تواٹ**ی کو اواز دی کہ آ**و میرے باس آ دُ- آبِ تشریف لاست ابوطالب **نے کہا ما دُنم جوجا ہو ہیا**ن کرو'الٹر کی م می تمہیں سے سپر دنہیں کروں گا! قريش مكه كالوطالس الكاورسوال قریش ایب بار بھیرا بوطانب کے پاس <del>بہننے</del> اور عمارہ بن الولید کوسا تھے۔ له ميرت ابن بمشام ص ١٩٢٦ ج ١ كراك اوركباكداك الوطالب تنهادك بحقيج في بمارس معبودول كوابمارس دين وعفائدكو، بمارس الإطالب بم وعفائدكو، بمارس الإولادكو بيوقوف بنايا بهاس سيم واقف بوداب بم تنهاد سي باس ماره بن وليدكولات بي يرقريش بي سب سي زيا داعقل حبال مساس كاره بن وليدكولات بي يرقريش بي سب سي زيا داعقل حبال كوتم الداوراس كر بدلرتم البين بين بين كوسمار سي بروكردو تاكر بم استقتل كردي ومعا وحندي كون عذر اورمضائق رنه بونا ما بينا والمين كون عذر اورمضائق رنه بونا ما بينا والمين كون عذر اورمضائق رنه بونا ما المينية و

ابرطالب نے کہاکہ سبحان اللہ بہتو بدترین سوداہ ہے ہم اپنالو کا دیتے ہو کہ ہم اس کواپنے ہاس سے کھلاہیں اور میرالو کا مانگتے ہو تاکہ اس کوقتل کردو۔
یکھی نہیں بوسکتا مطعم بن عدی نے کہا کہ اسے ابوطالب تمہارے ساتھ بمہاری قرم نے بائکل انصاف کیا ہے جس پرلیٹانی ہیں وہ بیتلا ہوگئے ہیں اس سے نیخے کوم نے انہوں نے بوری کوشنش کی سے۔ گرمعلوم ہوتا ہے کہم اُن کی کوئی بات قبول کرنے سے تیار نہیں ہو۔ ابوطالب نے کہا کہ والشریہ انصاف نہیں ہے اور اُن بات اور اے طعم یہ تو سے ہی قوم کو عوال کا کرمیرے خلاف ن مطالب و کرایا ہے اور قوا ہا تہ اور قوا ہا تا اور قوا ہا تا کہ دور کے دیا ہے کہ کہ دور کی سے اور قوا ہا تا کہ دور کا کہ دور کا کہ دور کو اُن کہ کہ دور کے دیا کہ دور کی کہ کے دیا کہ دور کی کرایا ہے اور قوا ہا تا کہ دیا ہے کہ دور کا کہ دور کی کرایا ہے اور قوا ہا تا کہ دور کا کہ کہ دور کا کہ دور کرایا ہے اور قوا ہا تا کہ دور کرایا ہے دور کا کہ دور کا کہ دور کرایا ہے اور قوا ہا تا کہ دور کرایا ہے دور کا کہ دیے دیا کہ دیا کہ دور کرایا ہے دور کا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دور کرایا ہے دور کا کرایا ہے دور کرایا ہے دور کا کھی دور کا کہ کو کو کرایا ہے دور کرایا ہے دور کا کہ دور کرایا ہے دور کرایا ہے دور کرایا ہے دور کا کہ دیا کہ دور کرایا ہے دور کرایا ہے دور کرایا ہے دور کی کہ کے دور کہ کرایا ہے دور کر



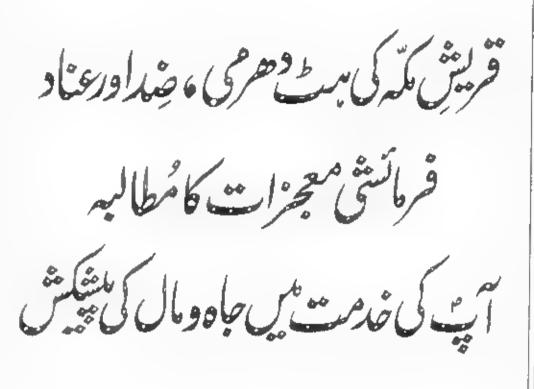

مورة بقروي ارشادسه: وَإِذَا تِبْكَ لَهُ عُمَّا شَّبِعُوْاماً مَا اَسْزَلَ اللهُ مَنَ لُوُ اجَلَ مَا اَسْزَلَ اللهُ مَنَ لُوُ اجَلَ مَا اَسْزَلَ اللهُ مَنَا عَلَمَ اللهِ مَا اَسْزَلَ اللهُ عَنَا عَلَمَ اللهِ مَا اَسْزَلُ اللهُ عَنَا عَلَمَ اللهِ مَا اَسْزَلُ اللهُ عَنَا عَلَمَ اللهِ مَا اَسْرَا اللهُ عَنَا عَلَمَ اللهِ المَا يَعْفِي لُونَ سَنَا اللهِ اللهِ لا يَعْفِي لُونَ سَنَا اللهِ اللهِ اللهِ

ادرجب اُن سے کہا جا آہے کہ تم اسکا اتباع کرد جو النترنے نازل فرمایا تو کہتے ہیں کہ بلکہ ہم اسکا اتباع کریں گے جس پرتم نے لینے باپ دادا کو پایا کیا وہ ابینے یاپ دادا کا اتباع کر<sup>یں</sup> گے آگرچہ وہ کچھ بھی مذہجھتے ہوں ادر ہا<sup>ل</sup>یت

مشركين كايرطريقة تخااوراب عبى هه كروه اسين باب دادون كومقة كيفة والمسكة المسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة وين اوراس كالتربيعة فيول كرف كالمناسكة المناسكة المناسكة وين اوراس كالتربيعة فيول كرف كالمناسة خوب واضح كرك بتادى المناسكة ووكسى عبى قيمت براسينة باب دادون كادين كفروت كهوش في قيمت براسينة باب دادون كادين كفروت كهور المناسكة ورواج الموسنة المناسكة 
كاب ان كے ياس عتى نكسى نبى سے انہوں نے ہائيت حاصل كى عتى سرا با گراہى ميں یے گمرا ہوں کا تباع کرنا کہاں کی تمحیداری ہے۔ قریش کا حابلانہ دعویٰ کہ ہم نبوّ ہے۔

مُصْتَحَقّ بين بسورة الانعام مين ضرمايا:

" ادرجب ان كے پاس كوئى آيت آئى ہے وکیتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان دلائیں گےجب مک کریم کوالیس بخیرزد دی جلے جیسی کر الشرك رسولوں كودى كئ الشرجانا بيجها اینے بیعام کو بھیجے بلنقر بب ان لوگوں کو

وَإِذَا جَاءَ نُهُدُ أَبِ فَ تَالُوْا لَنْ لَيُومِنَ حَتَّى نُوْ لِيَّ مِثْلَ مَا أَوْتِي رُسُلُ اللَّهُ أَللَّهُ أَللَّهُ أَعُلُمُ حَيْثُ يَجْعَلُ دِسْلِتَهُ ﴿ سَنُصِيْكِ اللَّهِ يُنَ أَجُرُمُو ۗ [ صَعَادُنُعِتْ دَاللَّهِ وَعَذَامِتُ السَّكِيهِ إِن وَتَ اور سَخت عذاب يَنِعُ كَا سَد نَدُ مُعَاكَا وَ إِيمَكُو وَن ورس ال وصي كوه مركزة عقر "

وليدين مغيره نے رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ولم سے كہاكہ اگر نبوت واقعى کون چیز ہے تو ہم تم سے زیادہ اس کا اہل ہوں کیو کدمیری عمر بھی تم سے زیادہ ہے اور میرا مال بھی کنیرہے۔ اور دوسراسبب نزول ینقل کیاہے کم الوجہل نے کہا کہ بنوعب مناف نے شرافت کے سلسلے میں ہم سے مقابلہ بازی کی بہاں تک کہ ہم تھوڑ دوڑ سے گھوڈے بن کررہ کئے اب وہ کہرسے ہیں کہ ہم میں ایک نبی ہے جس کی طرف وحی ک جاتی ہے۔ الله کی قسم مم اس معی نبوت پرایمان نہ لائیں گے۔ جب تک ہمارے یاس تھی اس طرح وحی مذا حائے جیسی اس کے پاس آتی ہے۔

اس برالتُر حلّ شاردة آبت بالانازل فرمان حس مي وليد بن فيرو كالجي جواب بركيا ورابوجهل كابعي يحب كامطلب يهب كدر سالت ونبوت سيمسر فراز كرنابيرا للتر جل انتخاب اورا ختیار سی تعلق سے دہ جسے جا ہتا ہے اس عہدہ مرفراز فرما تاسي اوراسي معلوم سے كررسالت اور نبوت كا إلى كون سے اوراس عهده جلبله كالحمل كس ميس ہے۔ بركهناكه بيستى رسالت بعول الله تعالىٰ ياعترض كرناه ورايشرتعاك كوحبل كيطرون منسوب كرناسي جنبوب في اعتراص كيا

## بدانهي الشركيبال ذلت يهني كاورانهي سخت مزايط كي . مكه والوك كاجابلانه اعتراض كذمكه بإطائف کے بڑے ہوگوں میں سے ٹی کیوں نہ آیا ؟

اوران نوگوں نے کہاکہ برآن دونوں سیوں مرے می بڑے آدی پر تازل نہیں کیا گیا ؟ کیا دہ آب کے رب کی رحمت کوتعتیم کرتے بي مم فان كدرميان دنيادالىندگى يسان كم ميشت تقييم كرد كلي بداورس لَدُّ نَمَا وَرَفَعُنَا بَعُضَهُ عُرَقَ قَ مِنْ الْمِعْنُ يردرمات كامتيارت نَعُضِ دَدَجْتِ لِيَ تَغِنْ بَعُضُهُ مُ لَوقِت دى جِ تَاكُم ان مِي سَائِكُ مَرَ بَعْضَاسُخُولَيَّاد وَرَحْمَتُ رَبِّكَ عَمَام لِيَتَارِبِ اوراي كرب كريت خَدِيرُ مِنْ مَا يَجُمَعُونَ و(٢١٠٢١) اس ميرتب بوده جمع كرت بي.

مورة الزخرف مين ارشاديه: وَقَانُوْ الْوُكَانُزِّ لَ هٰذَ الْقُرُ أَنَّ عَلَىٰ دَحُلِمِ مِنَ الْقَدُيَتِ يُنِ عَظِيْدِهِ الْهُدُّلِيَّةُ سِمُوْنَ رُحْمَتُ دُيْكُ نُحْنُ قَدَمُنَا

دنیاداردنیا بی کوبری چیز محیة جی حب کے پاس دنیا وی مال واسباب زیادہ بول یا چود هری قسم کاآ دمی جوکسی قسم کی سرداری اور برانی صاصل بواسی کوبرا آ دمی متمحقة ہیں خواہ کیسا بٹی بڑا ظالم خائن ،شو دخور کبخوش بھی چیس ہو، جب کسی بستی یا محلّہ میں داخل ہم اور دریا فت کروکہ بہاں کا بڑا آ دمی کون ہے تو و اس کے رسینے والے كسى ايسي بتنخص كى طرف اشاره كريت بي جو مالدرصاحب افتدار بو اخلاق فاصله والے انسان اللہ کے عبادت گزار ہندہے علوم ومعارف کے حاملین کی بڑان کی طرف لوگوں كاذبهن حاتا ہى نبيس، عمد ماانسانوں كايبى مزاج اوريبى مال راسيدرسول الله صلى الله تقالى عليه وللم كراخلاق فاصلها ورخصال حميده كرسب معتقدا ومعترف مظ ں کی جب آیٹ نے اپنی نبوت اور رسالت کااعلان کیا توجہاں تکذمیب اور انکار کے

لے لوگوں نے بہت سے بہانے ڈھونڈے ان میں سے ایک بھی تھا کہ آپ بیسے والے آدمی بنیں اور آپ کو دنیا وی اعتبار سے کوئ اقتدار بھی حاصل بنہیں ہے للبذا آپ کیسے نبی اور رسول ہوگئے ؟ اگر اللہ کورسول چیجنا ہی تھا اور قرآن نازل کرنا ہی تھا تو شهركة بالتبرط أنف كراس آدميول أيس يحسى تخص كورمول بنانا جابية عقاوي تمول ہوتااُسی پرقسرآن نازل ہوتا الشرتعالی نے ایک الیسے خص کورسول بنایا جو بیسے کوڑی کے اعتبارسے بُرتر نہیں اور جے کوئی اختیار اور اقتدار کی برتری ماصل نہیں یہ بات مجم مِينبي أنّ .معالم التنز ل مِي تَحَاسِهِ كَدُان لُوكُون كا اشاره وليدبن المغيرو اورعروه بن سعودٌ تعنی کی طرف تھا پہلاتخص اہل مکہ ہیں سے اور دوسرآتخص اہل طالف ہیں۔ تمایه دونوں دنیاوی اعتبارسے بڑسے تھے جاتے کتے ان ناموں ک تعب بن میں اور بحی اقوال ہیں انشرتعالٰ ستانہ نے ان لوگوں کی بات کی تروید فرمانی اور جواب دیتے موسخارشاد فرما يا أَهُدهُ يَقْسِمُ وْنَ رَحْمَهُ وْرَتْمُ لَاللَّهُ الْكِيابِ لُوَّكِ ٱللَّهِ كَارِب ك رحمت لعني نبوت كونسيم كرت بين) يداستفهام انكارى سب مطلب يدب كدانبي کیا حق ہے کہ منصب بٹوٹ کو اپنے طور مرکسی کے منے تجویز کریں رسمول بنانے کا اختیار انہیں کس نے دیلہے کہ ہیس کے لئے جا ہیں عبدہ نبوت بخویز کریں اللہ تعالیٰ کوا ختیارہ ابت بندول میں سے بینے میاسے نبوت اور رسالت سے مسرفرار فرمائے وہ جے منصب نبوت عطا فرما ماب اُسے اُن اوصاف سے تعتمف فرما دیتا ہے جن کا نبوت سے لئے بوناصرورى بع سورة انعام من فرمايا ألله أعْلَمْ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ (التدخوب ماننے والاہے اپنے پنجام کوجہاں بھیجے ان لوگوں کو مذکسی کوئی بنانے کا اختبارے اور مزنی کے اوصاف تجویز کرنے کا . کیر فرمایا : نَحُنُ فَكُمُ اَبَيْنُهُ مِنْ مَعِبِشَتَهُ خُرِفِ الْحَيوةِ وَالمَدُّنيَّا (مِم نَانُ كَ درميان معيشت بعني زندگ كا سامان دنيا والى زندگى ميں بانٹ ديا) وَ زَفَعُنَا بَعُضَهُ مُدُوقَ مَعُضِ دَجِيْتٍ ، اور در مبات کے اعتبار سے ہم نے بعض کو بعض پر فوقیت دے دی )کسی کوننی بنایا ى كوفقيراكس كومانك بنايا اوركسي كومملوك لِيَتَّخِب بَعْصَيهِ مُرْلِعُصَا السُخُوبُ

ZP)

مترکین کی ماہلانہ باتیں کرفرآن کسی سے تکھوالیا ہے اور یہ کیسا نبی ہے ہو کھانا کھا تاہیے۔ سورہ فرقان میں فرمایا :

وَقَالَ الَّذِيْنَ كُمَرُ فَ النَّهِ خَاءُ وَظُلُمَا وَ وَقَالُوا الْمَوْدَةُ وَاعَانَهُ عَلَيْهِ وَوَمُرا الْحَرُونَ فَقَدْ جَاءُ وَظُلُمًا وَرُورًا ، وَقَالُوا اسَاطِيْرُ الْاَوْلِينَ الْحَتَنَبَهَا فَهِي شُمُل عَلَيْهِ بُكُرَةٌ وَّا صِيلًا ، فَسَلَ الْلَاوَّ لِينَ الْحَتَنَبَهَا فَهِي شُمُل عَلَيْهِ بُكُرةٌ وَالْمَوْلِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَتَالَالطَّلِمُونَ إِنْ تَنَّبُّحُونَ إِلَّارُجُلا**َّ مَّسْحُورًا وَٱ**لْظَرُّكُيْفَ ضَرَبُوْ اللَّ الْأَمْتَ الْ نَصْلُوا فَلاَ يَسْتَطِيُّعُونَ سَبِيلاً ٥ (١٦٥) ترجمه : اورحن لوگول مذكفركيا انهول في كها كديه كجيه نهي معصرف ايك جيموط ميرسويرلوگ برسنظم اور تحبوث كولي كرآسة اوران توكون نه كها كديد براسفه لوگون كى باتيس بين يختول ہوتی جلی ہیں ہیں جن کو اس نے لکھوالیاہے سو وہی سبح شام اس کوسنائی جاتی ہیں آہے فرما دیجے کراس کو اس ذات نے نازل ضربا یاہے چھیی مونی باتوں کوجا نتاہے آسانو من بمون يا زمين مين بلاسب وه بخشف والاسد مهربان سداوران لوگون ف كهااس رسول كوكيا براكهانا كها تابيه اوربازارون مين جلتابية اس يركبون ننهي نازل بهوا ابك فرنسة حواس كے سائقہ ڈرانے والا ہوتا' يا اس كى طرف كوئى خزانہ ڈال ديا حالیا' يا اس کے یاس کول باغ ہوتاجس میں سے کھاتا ، اور ظالموں نے کہا کرتم ایسے ہی آدمی کا ا تباع كرت بوحس يرحيا د وكيا گياہے' آپ و يكھ ليجيرُ انہوں نے آپ كے سلے كسي عجيب عجیب ہاتیں بیان کی ہی سو وہ گمراہ ہوگئے بھر دہ کوئی راہ نہیں یا کیں گے ا وَقَانُوا اَسَاطِيْرُ الْأَوْلِيْنَ احْتَنَبَهَا الآية اوران لوكون في كما كمُحَدّ صلى التُدعليد وسلم بولوں كہتے ہيں كرمجھ مرالتُد كاكلام نازل موتاسيے اس ميں نازل بوسف والی کوئی بات نہیں سے بریرانی تھی ہوئی باتیں ہیں جو <u>سلے س</u>نقل ہوتی جا آرسی ہیں انہیں کو انہوں نے تکھوالیا ہے بیصبح شام بارباران کے اوپر پڑھی جاتی ہیں جس کی وجہ سے انہیں یا د ہو جاتی ہیں انہی کو پڑھ کرسنادیتے ہیں اور کہ دیتے ہیں بیمجھ برالٹد کا کلام نازل ہواہئے ان بوگوں کی اس بات کی تردید کرتے ہوئے فرمايا تسكل اَنْذَكَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمْ وَارْتُ وَاكْارُ صَبِ. د آب فرما دیجئے کراس قرآن کواس ذات پاک نے نازل فرمایا ہے جسے ہرتھیں بول بات كاعلم بعد آسما نول مين موياز من تم جوخفيمشور المرسة مهوا ورآبس ب جو چیکے چیکے یوں کہتے ہوں کہ یہ قرآن محصلی الشرعلیہ وسلم نے اپینے پاس سے بنالیا بے یا دوسروں سے کھوالیا ہے قرآن نازل فرمانے واسلے کو تہاری ان سب باتوں

تمام باتون كومعات فرماد سے كار

مزد فرمایا: وَ قَالُوْ اَ مَالِ هَ فَاالْوَّ سُوْلِ دالاّیة ) (اوران لوگوں نے یوں کہاکہ اس رسول کوکیا ہوایہ تو کھا نا کھا ناہیجا اور بازاروں ہیں چلتا بھرتاہے ) ان دوں نے این طرف سے نبوت اور رسالت کا ایک معیار بنالیا تھا اور وہ یہ تھا کہ رسول کوئی الیں تخصیت ہونی چاہئے ہوا ہے اجا کہ اور این فرور توں کے لئے بازار ہی سے مناز ہوج تخص ہماری طرح کھا نا کھا تاہیجا وراین فنرور توں کے لئے بازار ہی جا تاہیج بوئکہ بیت خود تراشدہ معیار سئے یہ رسول نہیں ہوسکتا ، بران لوگوں کے حاف کہ معیار سئے جو کہ انسانوں کی طرف جو کہ حاف کہ باز ایس کے میات یہ سے کہ انسانوں کی طرف جو شخص مبعوث ہو وہ انسان ہی ہونا چاہئے جو قول سے بھی بنا ہے اور کمل کر کے بھی مخص مبعوث ہو وہ انسان ہی ہونا چاہئے جو قول سے بھی بنا سے اور خرید و فروخت کے طریقے و کھائے کھائے کھائے کھائے کے احکام بھی بنائے اور خرید و فروخت کے طریقے محمی ہمائے۔

منگرین رسالت نے رسالت و نبوت کامعیار بیان کرتے ہوئے اور بھی بعض آئیں کہیں .

اوّلاً يول كها نُولاً أَخْوِلَ إِكْنِهِ مَلَكُ فَيَكُوْنَ مَعَهُ مِنَدِيثًا (اس بر كونى فرشته كيون نهي نازل كيا كيا جواس كه كام يس متركب بوتا اور ندير موتا). يعنى وه مجى لوگول كوالله كه عذاب سے ولا آ.

وم اَ وَيُلْقَىٰ إِلَيْ وَ عَنْ اَ رَاس كَ طَرِت كُولَ خَزَارَ وَالْ وَيَامِا مَا) موم اَ وُتَكُونَ لَهُ جَتَّةٌ يَا كُلْ مِنْهَا وَيَاس كَمْ الْحَكُولَ إِلَى مِوَاجِس يس سے كما مَا بِيتًا) انبوں نے جواد ل كبا تقاكر سول بي كوئ امتيازي شان مونى چاہے اس امتیازی شان کو انہوں نے خودہی تجویز کیا کہ ان کے ساتھ کوئی فرسشہ ہوتا ہو کاررسالت میں ان کا شرک ہوتا یا ان کے پاس خزانہ ہوتا یا ان کا کوئی باغ ہوتا ہوتا یا ان کا کوئی باغ ہوتا ہوتا یا ان کا کوئی باغ ہوتا ہوت ہو ہو ان میں سے کوئی چیز نہیں توہم اور یہ بڑبر ہوسے بھراس کے دیولئے رسالت کو کیسے مان لین ان باتوں کے ساتھ انہوں نے ایک اور الم کم کر دیا اور اہل ایمان سے بول کہ دیا کوئی آدمی کا ایسان ہوں کے لگھ آئے گوڈ گا (کہ تم توایک ایسے ہی آدمی کا اتباع کررہے ہوجس برجا دوکر دیا ہے ہی کہ وجہ اس برجا دوکر دیا ہے جس کی وجہ سے ایسی ہاتیں کرتا ہے جو اس کے سامنے اس میں کہ تا ہے ہوگا ہوں کہ اس سے اس برجا دوکر دیا ہے جس کے سامنے اور دلائل اور مجز ات کے سامنے لا جو اب ہوگئے تو آخر میں یہ بات نکالی کہ تم ہے درمول مان رہے ہووہ سے رہے اس برکسی نے جا دوکر دیا ہے جس کی وجہ سے ایسی ہاتیں کرتا ہے ۔

قریش مکتری فنرمائش که زمین بی بنهر بس جاری کزیس یا آنهان کوگرادیس یا آنهمان پرتزیوکر د کهادیس

سوره الامساريين فرمايا:

وَقَائُوا اَنُ نُوْمِى الْكَحَة تَنْ مُحُر النّامِن الْأَرْضِ بَنْ نُبُوعًاه اَوْمَكُونَ الْكَحَة اللّهِ مَنْ مَخِيلٍ وَعِنْ مَتُفَجّ وَالْآنَ فَصَدَ حِمْ هَا تَفْحِيْرًاه وَ تُسْقِطَ السَّمَاء حَمَادَ عَمْتَ عَلَيْ الحِسَفَّا اَوْتَ اِنْ بِاللّهِ وَالْمَلْلِكَةِ قَبِيلًا هَا وَيُكُونَ لَكَ بَيْتُ مِّنْ رُحُونٍ اَوْتَ وَقِ السَّمَا وَلَنْ نُوْمِنَ لِوُقِيِّكُ وَكُنْ الْوَمِيلِ اللّهِ وَالْمَلْلِكَة وَلَنْ نُوْمِنَ لِوُقِيِّكُونَ لَكَ بَيْتُ مِنْ لَى عَلَيْكَا رُحُونٍ اَوْتَ وَقَ فِي السَّمَا وَلَنْ نُوْمِنَ لِوُقِيِّكُ حَتَّى تُعَرِّلُ عَلَيْكَا عندیا ت قُد و گُوهٔ فی السین ای برایمان به بی الگیکستالاً بیسترات شولا ۱۹۳۱)

رجمه اوران کوک نے کہاکہ ہم ہرگزاپ ہرایمان به بی لائیں گے جب تک آپ ہمارے

سئے زمین سے کوئی چشم جاری نکردیں یا خاص کرآپ کے سلے مجوروں اورانگوروں

کا باغ ہوا چرآپ اس باغ کے درمیان بہت می نبریں جاری کردیں یا آپ ہما دسے

ادیر آسمان کو کو وں کی صورت میں گرادیں جیسنا کہ آپ کا بیان سبے یا آپ اللہ کو اور

فرشق کو سامنے ہے آپی یا آپ کا گھی موجو خوب زینت والا ہویا آپ آسمان میں پڑھ

ہرا کہ ایک بی بی ایک کا گھی موجو خوب زینت والا ہویا آپ آسمان میں پڑھ

ہرا کی بازل کردیں جے ہم پڑھ لیں۔ آپ فرما دیے کے کومیرارب پاک سے

میں قوصرت ایک بشر ہوں بیغیر ہوں) ۔

میں قوصرت ایک بشر ہوں بیغیر ہوں) ۔

جب ربول الشمال الشرعليه وسلم في ابنى دعوت كاكام شروع كياا در شركين مركو توحد ك دعوت دى اور بترستى مجود في الشرعلية وسلم من الموسك بتى قبول كريف مع والمستن مجود في الشمال الشرعلية والمرح طرح سه ستاست كريف سه ورجها كي سنة المرابع الشمال الشرعلية والمرابع عموات من الشياسة على الشرعي برسط محتى المنظم الشرائي المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المربع المرب

تبول کرتے ہوتو یہ دنیا وآخرت میں تمہارانصیب ہو گااوراگرا**س کونہیں مانتے ت**ومیں صبركتا بول بهال تك كرائل باكميرسا ورتمهارس درميان فيصله فرماتين -ده لوگ کے لگے تو پھرالیا کرو کراہنے رب سے سوال کروکہ یہ بہاڈ مکہ کی مزمین سے بسٹ مائیں جن ک وجہ سے ہماری جگہ ننگ ہورہی ہے اور ہما رسے تنہ واپ ومعت ہومائے بیصنام وعراق میں نہری ہیں اس طرح کی نہری ہمار شیم میں جاری ہوجائیں اور ہمارے مردہ ہاہے دا دوں کو قبروں سے انطار بھن ہیں ہے تصی بن کلاب بھی ہو۔ یہ لوگ قبروں سے اعظ کر آپ کی تصدیق کردیں توہم مان لیں گے۔ آب نے فرما یا کہ بیمیرا کام نہیں میں ایسا کرنے کے سئے نہیں بھیجاگیا، مانتے ہو تو مان لوا ورنبي ماخة توس صبركت مول الشريعات كاجوفيصله موكا بموصاعة كار وہ کئے گئے اگرایسانہیں کرتے تواہنے رب سے بیموال کیجئے کر آپ کی تصدیق کے نے ایک فرست تربیع دے۔ اور پسوال کرد کہ آپ کو با غات اور مملات دے دے اور سونے یا ندی کے نزانے دے دیے ن کی وجہسے آپ غنی موحاکیں اور یہ آپ کی ظاہری حالت (بو مال کے کمی کی وجہ سے سے) نارہے آپ تو ہماری طرح بازاروں میں کھیڑے ہوتے ہیں اور ہماری طرح معاش تلکشس کریتے ہیں اکسنے نرمایا کہ بیمیرا کام نہیں مجھے توانٹہ تعالے نے نذیر بنا کرجیجا ہے' کہنے نگے احجاالیہ اُر<sup>و</sup> كرمهم برأسمان كم يحرار و . آب كهته بي كدانشدكواس برقدرت ب اكر قدرت بي تواس كامظامره بموجائه آب فرمايا المترجام تووه تهاك التد الیهامعامل کرسکتاہے اس بران میں سے ایک شخص کہنے لگاکہ ہم آپ براس وقست ایمان لائیں کے جب آب اللہ کواوراس کے فرشتوں کوہمارے سامنے لائیں۔ان باتوں کے بعد آیب وال سے کھڑے ہوگئے انہیں میں آیب کی بیوھی عالکہ بنت عبالمطلب كابلياعبال متدبن ابى اميه بهي تفاء وه بهي آب كے ساتھ كھرا ہو گيا۔ اس نے كاا م محد آب كى قوم سف كى ياتيس بيش كيس آب ف كسى كوقبول مذكيا ـ اب آب ايسا كرين كرا يك مبيرهي لين ا درمير ب سامينه آسمان پر بير طبعه جانين ا ورا يک نوشته بهجي

ہوئی کتاب بھی لائیں اور آب کے ساتھ فنرشتے بھی آئیں جو آپ کی تصدیق کریں۔ آپ نے ایسا کردیا تومیں آپ کی تصدیق کرلوں گا۔

نے ایسا کردیا تومیں آپ کی تصدیق کرلوں گا۔

یہ باتیں سن کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمکین موسے اوراس حالت میں بھتے کو اللہ تعالیٰ شاذ بسنے آیات بالا نازل فرمائیں اور آپ کو حکم دیا کہ آپ لوگوں کو جواب میں فرما دیں شبخیات کردہ مجزات عاجز میں فرما دیں شبخیات کو فرمائشی معجزات ظام رفزما در لیکن وہ سی کا یا بندنہ میں سے ہولوگوں کے لئے فرمائشی مجزات ظام رفزمانے۔

حولوگوں کے لئے فرمائشی مجزات ظام رفزمانے۔

هن ای بون ای بون ای بون ای بون ای بون ایک بشرای بون ایک انسان بون ای بات صرور سبے کو اللہ تقالی سفے مجھے رسول بناکر جمیجا ہے اگر میں دوسرے انسانوں کی طرح کھا آبیا ہوں اور بازاروں میں چلتا چرتا ہوں تو یہ بشریت کے تفاضوں کے موافق ہے اور جو توجید ورسالت کی باتیں کرتا ہوں یہ رسول ہونے کی حیثیت سے ہیں اور رسول ہو سفے کوازم میں یہ باتیں نہیں ہیں ہی کا تم فی مطالبہ کیا ہے ، جو مجھ پرایمان لاسٹے گااس کا یہ ایمان اسے نفعے دسے گاا ور جو منکر مول اپنا براکر سے گارسول کے ذمہ اس سے ذیا دہ کچھ نہیں کہ وہ واضح طور برجی بیا ہوگا اپنا براکر سے گارسول کے ذمہ اس سے ذیا دہ کچھ نہیں کہ وہ واضح طور برجی بیا کر دسے اور لوری طرح المنٹر تعالی کے احکام پہنچا دسے ۔

نضربن حارث كي شرارت

ادر نبعن ایسے لوگ ہیں جوان یا توں کوٹر یہتے ہیں جو کمیل کی ہاتیں جی تاکر یغیر علم کا اللہ کے راستہ سے ہٹائیں اورا اللہ کی ملہ کا مذاق بنائیں ان لوگوں کے لئے ڈلیل کیسف والا عذائیہ اور جب ایستی میں برہاری آیات کی تلاوت کی ماتی ہے تو تنجر کرستے ہوئے ہی ٹیرٹر بھیرویتا ہے گویا کہ مورة لقان من مراا : وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَنْتُ بَرِئُ لَهُوَالْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِلِ اللهِ بِنَ يُرِعِلْهِ وَيَتَّ خِذَهَا هُزُوًا الْوَلْمَ لِكَ لَهُ مُ عَذَابُ الْوَلْمَ لِكَ لَهُ مُ عَذَابُ الْمِنْتُ الْوَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ الْمِنْتُ الْوَلْمِ اللهُ عَلَيْهِ الْمِنْتُ الْوَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ الْمِنْتُ الْوَلْمِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ حَانُ لَّمْ يَسْمَعُهَا حَانَّ السَفَان كُومنا بَى بَيِن گُويا كُوال كَادُول فِي السَفَان كُومنا بَى بَيِن گُويا كُوال فِي اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللِّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللِهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللِلْمُ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللِمُل

آیت بالا کاسب نزدل بیان کرتے ہوئے کئی باتیں منقول ہیں مصنرت ابن عبال رصنی الله عنهان بیان فرمایا کرنضرین حارث دیومشرکین کم می سے اسلام کے بیسے کٹرو دشمنوں میں سے تھا ) نے ایک گانے والی با ندی خرید لی تھی اُسے سے بارسے میں پنجر متی می که ده اسلام قبول کرنے کا ارادہ کرر اسے تو وہ اسے اس لوندی کے پاس مے جاتا تھا ادراس وبثرى سيركبا غناكراس غص كو كهلا بلاا درگاناسناه ميرج بخص كوسا تدلي حالا نفا اس سے کہتا نفاکہ بیاس سے بہترہے جس کی طرف تجھ محاصل اللہ علیہ دملوت دستے ہی وہ تو کہتے ہیں کرنماز بڑھ روزے رکھ اوران کے ساتھ مل کران کے دیمنوں سے جنگ کرا اس يرآيت كريمه وَمِنَ السَّاسِ مَنْ يُنشُنَّوَى لَحْوَالْحَدِيْثِ نَازَلَ بِولَى اور ایک روایت یں بول ہے کہ نظر بن مارث تجارت کے لئے فارس جاماً تھا و اسے عجيون كى كما بين خريدتا عنا بصرانهي كم معظر مي لا كمرقرليش كوسنا ما عنا اوركهتا عنا أمحمّه صلى الشرعليه وسلم تتبيس عا داور تمودك باتيس سنات بي اور مي تهبي رستم اوراسفنديا ادر فایس کے بادشا ہوں کی خبریں سناتا ہوں او کو س کویہ یا تیں بسند آتی تھیں اور قران کے بجائے ان بھیزوں ک طرف متوجہ ہوستے سفتے اس بر آبیت بالا نا زل ہوتی، اور بعض حضرات نے فنرہا یا کہ ابن خطل نے بہتر کت کی تھی کہ اس نے کانے والی ما ندی سخریدی تھی جوالیے گانے گاتی تھی جومسلمانوں کو ا دراسلام کو میسے الفا فاسے ذکر کریئے ىرىتىتىل بوتە ھىھے ـ

حُبِّ وُمْ الورْ كَبِرِ ظَالَمُول كُوحَ قَرُول كَرِ فَي اللهِ مِهِ مَا اللهِ مِهِ مِنَا اللهِ وَمَا اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مُلّمُ مُنْ اللهُ مُنْ اللّمُ مُنْ

الطّلِمانَ بأيْت اللهُ يَجْحَدُونَ ١٣٢٠ كَآيَات كانكاركمة إلى) معالم التنزيل مي المحاسد كدا فنس بن شراق ك الوجبل سے طاقات بوكن اخنس نے ابوجہل سے کہا کہ اس وقت بہاں تیرے اورمے سواکوئی نہیں تو مجاتی ہا بنا دے کر محدین عبداللہ اصل الشرعلیہ والبرحلم ؛ اسپنے دعوے میں سیتے ہیں یا جھوٹے ؟ الزہل نے کہا اللہ کی تسم !اس ہیں کوئی شک نہیں کرمحتہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) سیحے ہیں انہوں سف مم جموط بہیں برلائکن ہمارے چھلانے کی وجہ بیسے کرجب بنوقصی (جوقریش کا ایک قبیله تماجس میں سے دسول السطل الله علیہ ولم سفتے سکے پاس علم داری بھی جل جلت ادرسقايه دليعنى ماجيوں كويانى بلانے كى ضرمت ، يمي ملى جائے اوركعبرشرلعيت کی کلید بر داری بھی حلی حاست اور محلبس شوری کی سرداری بھی انہی کو بہنچ حاستے اور نبی بھی انہیں میں سے موجائے تو ہاتی قریش کے لئے کیا ہے گا؟

اوربعص روایات میں ہے کہ ابوجیل نے سی اکرم صلی الشیملیروعلی آلہ وسلم سے کہاکہ ہم آپ برہمت نہیں دھرتے اور نہ آپ کو عشلاتے ہیں ہم تواس جیز كو تعبشلات بين جس كى دعوت كرآب تشريف لاست اس برآيت بالانازل ہوئی۔ الشرنعالے شازلے فرمایا کہ ان کو آہے کی نبوت ورسالت میں اورآپ کے دعوے کے سیخے ہونے میں کوئی شک بہیں یہ آپ کوسی کھھتے ہیں لیکن ان کواللہ ک آیات سے صند ہے۔ اللہ کی آیات ان کے اعتقادات اوران کے شرکیہ دین کے خلاف کھول کھول کر ہیان کر ہی ہیں اس لئے ان کے مخالف ہیں اور ان کو جملات بي سورة العصص من فرمايا:

وَقَالُوُ النَّ تُنتِّبِعِ الْهُدَى اورانبون فَكَهاكداكريم آب كساخة مَعَكَ نُتَخَطَّفُ مِنْ أَرْصِنَا ﴿ لِلْيَتِ كَا ابَّاعَ كُرِيْ لَكُينَ تَوْمِ ابْنُ دَيْنَ اَوَلَمُ نُعَكِنَ لَهُ مُحَرِّمًا أَمِدًا الله الصلح عايس كاليابم فانبيلى دامان دالمايزم بين مگرنېبي دي جبان برجيز كيل لائے ماتے ہيں جمارے

تُجْبَى إِلَيْهِ تُسَرِّدُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزُتُّامِّنُ لَّـدُنَّاوَلِكِنَّ اَ ڪُثَرَ هُدُهُ لَا لَيَعُلَمُوْنَ (۵۵) باس سے کھلفے کے لئے دینے جاتے ہیں اور کین الن ہیں سے اکثر اوگ بہیں جانے ہی

علامر قبطبٌ نے نکھا ہے ہے کہ مارٹ بن عثمان بن نوفل بن معیدمنانے ربول اسٹر صلى التُرعليه ولمست كهاكرتم برجانت بي كرآب ك بات حق بي كين بم جوا يمان لاسف اور بالبت قبول كريف سے يح رسے ہيں اس كاسب يدھے كر ہميں ورسے كرابل عرب ہمیں ہماری سرزمین مکرسے ایک لیں گے تعنی ہمارے خلاف مماذ بناکرہمیں مکمعظمہ سے نکال دیں گے۔ ینوامخواہ کی حیلہ ہازی تھی کیونکر عرب کے قبائل آپس میں ایک دوسرے برحم کرے ہوٹ مارتو کرنے تھے اور ایک دو مرے کے دشمن بنے رسمتے تھے لیکن حرم کر کو محرّم جائنة بنتے اوراہل کردیھی حمانہیں کرستے سنتے اس کوفٹرایا اُ وَلَسْمُ يُعَكِّن لَّهُ مُدُ حَدَ مَنْ الْمِنْ الْكِيابِم فِي الْهِيسِ امن وامان واليرم مِين جُكُرنهي دي اجب امن كي جگریس رہتے ہیں جہاں قبل وفیال اور لوٹ مارکر سف سے سارے عرب بیجتے ہیں تو یہ بہا مکیوں بناتے ہوکہم ایمان قبول کرلیں کے توہمیں عرب ایک لیس کے۔ حرم پرامن بھی سے اور کھانے بینے کے لئے مرسم کے پہل وال مجے چلے آرہے بیں تو و باں مزخوت کی بات سبے مذ بھوکے رہننے کا ڈرسنے ۔ اس کوسورۃ القریش میں فرمايا: فَلْيَعْبُدُ وَادَبَّ هِ ذَالْبَيْتِ الَّذِي اَطْعَمَهُ مُرِّنَ جُ وَيِعٍ قَ اَ مَنَهُ مُ مَرِّدِ فُ خَوْفِ مُ (سواس بيت كرب كي عبادت كري حس في ابني عبوك كي وحرس كهلايا ورخوف سے امن ديا) اس وجميس يوناكرايمان السف ك وجہ سے نوگ ہمیں اُ جیک ہیں گئے بیخیال غلط ہے ایمان سبب بلاکت نہیں کھنر سبب بلاکت سیے ۔

# عتبه بن رببعه كاحاصر خدم منت بوكر گفتگو كرنا

تغییر قرطبی ۱۳۳۸ ۱ می ایکها ہے کہ ایک دن قریش نے ایس ہیں اول کہاجن میں ابوجہل بھی تھا کہ محدول اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہمار سے سلتے اشکال کا آب بن گیاہے، واضح طور پریم اسس کے بارسے ہیں کوئی فیصلہ کرسف قاصر ہیں)۔ تم ایساکر و کرا یہ شخص کو تلاش کر وج شاعر بھی ہوا در کا بن بھی اور سا سریم الیا تخص ان کے باس جائے اور گھنٹکو کرے والیس آئے اور بہیں واضح طور بنادے کہ ان کے دئویٰ کی کیا حقیقت ہے۔ یہن کر عتبہ بن رمید نے کہا کہ اللہ کی سم میں کہا نہت اور شعراور سے واقف ہوں اگران تعینوں میں سے کوئی چیز ہوگی قو چھے بتہ جل جائے کا ان لوگوں سے واقف ہوں اگران تعینوں میں سے کوئی چیز ہوگی قو چھے بتہ جل جائے گاان لوگوں سے کہا کہ ایسال جائے گاان لوگوں سے کہا کہ اچھا تم محمد (علیہ السلام) کے باسس جائے اور

با*ت بنیت ک*رد .

عتيبن رمعيب أتحصبرت صلى الشعليه وسلم كى خدمت مين حاضر مواا وركيف لكا رام حُمّد آپ بہتر ہیں یاقعتی بن کلاب ؟ آپ بہتر ہیں یا باشم ؟ آپ بہتر ہیں يا عدالمطلب ؟ آي بهتر بي يا عبدالله ؟ (مطلب يه تقاكديه آب كه آبا وَاحداد بي آیٹ ان کے دین کو باطل بتاتے ہیں ؟ آیٹ ہمارے عبودوں کو مرا کہتے ہیں اور ہمارے بای دادوں کو گمراہ بتاتے ہیں اور ناسمجھ بتاتے ہیں اور ہمارے دین کو بُرا کہتے ہیں (ان سب باتوں سے آپ کا مقصد کیا ہے) اگر آپ سرداد بننا چاہتے ہیں توہم آپ کومسردار بنالینتے ہ*یں جب تک آئیٹ زندہ رہیں اور اس کے*انلہارا دراعلان کے کے تھنڈے کھٹرے کردیتے ہیں اور اگرآٹ کامقصدیہ ہے کہ آٹ کی شادی ہو ما توہم قریش کی دس لاکیوں سے آپ کا نکاح کر دیتے ہیں جنہیں آپ جا ہیں اوراگر آیک مال جاہتے ہیں توسم آئے گئے اتنا مال جمع کردیں گے کہ اس کی وجہ سے آپ اورآب کے بعد آنے والے آل واولاد سب کوبے نیاز کردیں گے اور اگریہ بات ہے کہ جو کچھرائی کی زبان سے عملیا ہے بیر جنات کا کوئی اٹر سے تو بتا دیکئے ہم مال جمع كري كے اور آت كا علاج كروي كے اور الله صلى الله عليه وسلم يرسب باتيں فاموی کے ساتھ سنے رہے جب عتبدا بنی باتیں کہ جیکا تو آپ نے ضربایا اے الولیہ تواین باتوں سے فارغ ہوگیا ؟ الوالولیدعتبہ کی کنیت بھتی ) عتبہ نے کہا کہ داں ہیں کہہ جِكا! آج نے فرمایاکش بسکنے لگا کرٹ نے آپ نے لِسُواللّٰہ الرَّحْسُ الرَّحِيْدِ

اورایک روایت میں یوں ہے کہ ربول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولم نے عتبہ بن ربیعہ کے سامنے سورہ تم سمجہ کے مشروع سے آیت سمجہ تک تلاوت کی عتبہ کان لگاکر سنتار ہا، آنحفرت میں اللہ علیہ وقم نے ہب قرارت نیم کم دی قوفرہایا اے الوالولید تو نے سن لیا ہو میں نے کہا آگ تو جانے الوا یا ان لائے نہ لائے، عذاب میں گرفیار ہو تو جانے الوا یان لائے نہ لائے، عذاب میں گرفیار ہو تو جانے الوا یان لائے نہ لائے عذاب میں کو جانے وہ اللہ کا میں سے اعتاد ورقر ایش کی علب میں بہنچا دہ اس کی صورت دیکھتے ہی کہنے سکے کہ اللہ کی قسم ابوالولید کا اُرٹے بدلا ہواہ یہ دو سرا جہرہ لے کرایا ہے۔ اس کے بعد عتبہ سے قریش نے کہا اے الوالید تو کیا خبرالیا ؟ کہنے جہرہ لے کرایا ہے۔ اس کے بعد عتبہ سے قریش نے کہا اے الوالید تو کیا خبرالیا ؟ کہنے کہا اللہ کی تم میں الم سام ہے ایک ایس جیسا کھی ہیں گنا،

بن الشرکی سم کھاکر کہنا ہوں کہ وہ نہ شعرہ نے کہا نت ہے لہٰذا اس سکلی تم میری بات مان لومحد کوان کے حال پر چھوڑو رصلی الشرعلیہ وسلم) اور انہیں کچھ نہ کہوا نشر کی سم بن کچھتا ہوں کہ ان کو تھ کر دیا تو دومرش میں کچھتا ہوں کہ ان کو تھ کر دیا تو دومرش کے ذریعہ تم ہارا کام چل جلے گا اور اگر محد جلی الشرعلیہ وسلم ہا دشاہ بن گئے یاان کی تبوت کا مظاہرہ ہوگیا تو تہ ہیں اس کی سعادت پوری طرح نصیب ہوجائے گی کیو کھان کا طک تم ہوگا اور ان کا شرف تم ہارا ہی شرف ہے۔ اے تہا ایس ملک ہوگا اور ان کا شرف تم ہارا ہی شرف ہے۔ اے ابوالولی محد جلی استرعلیہ وسلم نے تجھ برجادو کر دیا ہے عتبہ نے کہا یہ میری راسف ہے آگے۔ اور انوالولی محد جلی استرعلیہ وسلم اور کہ دیا ہے عتبہ نے کہا یہ میری راسف ہے آگے۔ ایم تم جو جا ہوگرو ۔

وليدبن مغير كاخرمت عالى مي حاضر بوتا

سورة المدترمين منسرمايا:

ذَرُبُ وَمَنَ عَلَقُ وَحِيدًا ٥ وَّجَعَلْتُ لَهُ مَالْاَمَّ مُدُودُا٥ وَّجَعَلْتُ لَهُ مَالْاَمَّ مُدُودُا٥ وَ اللَّهُ مَا لَاَمْعُ اللَّهُ مَعُودُا٥ وَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلِمُ الللْمُلْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّلْمُ الللِمُلْمُ الللَّمُ الللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ ال

ترجہ: مجے اوراس نفس کو رہنے دو ہے میں نے اکبلا پیدا کیا اور اسے میں نے مال دیا ہو بڑھتا جار ہے اور اس کے سائق رہنے والے بیٹے دیئے اور ہیں نے اس کے لئے مرطرع کا سانا مبیار دیا ، بھروہ آرز وکر تاہے کہ میں اُسے اور ذیارہ دوں گا ہر گرنہیں بلاشہ وہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے منعقریب میں اُستے دوز نے کے پہاڑ پر پڑھا وُں گا بے شک اس نے موجا کے ہراکس اس نے موجا بھرا کی بات تجویز کی مواس پر خواکی مار ہوکسی بات تجویز کی مجواکس پ

خداً کی مار ہوکسی بات تجویز کی بجراس نے دیکھا بھرمنہ بنایا اور زیادہ منہ بنایا ، کھرمنہ بھیرا اور تکبرظا ہرکیا بھر لولاکہ یہ تو ایک جا دو ہے جومنقول ہوتا ہوا اکر ہاہے یہ کچے نہیں مگر آومی کا کلام ہے ہیں عنقریب اُسے دوزخ میں داخل کروں گا اور اے مخاطب بختے کچوخبرے کردوزخ کیا ہے نہ دہ یا تی رہنے دے گی اور نہ جھوڑے گئ وہ بدن کی تیت کو بگارہ دینے والی ہے اس پرائیس فرشتے مقرر ہوں گے۔)

معالم التنزيل (صلم ج٧) من علامه بغوى رحمة الشرعليد في كالم اليك دن وليدبن غيره مسير حرام مي تقارسول الترصلي التُدتعالي عليه وللم سعاس في سورة غا فرکی *شروع کی دو* آیات سنی*ں اور آیات سُن کرم*تا **ٹر ہوا ۔ رسول التّصلی التّراّعا** لے عليه وسلم في مس فرمالياكه بيمتا فر بور الب . آيم ف دوباره آيات كودم إياس کے بعد ولید وال سے جلاگیا اور اپنی قدم بن مخروم میں جا کر کہا کہ اللہ کی تسم میں نے محصري الشرعليدوسلم سيداهى اعبى اليساكلام شتاسب يونه وه انسانوں كأكلام سيرزجنا کا وراس میں بڑی مھاکسس سیرا دروہ تود ملند ہوناہے دومسروں کے مبار کرنے ک صنرورت نہیں اس کے بعدوہ اپنے گھر حلا گیا ہجب قریش کویہ بات معلوم ہوئی توكيف سط كه وليد في ونيا دين قبول كرليا اب توساد المقريش اس سنع دين كوقبول كرليس كيئة يس كرابوجهل في كهاكه بس تهارى شكل دوركرتا مون يركه كروه وليد کے پاس گیا اوراس کی بغل میں رنجدہ بن کر بیٹھ گیا، ولیدنے کہاکدا مرسے عبانی كربيد كيابات بدتم عمكين نظرارس بالاابجهل فكها دنجيده بوفك باتبى ہے۔ قریش نے فیصلہ کیا تھاکہ تیرے سئے مال جمع کریں اور متیرے بڑھا ہے ہی تیری مڈ كرين اب وه يبخيال كررسب بين كرتوسنه محتصلي الشعليه وسم كاكلام سُناسه ا در توُ ان کے باس مباتاہے وہاں این ابی تحافہ (مصرت الدیم صدیقٌ) بھی موجود ہوتاہے اور تُوان بوگوں کے کھانے میں سبے کھالیتا ہے بیریات ولید کو بڑی بُری مُگی اور كين الكا (كرقريش في ايسا خيال كيور كيا؟)كيا قريش كومعلوم نهيس بي كري أن سے برٹرھ کر ہوں ا ورمحہ الی الشرعلیہ وم) اور ان کے سائقیوں کا تہمی ہیدہ بھراھی ہے جوان کے پاس فاصل کھانا ہواجس سے میں کھالوں)۔

قرستی نے ولیدسے کہا تو تو بتا بھر کیا بات ہے اُس نے کہا کہ میری تھے میں تومیآ ما ہے کہ وہ مبادد گرسیے تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس کی باتوں سے میاں بوی کے اور باپ مار میں سال آرڈ انتہ میں انتہ میں اور انتہ میں اور انتہ میں اور انتہ میں اس میں انتہاں کے اور اباب میں میں میں

بيٹوں كے درميان تفريق ہوجاتى بىرے.

روح المعانی میں توں بے کر الرجہل نے ولیدسے کہا کہ تیری قوم کھے سے راضی بنہیں ہوسکتی جب تک کہ تُواس کے ہارے میں کوئی الیسی بات ذکبہ دے اجس سے یمعلوم ہوجائے کہ تو اس شخص کامعتقد نہیں ہے) ولیدنے کہاکہ مجھے مہلت دی جائے تاکہ میں سوچ لول بھراس نے سوچ کر کہا کہ دہ جا دوگرسے۔

ولیدبن مغیرہ مالدار بھی تھا، کھیتی ہاڑی، دودھ کے جانور بھیلوں کا باخ، تجارت غلام ادر باندی کا مالک ہمونا، ان سب جیزوں کا مغسرین نے تذکرہ کیا ہے بیزاس کے لائے بھی سے جو صاصر باش رہے سے آن کی تعداد وسلس بھی اور جب اس کے سامنے جنت کا ذکر آیا تو کہنے لگا کہ محمد منالی اللہ علیہ فیم) جنت کی خبرد سے دہے ہیں اگر یہجی ہے تو سمجہ لوکہ دہ میرسے لئے ہی بدیالی گئی ہے ۔

معالم التنزل میں تکھامے کمان آیا ت کے نازل ہونے کے بعد ولید برابر مال ادراد لا دیے اعتبار سے نعصان میں جاتار یا یہاں تک کہ وہ سرگیا کے مرااور كهاں مراس كے بالسے ميں صاحب روح المعانی تكھتے ہيں كر بعض ابل نبير كا قول ے كوغزوم بدرى ماراكيا اور ايك قول يہ ہے كوأسے ملك حبشہ نے قبل كرديا عقاء

ببرصورت وه كفرير مي مقتول موار

جب وليدس كها كياكر قوم قريش تحسي راضي نهين بوسكي جب تك تو محتد بسول الشصلي الشرتعال عليه وسلم كي بارك مي كوني السي بات مذكبه وسع حجو فریش کے جذبات کے موافق ہو تواس نے کہا کہ میں سوچ کر بتاؤں گا۔ میرسوح كركنے لگايہ توبس جا دُو ہى ہے جومنقول ہے بعنی دومسروں سے ليا گياہے اور پہ التركا كلام تهبير سے اور مزالته كا بحيجا مواسع بلكم انسانوں كا كلام سعه

وليدين مغيره كى بير بات نقل كرك ارشاد فرمايا ساصلي سفر ارس أس دوزخ میں دانس کر دوں گااس کے بعد آیت بالا کا ترجیہ مجے کر دویارہ پڑھ لیجئے اورانوارالبيان كامطالع كرليا جاسته

کاس قول کی زدید که آبھے کوئی تخص کھا تاہیے

مورة النحل مي فنرما با :

وَلَتَدُنُعُكُمُ النَّهُمُ يَقُولُونَ ادرالبز تحقیق م مانتے ہی کردہ کہتے ہی سوائے انَّمَايُعَلِّمُهُ بَشَرُّه لِسَاتُ اس كے نئيس كرسكما تاہے اسس كو آدمي زبان النَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعَجُونَى التَّصَلُ كَكِرابِي كست بي اس كالرف

وَ هَدْ ذَالِسَانَ عَرَبِيٌّ مُّرِينَ مُرْسِنَ أَوْلَهِ اللَّهِ الدِيرَانِ وَلِيسِهِ ظَامِرٍ.

اس آیت میں مشرکین کمکے ایک بہتان کا تذکرہ فرمایا ہے اور ساتھ ہی اس بہتان کاردھی مذکورے جب کوئی شخص مخالفت پر ہی کمر با ندھ نے تواہے بیر ہوشس ہی نہیں رہتاکہ ہیں کیا کہ راہ ہول دیول الڈم جوقران مجدرسالسقے تھے

تومشركين يوب بهي كيته يحقه كريه بأتين انهبي ونسسلان شخص سكحا تأسيه فلانشخص ہے کون مراد ہے اس کے بارسے ہیں حضرات مفسیرین کرام کے مختلف اقوال ہیں ان میں سے ایک قول پر ہے کہ ایک شخص پیلے نصرانی تقاعجی تھا (عربی نہیں تھا) اس فاسلام قبول كرايا تفارسول التراس كي ماس سع گزرت تواسياسلام ی باتیں سکھاتے ہے؛ استخص کا نام بعیش تھا، رمول اللّٰہ اس کوسکھانے کے لئے نشرییٹ بے جاتے اور وہ آئے سے دین سیکھتا تھا لیکن شرکین مکہ الٹی ہی بات كسقي من و كيت من كوم والأست زمارى باتين بتات بين يا أكذه واقعات ی خبردیتے ہیں یہ اس تخص سے سیکھ کر بتاتے ہیں جس کے پاس ان کا اٹھنا ہیڑھنا ' صاحب معالم التنزيل في يحاب كروتخص اليسمة جوابل كرميس ينبي تے نیکن مکمعظمہ میں رہتے سکتے یہ تواریں بنانے کا کام کرتے سکتے اور تورمیت وانجیل پڑسصتے ہے جب نبی اکرم صلی الشرعلیہ ولم کو اہل مکر تنکلیف بیبنیا*تے سفتے تو* آپ ان دوبو کے باس بیم والے نے اور ان کا کلام س کر راحت محسوس فرماتے تھے مشرکین نے جوآب کوان کے پاس بیٹا ہواد کھا تو کہنے سکتے کہ سے انہیں دونوں سے ہاتیں سُن ليت بي پيريوں كبدد يتے ہي كم مجدير النّذكى طرف سے قرآن نازل بوا ـ الله تعال ست نه نه منه كيين مكه كي ترويد فسرماني اورارشاد فسرما يا كه ميادك جن ک طرف باتیں سکھانے کی نسبت کرتے ہیں وہ تو عجی ہیں وہ بزعرب ہیں نہ فیسے عربی جانتے ہیں انہوں نے اسی واضح فصیح عربی زبان میں آپ کو کیسے لیم ہے دی ؟ ایک عجی حوصصح عربی بول هی نهایی سکتا وه اتنی بلری فصاحت و بلاغت والی عار کیسے ملقین کرے تاہے جس کا مقابلہ کرنے سے بڑے بڑے فصحار و مبغار عاہز ہوگئے ، زمار نزول قرآن سے لے کر آج تک قرآن کا مقا بلرکر نے کی سی کی ہمت بزہوئی اور نه موكَى كرفَأْتُو الْجِسُورَة مِنْ مِشْلِهِ كَاجِيلِنِع قبول كرسه. قريش كرك سائنة رسول التعصل التدتعاك كاعليه وكم دين توحيدكي دعوت دسيق رست مح

ان میں سے خال خال کو ای شخص اسلام قبول کرلیتا تھا داسی طرح شدہ شدہ سلمانوں کی ایکی تعداد مہو گئی) ۔

اہل مکرمشرک تو محقے ہی اُمی تعین ہے پڑھے تھی محے اور یہ بھی جانتے سکھے کہ مدمیز منورہ میں جو بہودی رہنتے ہیں وہ اہل کتاب ہیں ان سے بات چیت کی جائے ا در آیب کے بارہ میں کچے معلوت حاصل کریں ان بوگوں نے مشورہ کرکے بن الحارث ا درعقبه بن ابی مُعیط کو مدمیز جیما تاکه احبار بهبودست رسول الشرک وعا وی اوجالا کا تذکرہ کر کے اُن سے دریا نت کریں کہ اس دعولی کی صداقت کے متعلق کیا سوالا کے جائیں۔ احبار بیود سنے اُن کو اصحاب کہف، ذوالقرنین اور حقیقت وح کے متعلق کھے سوالات بتائے۔ یہ نوگ جب و ہاں سے بوٹ کرائے تو ایک بڑا مجمع ساتھ کے *احصنور سے انہوں نے سوالات کئے جس سے بو*اب میں بالتفصیل قرآن باک كى آيتين نازل موتين سورة الاسراركي آيت ليُسْأَمُوْ مَلْ عَبِ الرُّوْحَ وقُلِ الرَّوْحُ مِنْ أَمْرِ دَقِيْكُمْ مِن اورمورهُ الكيف مِن اصحاب الكيف كا تفصيل تذكره اورآ خرى ركوع سيصيبلي ذوالقرنيين كاتذكره فسرايا اورمشركين كے جوابات دیئے مشركین كرقرآن بھی سنتے ستے جو بہت برامعجزہ سہے اور دىگر معجزات مى ديھے سے بھر بھى ان كامنا داور جدال جارى عقايبود كے ياس آدمی جھیجے انہوں نے حن سوالات کی تلقین کی وہ سوالات حصنوصلی اللّٰہ تعالیے عليه وسلم سے كئے گئے ، قرآن مجيد ميں ان كا جواب هي مل كيا تكن اسلام مير مهر فبول نذكيا بحصرات انبيار كرام عليهم الصلاة والسلام كسائقان كى امتول كے مكذبين كالبي طريقير راسيه

داب سے اور وہ وہ متیں ہیں جن کا اس دُنیا میں تصور نہیں کیا جا سکتا ، رسول اللہ صلی الشعلیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی تو قریش مکسنے یہ واضح ہوجانے کے بعد بمی کرآیت تی بر ہیں تق کی دعوت دیتے ہیں اور اللّٰہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہی طرح طرح کی ہائیں نکالیں صداور عنا داور ناک اونجی رہنے کے خیال نے انہیں تق قبول نرکینے دیا بھی کئے تھے اس ایک شخص کے کہنے سے ہم اسپنے باہب دا دوں کا دین کیوں جیوڑ دیں کھی کتے ہے کہ ہمیں پیغمبری کیوں نہ مل 'کہجی کتے ہے کہ مکہا در لما نغ کے کسی بڑے آ وی پرقرآن کیوں نا زل نہ ہوا بھی کہتے ہے فرشتہ بیغمبرین كركميول نه أيا جواس مدعى نبوّت كى تصدليق كرتا ، تمجى كيته يختيه كمراسيه فلا تشخص سکھا تا ہے۔ یہ توغریب آ دمی ہے اس کے پاس مال کا خزار نہیں اور یر می کہتے ھے کہ آس پاس سے لوگ اپنے باپ وا دول سے دین شرک پر ہیں ۔ اسے ح اگرہم تمہارا اتباع کرلیں تولوگ ہمیں ا بیک لیں گے ہمارا کھر بار چھین لیا جائے گا اورييمي خيال كريت عظ كما كرمم في السياس دين كالتباع كرليا جومحد ل الشرعليد وسلم لائے ہمیں تو ہماری شان گھٹ جائے گئ سختی بات کوشن کران سُنی کر دیتے ہے ، اسی كوفرايا وَإِنَّا مُسْتَكُيرًا كَاتُ لَّـ مُرِينَهَعُهَا كَأَنَّ فِي أَذُ نَيْهِ وَقُدَّا المَّانِ؟) ایک شخص نے رسول الشرصلی الشرتعالی علیہ وسلم سے دریا فت کیا کہ ایک سیخص برلیند کرتا ہے کہ اس کاکیٹراا جھا ہوا ورجو ماا جھا ہو (تو کیا یہ تحبرہے) آے نے ضرمایا كب شك السرتعاساجيل ب جال كوليد ندفرها كاسه الكبربط والحق وغمط الناس (بین حق کوٹھکرا نا اور لوگوں کوحقیر حانیا پینکبرسیے)حق کوٹھکرانے یں بڑی تفصیل ہے بہت سے لوگ دین اسسلام کوئی جانتے ہوئے قبول نهي كرية يرتكبراى توانهي دين اسلام قبول كرف سه دوكتاب وكول الله صلی الشعلیہ وہلم کے زمانہ ہیں بھی کا فروں مشرکوں کا یہی حال بھا اور آج کے شکری کا بھی یہی مال سے دل سے اسلام کوئی جانتے ہیں اسلام کی تعریفیں بھی کہتے ہیں اس سلسلے ہیں مضا میں بھی سکھتے ہیں نیکن اپنی دمیوی قیادت ہمسسیاست

وزارت صدارت دنیا داری اور مالداری کی وجیسے قبول نہیں کرتے انسان کی بختی ہے کہت کو حق جانے ہیں گرتے انسان کی بختی ہے کہت کو حق جانے ہوئے جول نے کرسے اور قبول تی میں اپنی ہیٹی محسوس کرتے ہوئے کہ خرج کا رہے اور دوزخ کے دائمی عذاب کے لئے تیار رہے ۔
رسٹول الشرسلی الشیم مسلم اسٹیم دشمنان اسلام کے لئے آخرت میں دوزخ کا

کے وہمنوں کا بڑا انخب الم النحب الم مذاب توہے ہی دنیا یں جی انکابرا انجا ہوتا ہے۔ وہمنوں کا بڑا انجا ہوتا ہے۔ سول اللہ صلی اللہ تعلیم کی وہمنی اور ایزار رسانی میں جو بوگ بہت زیادہ انگے بڑھے ہوئے تقان میں وہ لوگ بجی سے جو آپ کا استہزاء کرسے سے اور سخر کے ساتھ بیش آتے ہے سورہ حجر کی آمیت اِنتا کے فیڈنگ المنٹ کہ فرئین (۹۵) میں کے ساتھ بیش آتے ہے سورہ حجر کی آمیت اِنتا کے فیڈنگ المنٹ کہ فرئین (۹۵) میں

ان دوگوں کا تذکرہ ضرمایاہے۔

علا بغیر برد اس کے جارہ کے خور کے دائی اور ایس کے جارہ انھیں کا نام ایا ہے یہ دوگ مبنسی کرنے اور بذات اور ان از ان بہت آگے آگے تھے علام کوان کے نام کیا ہے یہ کہ ان سخو کہ ان سخو کرنے والوں سے وہ سات افراد مراد ہیں حنہوں نے آئے تعرب کہ ان سخو کہ برای مقتول ہوئے دراجع روح المعانی میں ۲۰۹ میا ان مناز بڑھ رہے سختے یہ لوگ برای مقتول ہوئے دراجع روح المعانی میں ۲۰۹ میا افراد سے اول المنز لی میں ۶۵ میا ایس کھا ہے کہ ستہزئین مذاق بنانے والے بایخ افراد سے اول ولید بن مغیر ہوئے ان رسب کا سروار تھا دو مرا عاصم بن وائل تیمیوا امود من عبد المطلب جو تھا امود بن عبد بغیران مارث بن قیس تھا ، الشر نعاسے من ان کو استہزار کی سزادی اور یہ لوگ بری موست مرسے ایک دن یہ لوگ کو بشرای کا طواف کیا جا تا تھا کا سے موقع بر رسول الشرصلی الشرقعالے علیہ و آلہ وسلم وائی موجود سے تحضرت جبرا یہ میں تشریف ہے ان کو استہزار کی میں انگر اسے میں انگر ہوا تو محضرت جبرا یہ میں انسان مربی کا طواف کیا کہ اس میں تشریف ہے ان کو استہرائی کہ اس میں خور کا گرز ہوا تو محضرت جبرا یہ میں انسان میں تشریف ہے ان کو استہرائی کی طرف سے آئے ہیں آپ نے فرایا کہ یہ برا میں موسے میں انسان کے دو کہ اس میں میں انسان کی طرف سے آئے ہیں آپ نے فرایا کہ یہ برا اس میں خور میں ایک میں تشریف کے دور کا بیا اس کی طرف سے آئے ہیں آپ نے فرایا کہ یہ برا اس میں موسے سے میں انسان کی کو کہ کے ایک کو کہ کی کو کہ کو کہ کی کو کہ کہ کہ کا در میں میں کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کہ 
یر فرماتے ہوئے دلید کی بینڈلی کی طرف اشارہ فرمایا اس کے بعد دلیدویا ں سے جلا كيا يماني جا دريس يهينه بوسة عقا تتبمد كو كلسيتا بهوا حبار بإعقار أستدمين بن نزاعه كا ا کمشخص کھڑا ہوا تھاجس کے تیروں کے پر بچھرے ہوئے تھے ان تیروں کا دھار دار مصته ولید کے پاؤں میں چھ گیااس نے تحبر کی دجہ سے جھکنا گوارا نہیں کیا تا کہ اُسے اینے یا دُن سے نکال دے بالآخروہ دھار دار بھترا کے بڑھتار ہاجس نے اسس کی ینڈ لی کوزخمی کر دیا جس سے وہ مربض ہوگیاا وراس مرض میں مرگبیا بھیرعام بالک و إن سے گزراحصنرت جبرئل علیالسلام نے عرض کیا اسٹے مگریہ کہا تنص ہے ؟ آپ نے فرمایا یہ بُرا بندہ ہے صرت جبرنل علیالتلام نے اس کے قدموں کے تلووں کی طرف اشارہ کرکے فرمایا کہ آپ کی اس سے تھا ظست ہوگئ اس کے بعد عاصم بن کل البينے دولاكوں كے ساتھ تغريج كرنے كے لئے نكلاا يك مكمانى يرمينجا تواس كايا وُ ں ایک خاردار درخت پرمٹر گیااس کا ایک کا نشااس کے پاؤں کے تلوے میں کھس گیاجس سے اس کا یا وَں پھول کراونٹ کی گردن کے برابر ہو گیا اور وہی اسس ک موت كاسبب بن كيا عقورى ديريس اسود بن عبدالمطلب كزرا يحضرت جبرت الماليسلام نے عرض کیاا ہے محمد کی کمیسائٹخص ہے ؟ آنحضرت مسرور عالم صلی الٹرعلیہ وسلم نے فرمایا که بربراتخس به حضرت جبرتل انسلام فاس کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا ادر دنربا یا که آب اس سے مفوظ ہو گئے جنا بخہ وہ اندھا ہو گیا اور برابر دیوار ہیں سر بارتار لااور بهر کنته بورنے *مرکب*ا فَسَلَنِیٰ دُتُ مِحْبُ بِیّب د مجھے رہے محمد نے قبل کر دیا) هیراسودین عبد بغوث گزار حضرت جبرئیل علیالسلام نے عرض کیا کہ اسے مختراً پ اسے کیساتخص یاتے ہیں آی سفرمایا کہ بر بُرا بندہ سے حالانک میرے مامول کا ال كاب حصرت جرئل عليالتالم في عرض كياكه اس كاطرف سے آپ ك حفاظت کردی گئی **میرکمه کراس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا ا**لمذا اس کوا ستھار کا مرض مگ گیا ؟اس کے بعد حارث بن قیس کاگزر ہوا حضرت جبرتیل علیانسلام نے مُن كياك فحمد آب اس كيسايات بي آب نے فرمايا پر بُرا بنده ہے حضرت جبرنال

AP.

علیالتلام نیاس کے سرل طرف اشارہ کیا اور فرمایا اس سے آپ کی تحافلت کر دی گئی اس کے بعد اس کی ناک سے مسلسل بیپ نیکنے گئی جواس کی موت کا ذریعہ بن گئی ۔ ان کے علاوہ جولوگ بہت زیادہ دیشمنی کرنے والے تقان میں البرجہل، عبتہ بن ربعیہ بشیبہ بن ربعیہ وید بن عتبہ امیہ بن خلف عقبہ بن معیطا عمارة الولید تکلیف دینے میں اور ایڈاررسانی میں بہت آگے اگے تھان سات آدمیل میں البرجہل عزوہ بدر میں فقتول ہوا ۔ انصار کے دولاکوں نے اسنیم مبان کردیا اور حضرت عبداللہ بن سعود رضی اللہ عنہ نے اس کی گرون کا ف کر حضور کی فدمت میں بیش کردی ۔ شیبہ اور ولیڈ اور امیہ بن ضلف بھی عزوہ بدر میں قبل کئے امیہ بن خلف وہی شخص تھا جو مکر کرمہ میں حضرت بلال کو بہت زیادہ کیا دریا کی اور حسے دو اجباکی کرمہ میں حضرت بلال کو بہت زیادہ کیا دریا کی اور حسے دہ جنگلوں میں وحثی جا نوروں کی طرح رہنے لگا درحضرت عمر صنی اللہ عذکے زمانہ خلافت میں مرکبا ۔ اور حضرت عمر صنی اللہ عذکے زمانہ خلافت میں مرکبا ۔ اور حضرت عمر صنی اللہ عذکے زمانہ خلافت میں مرکبا ۔

البَ الْ اللَّى خَلَفَ بَهِ بَهِتَ زِیادہ دُمْنَ کُرِتَا تَقَااسُ نَے کُرِّمِعظر ہِی رسمِتے بوئے اپنا نیزو تیزکرر کھا تھا اور کہتا تھا کہ ہٰں اس سے محتصل اللّٰہ علیہ وسلم ہُوتال کوں گالبکن حضورا قد مصلی اللّٰہ علیہ وسلم نے اُصد میں اسے ابنا نیزو مادکر زممی کر دیا وہ اسس سے جینیتا ہوا کہ معظمہ کی طرف حیل گیا اور را بغ میں پہنچ کر دامستہ میں مرکبا۔

بدر میں جو کا فرمقتول ہوئے ہے انہیں ایک کنویں میں ڈال دیا گیا۔ اُمیۃ بن فلات کو کھینے ہے تو انہیں ایک کنویں میں ڈال دیا گیا۔ اُمیۃ بن فلات کو کھینے ہے تو اس کی بسلیاں کرڑے کرٹے ہوکررہ گئیں لہٰڈ ااسے کنوی میں فلات کنوی میں ڈالا گیا۔ بعض اہل بسیر کا قول ہے کوعقبہ بن ابی معیط کو قیدی بناکر مدمیۃ منورہ والبس جاتے ہوئے سا تھ لے جارہے ہے گرایک دن کی مسافت کے لبد وہ مقام عرق الظبیہ میں قبل کر دیا گیا اسے حضرت عاص بن ثابت نے قبل کیا اور ایک قول یہ ہے کوعلی بن ابی طالب نے قبل کیا۔ قیدیوں میں نفر بن الحارث میں شامل نفا بدرسے دمینہ منورہ لوٹے ہوئے مقام صفراء میں اسے بھی حضرت

على في قتل كرديا.

ابراہب غزوہ بررس نہیں آیا تھا اس نے اپنی جگہ عاص بن مشام کو جیج دیا تھا جمرا براہب کا بھی قرا انجام ہوا اس نے صور صل الشرقعالی علیہ وسلم کی شان عالی میں قرات والے میں گستا خانہ الغاظ میں خبردی ہے استر تعالیٰ سٹ نئے اس کے آخرت والے عذاب کے بارہ میں خبردی جو نے بہلے تو تنبیّت یہ دا بیت کہ قد اور اس کے اور اس کے اور اس کی بیری کی بیری کے آخرت کا انجام بناتے ہوئے خبردی کم وہ دونوں دوزخ میں داخل ہوں گئی ہوں کے اور دنیا میں بھی اس کی بری طرح گت بنی موت کے بی برشی ذائیت ہوئے ہوئے اسے بیدنک دیا ۔





#### بستم للألق التحيين نَحْدُكُ وَنَصَلِيّ رَسُولُ لِلْكِرْخُ لِنَّا

خاتم النبيين مستيدالمرسلين صتى الشرعليه وستم كى ميربت طينبه كاايك ابهم ترين مبسنر معراج شربی کا واقعہی ہے۔

قرآن مجب دیں اجمالی طور براسرار کا واقعہ سان فرماتے ہوئے ارشاد فرما ہے ،۔

سُبُعِٰنَ الْمَذِي الشَّرِي بِعَبْدِهِ يَكْ بِعِوه وَالتَّجِي فَ الْعِبْدُه كُو لَيْلًا مِنَ الْمَعْجِدِ الْحَرَامِ التي التي مجروام مع مواقعي معمر إِلَى الْمَسْجِدِ الْاَفْتَ مَا الَّذِي ﴿ كُولِ الْمُ مُدِّرُ وَالْمُومِ فَرَكُيِّ وَلَيْ مِنْ إِلَّ بْرَكْنَا حَوْلَ فَلِنْوِيَهُ مِنَ الْمِينَا ﴿ اللَّهِمَ اللَّهِ ابْنَ آيات وكُما مِن الْمِثْكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ٥ (١) التُرتِّعَ عَلَى والله جانع والله جانع والله

يسورة الامرار كى مبلى آيت ہے ، اس ميں اس بات كى تقريح ہے كدا لئرتعالى في ايك رات رسول الترصلى الترعليه وسلم كوسجد وام سے كرمسجدا قصلى كسريركرائى اورسوة النجم ك آيت عِنْدَ سِدُرَةِ الْمُنْتَعَى هِ عِنْدَ هَاجَنَةُ الْمَاْوَى هُ إِذْ يَغُشَى السِّلُمَا مُا مَا يُغُنَّى مَازَاعُ الْبَعَتُرُومَاطَغَى ه لَقَدُسَ اى مِنُ ايْتِ دَيْهِ الْكُبُرِيُّ هُ لِي اس كُلْمِنَ مِهِ ك الخضرت صلى الشرعليدوسلم في عالم الاس الشرنعالي كروى برى آيات الاحظفراكين-سجد حرام اس مسجد کا نام ہے جو کعب شریف کے جاروں طرف ہے اور بعض مرتب حرم كمريجي اس كا اطلاق مواسه -كما في قوله تعالى: الاً الذِّينَ عَاهَدُ تُنعُرِعِنْدَ الْمَتْجِدِ الْحَوَامِرُ لِهُ

لے تفظ حوام عربم محمنی یں ہے المدر سله سورة الوبة آیت 4 ۔

معراج شریف کا واقعہ تقریبا پجیس صحابہ کرام سے مروی ہے جن بین مصرت انس بن مالک،
حضرت ابو ذرغفا ری ،حضرت مالک بن صعصعہ ،حضرت بریدہ اسلی ،صفرت جا بربن عبدالله وضرت ابوسعید خدری ،حضرت انداد بن اوس ،حضرت ابن عباس ،حضرت عبدالله بن معود ،
حضرت ابو سرمی ،حضرت ام بانی رضی الله تعالی عنهم بھی ہیں ۔معراج شریف کاعظیم واقعہ ہو مصرت ابو سرمی ،حضرت ام بانی رضی الله تعالی عنهم بھی ہیں ۔معراج شریف کاعظیم واقعہ ہو رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم معظیم جوزات ہیں سے ہے ،کس سن ہیں بیش آیا اس بارے میں اصحاب سیرکے متعدد اقوال ہیں ۔ ایک قول یہ ہے کہ بعث کے بعد دس سال گز جانے کے بعد معراج کا واقعہ خور پذیر ہوا۔حضرت ابن شہاب زم رق نے فرمایا کہ مربنہ منورہ کو بجرت کے بعد معراج کا واقعہ خور پذیر ہوا۔حضرت ابن شہاب نم رق نے فرمایا کہ مربنہ منورہ کو بجرت کا واقعہ ہیں انہ اللہ عمراج ہوئی ۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ بجرت سے سولہ ماہ پہلے مواج کا واقعہ ہیں آیا ، یہ سب اقوال حافظ کثیر نے البدایہ والنہ ایس فیصری کی مصاب کہ بعث ہیں کی میں مطامہ کو دیت کے کا دی تھ میں مال مدودی نے ایک قول یہ بھی لکھا ہے کہ بعث کے بیاری علامہ کو دیت ہیں اللہ ہوئی۔ والله واللہ مالم علامہ نودی نے ایک قول یہ بھی لکھا ہے کہ بعث کے بین سال معراج ہوئی۔ والله واحد مالم علامہ نودی نے ایک قول یہ بھی لکھا ہے کہ بعث کے کہ بوت 
سورة الاسرار بین سبی اقصلی یک سفر کرانے کا ذکر ہے۔ اور احادیث شریعہ بین آسمانوں پر جانے بلکہ سدرۃ المنتہی بلکداس سے جی اوپر تشریعت نے جانے کا ذکر ہے ، اہلِ سنت البحال کا یک سنت البحال کا یک مدیم ہے کہ اللہ تعلق کے اور کا یک بی دائت میں سبحداقصنی تک اور کا یہ مدیم منازی آسمان سے اوپر تک مبرکرائی بھراسی رائت میں والیس مک معظم بینجاد یا اور یہ آنا جا ناسب حالت بیراری میں مخااور جم اور روح دونوں کے ساتھ تھا۔

حدیث شریف کی کتابول بین واقع مواج تفقیل سے مذکورہے معراج کواسرار بھی کہاجاتا
ہے۔ قرآن مجیریں شبکھٹ الگذی آسٹوی دِحبُدِ ہ فرمایا ہے اور احادیث شریفی ہی آسالول 
پرتشریف نے جانے کے بارے بیں نئم عرج بی فرمایا ہے ، اس لئے اس مقدس وافعہ کواسرار
او سواج دونوں ناموں سے یا دکیا جاتا ہے ، ہم پیلے بچے بخاری او میجے مسلم کی روایات نقل
کرنے ہیں ، ان میں سے پہلے بچے مسلم کی روایت لی ہے کیونکد اس میں مسجد ترام سے سیاد تھائیک
بہنچ کا ، اور بھرعالم بالایس تشریف نے جانے کا ذکر ہے ۔ صبح بخاری کی کسی روایت ہی ہمیں
مسجد ترام سے مسجد اقعلی یک بہنچ کا ذکر نہیں ملا ، اس لئے بخاری کی روایت کو بعد بین ذکر کیا ہے۔

### بُراق برسوار بروكر بب المقدس كاسفر كرنااور وبال حضات انبها بركرام عليهم الصلاة والسلام كي مامت كرنا

صیح ملم میں حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کر سول التّرصلی التّرتعالی علق کم فے ارشا د فرما یاک میرے پاس ایک براق لایا گیا جو لمباسفیدنگ کا بچریا به تھا، اس کا ت محدهے سے بڑا اور خجرہے جھوٹا تھا وہ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں تک اس کی نظر پڑتی تھی یں اس پرسوار ہوا یہاں کے کہ میں سبت المقدس کے بہنے گیا میں نے اس براق کواس صلف ے باندھ دیا ، بس سے صرات انبیار کرام علیم السلام باندھ اکرتے تھے ، بھرمی سجد سے بام آیا توجبئول میرے یاس ایک برتن میں شراب اور ایک برتن میں دودھ لے کر آئے ، میں نے و و ده کو اله اس برجرتهل نے کہا کرآ یہ نے فطرت کوا ختیار کرایا بھر ہیں آسمال کی طرف ع جاياكيا ، يبلي آسمان مي حضرت آدم على الصلاة والسلام اور دومر بير مضرت عيني علي الصلاة والسلام اوريمي على السلام اورتمبرك أسمان برصرت بوسف على الصلاة والسلام اورجونه آسمان برحضرت ادربس على الصلاة والسلام اور يانخوبي آسمان مرحضرت باردن عليه الصلاة والسلام اورجيط آسمان برحضرت موسى علبالصلاة والسلام سعطافات موتى اورسب فيمرح كها ، اورساتوي آسمان يس حضرت ابرابيم عليه الصلاة والسلام عصطلاقات بوئى ، ال ك باي مين آب في بتاياكه وه البيت المعور عيد كالع موت تشريف فرما تق اوريمي بتايا كالبيت المعورس روزان مقرمزار فرشة واخل موت بي جودوباره أسيس لوك كرنبي آت مجرمجے سدرة المنتنى ك اے جاياكيا ، اياك ديمتا مول كاس كے يت ات برے برے ہیں جیسے ہاتھی کے کان ہول اور اس کے میل اننے بڑے بڑے ہیں جیسے مثلے ہول ،جب سدرة المنتبى كوالتريح مكم ي دُها نك والى جيزول في دُها نك إيا تواس كامال بدل يما الله كى يى يى انى طاقت نہيں كەاس كے شن كوبيان كرسكے اس وقت محديرالله تعالى

ے حضرت عبدالتہ بم سعود دمنی الشرعۂ کی روایت ہے کہ سدرۃ المنتہیٰ کوموٹے سے پر واٹوں نے ڈ حانک دکھا فتا۔ (مسلم ص ۵ ۔ ج۱ )

نے ان چنزول کی وحی فرمائی جن کی وحی اس وقت فرمانا تھا، اورمجھ بررات دن میں ر د زانه پیاس نما زیب برهنا فرض کیاگی میں دالیس اترا ا و رموسی علیات مام برگذرمواتو انبول نے دریا فت کیا، آپ کے رب نے آپ کی اُمّت پرکیافسوش کیا، میں نے کہا س نمازی فرض فرمانی ہیں ، انہول نے کہاکہ والیں جائے اینے رب سے تخفیف کا سوال کیجے کیونکرآپ کی اُمّت اس کی طانت نہیں رکھ سکتی ، میں بنی اسرائیل کو آ زما چکا ہو<sup>ں</sup> آپ نے فرمایا ہیں اینے رب کی طرف والیس لوطا ، اورعرض کیا اسے میرے رب اِ میری امت برخفیف فرا دیجیے ، چنانچہ یانح نمازی کم فرما دیں ، میں موئی علیالسلام کے یاکس والس آیا اور میں نے بتایا کہ یائے تمازی محمردی گئی ہیں انہوں نے کہاکہ آپ کی است اس کی طاقت نہیں رکھ کتی ، آپ اپنے رب سے رجوع کیجے اور تخفیف کا سوال کیجے ، آپنے فرایاکس بارباروابس مؤتار بارتجی موسی عدالسلام کے پاس آتا بھی بارگاہ اللی بیاضری ديتا ، يهال ككريان نمازي رهكني ،الشرتعالي في فرما ياكدا معدد إبدروزانددن الم میں یا نے نمازیں ہیں ، ہرنمازے بدلہ دسٹ نمازوں کا تواب مے گا، لبذا بدر تواب میں بچاس نما زیں ہی ہیں، جوشخص کمی کی کا ارا دہ کرے گا، بھراسے ندکرے گا تواس کیلئے دمحف ارا دہ کی دجسہ سے ایک بیکی لکھ دی جائیگی اورجس شخص نے ارا دہ کرنے سے بعد عمل مجی کرلیا تواس سے ہے وس نیکیاں مکھ دی جائیں گی اور جستھف نے سی ٹرائی کاارا دہ کیا اور اس ہر عمل ندکیا تو کیدیمی ند لکھاجا ئیگاا در اگر این ارا دے مے مطابق عمل کرنیا توایب ہی گناہ لكه جائے كا - أب نے فراياكري نيچ واليس آيا ، اورموسى عليات لام تك بينيا اورانيس بات بنا دی توانبوں نے کہا کہ والیس جائو، اسے رہے تخفیف کاموال کرو، میں نے کہا کیں بار بار اینے رب کی بارگاہ بیں مراجعت کر تا رہا ہوں یہاں تک کداب مجھے شرم آگئی <sup>کے</sup> صحیح سلم سخہ ۹۱ ج اس بروایت ابوہ ریزہ کے بیجی ہے کہ میں نے اسے آپ کو حضرات انبياركوام عليهم الصلاة والسلام كيجماعت بين ديكها واسى اثناريس نمازكا وفنت ہوگیا تومیں نے ان کی امامت کی ،جب میں نما زسے فارغ ہوا توکسی کہنے والے نے کہا کہ له معمسلم ص ۹۱ ج۱۰

اے جدا یہ دوزخ کا داروغہ ہے اس کوس لام کیے ، میں اس کی طرف متوجہ ہوا تواس نے خودسلام کرلیا دیر بیت المقدس میں امامت فرمانا، آسمانوں پرتشراف سے جانے سے بہلے کا واقعہ ہے )۔

### صحيح بخاري ميں واقعه مسراج كي فعيل

صیح بخاری میں واقعہُ معراج بروایت حضرت انس بن مالک متعدد جگرموی ہے کہیں حضرت انس نے بواسطہ حضرت ابوذر اور کہیں بواسطہ صفرت مالک بن صعصعہ انصاری بیان کیا ہے۔

حضرت انس منی الله تعالی عند فے صفرت مالک بی مصعد دی الله عند کے واسطہ سے بیان کیا کہ رسول الله تعالی الله علیه وسلم نے ارشا د فرما یا کہ میں کعبہ شریف کے قریب اس مالت میں مقاجعے کچھ جاگ رہا ہول ، کچھ مور ہا ہول ، میرے یاس نین آدمی آئے میرے مالت میں مقاجعے کچھ جاگ رہا ہول ، کچھ مور ہا ہول ، میرے یاس نین آدمی آئے میرے

له فی جمع الزوائدس م ، ج ا بیت المقدس فربطت الدابة بالحلقة التی تربط بحا الانبسیاء ثم دخلاً المسجد فعشرت لی الأنب یا دمن سی الشرومن لم بیم فصلیت بجم اهر \_ نعت پاس سونے کاطشت لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے بُرتھا، میراسینہ چاک کیا گیا، بھسر اسے زمزم کے بانی سے دھویا گیا، بھراسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا اور میرے پاس ایک سفید ہو بایا لایا گیا وہ فدمی خچرسے کم تھا اور گدھے سے اونچا تھا، یہ جو بایا برات تھا۔

آسمانوں برنست ریف لے جانا، اور آب کے لئے دروازہ کھولاجانا، حضرات نبیار کرم علیم اصلاہ والسلام سے ملاقات فرمانا، اوران کا مرحباکہنا

میں جبرئیل کے ساتھ روانہ ہوا یہال تک کہ قریب دالے آسمان تک بہنے گیا ،حضرت جبرتیل نے آسانوں کے فازن سے کہا کھولئے اس نے سوال کیا کہ آپ کے ساتھ کون ج جرك نع جواب ديا ، محست صلى الترعلية على اس فدريا فت كيا انهين بلاياكيا ب جبر تبل نے جواب دیا کہ ہاں انہیں بلایا گیا ہے ! اس براس نے مرحبا کہا ، اور دروازہ كول دياكيا ،اوركهاكياكه ان كاآنابهت اجعاآ نائه بهم اويرميني توو بال حضرت آدم علبه السلام كويا يابس نے انہيں سسسلام كيا ، انہوں نے فرايا : حوجبا من ابن وبنى دبيے اورنی کے لئے مرحباہے) مجرہم دومرے آسمان تک پہنچے ، و ہاں بھی جبرسل اسطرح كاسوال جواب موا، جوييد أسمان بي داخل مون سے قبل كيا كيا تفاجب وروازه كھول دياكيا اومر مينية توو بال عيني اوريجي عليها التلام كويايا انهول في بي مرحباكها-ان ك الفاظ ہوں تھے مرحبابك من أخ ونبى (مرحبا ہو بھائی کے لئے اور نبی کے لئے) مجر ہم تسرے آسمان پر بینیے و ہاں جبرتیل سے وہی سوال وجواب ہوا جو بیلے آسما نوں پر اضل بونے برہوا۔ وہاں یوسف علیالسلام کویا یا ، یں نے انہیں سلام کیا انہول نے حرحبابك من أخ ونبى كها ، يجربهم حويقة آسمال كديني، وبال بعى جرئول سيحسب سابق سوال جواب موا، در دازه کھول دیا گیاتوہم اد مریہ ہے گئے، وہاں ا در بیں علیالسلام کو پانیا ، بیٹ لے ابل ثاریخ نے بکھا ہے کہ حضرت اورسیس علیہ السلام ، حضرت نوح علیہ السلام سے وا وانتھ وہنے یا شرآئٹرہ فی

ان كوسكام كيا- انبول في بحى وسي كها مرجبايك من أخ ونبى بهرم ياتجوي أسمال يرمينج تودبان بمي جبرتن سيحسب سابق سوال جواب مبوا دروازه كھول دباگيا توم اوبرينج وبال بارون علياب لام كوباياس في ان كوسلام كيا انهول في صحصابك من أخ ونبى كما - يمريم تيط أسمان ك يہنے و بال مى حسب سابق جرئيل سے سوال جواب موسے جب دروازه کھول دیا گیاتوہم اوپر پنج گئے وہاں حضرت موسی علیالسلام کوپایا، یس نے انہیں سلام کیا ، انہوں نے بھی صوحہا بك من أخ وبى كہاجب ہیں آ گے بڑھ گیا تووہ رونے لگے ان سے سوال کیا گیا کہ آپ سے رونے کاسبب کیا ہے ؟ انہوں نے جواب دیا كراكي لط كامير بعض بعوا، اس كى امت كے لوگ جنت مي وا خل بول كے ، جو میری است کے داخل ہونے والوں سے افضل ہوں سے دومری روایت میں ہے کہ اسکی امت سے داخل مونے والے میری است سے زیادہ ہوں گئے ، بھرہم ساتویں آسال برسنے وبال جى جبرك على السلام مصحسب سابق سوال جواب بوا، جب در دازه كُفُل كَيا توجم اوپرسینے، وہاں حضرت ابراہیم علیالسلام کوبایا میں نے انہیں سلام کیا-انہوں نے نسرمایا مرحبابك من ابن وينبى وحفرت أدم عليالسلام اورحضرت ابراسيم عليالسلام في موجبابك من ابن ونبى اس ك فرماياكيونكرآب ال كي نسل بيس تقع باقى حضرات نے مرجبابك من أخ ونبى فرمايا)-

## البيت المعمورا ورسيرة المنتهى كاملاحظه فسرانا

اس سے بعد میں المعمور میرے سائے کردیا گیا۔ میں نے جبر ترکی سے موال کیا ہے؟

ربقیرہ المی فی المرضرت فرح علیالسلام سے بعد هزت ادم علیالسلام کی جتنی می اسل جلی تنی وہ سب صفرت فرح علیالسلام سے ہے لہذا اسلام سے ہے لہذا اسلام سے ہے لہذا اسلام سے ہے لہذا اسلام میں مفرت ادر اس علیالسلام کی ادلادی ہوئے لہذا انہیں بی مرحبابات من ابن و ذبی کہنا چاہیے تھا۔ اگر اہل تاریخی یہ بات سے ہوتواس کا جواب ہے کہ انہوں نے اخوت کا ذکر مناسب جانا کیونکر صفرات انبیار علیم الصلاة والسلام عہدہ نوت کے اعتبار سے بھائی ہی ادر تلطفاً والدًا ان کہنا مناسب بنا الرکذا فی ماشیۃ ابناری ص ۵۵ مین الکرمانی)

انہوں نے جواب دیاکہ یالبیت المعورے اس میں روزانہ ستر ہزار فرشتے نماز پڑھتے ہیں۔ جب نکل کرچلے جائے ہیں توکھی کھی والب نہیں ہونے بھرمیرے سامنے سدرۃ المنہیٰ کولایا گیا۔ کیا دیکتا ہوں کراس کے سر پنجر کے مثلوں کے برا بر ہیں اور اس کے بتے ہاتھی کے کانوں کے برابر ہیں ۔

سدرة المنته کی جڑمیں چارنہری نظر آئیں، دو باطنی نہری اور دوظا ہری نہری۔ میں نے جبر بَیل سے دریا فت کیا انہوں نے بتایا کہ باطنی دونہری جنت کی نہری ہیں اور ظاہری دونہری فرات اورنیل ہی (فرات عراق میں اورنیل مصرس ہے)۔

بیاس نمازون کا فرض برونااور خفرت موسی علالتلام کے توجہ دلانے پر بار بار درخواست کرنا اور پارنج نمازیں رہ جانا

اس کے بعد مجھ بربی س نمازی فرض کا گئیں، میں والیں آیا حتی کہ وسی علیا اسلام کے باس بہنج گیا انہوں نے دریافت کیا (کراپٹی امت کے لئے) آپ نے کیا کیا ہیں نے کہا:
مجھ بربی اس نمازی فرض کا گئی ہیں، موسی علیا اسلام نے کہا کہ میں لوگوں کو آپ سے زیادہ جانا ہوں، بنی اسرائیل کے ساتھ میں نے بڑی ممنت کی ہے (وہ لوگ مفرد صنہ نمازوں کا اہتمام رز کرسکے) بلاست بہ آپ کی امت کو اتنی نمازی بڑھنے کی طاقت نہ دگی ، جائیے ا بینے رب سے تخفیف کا سوال کیجے ۔ میں والیس لوطا اور التاجل شاندا سے تخفیف کا سوال کیا، تو

له بجرايب بكرتني جهال برَّ برَّ عن ملك بنائ مات تق.

که به دونهری جواند کوجاری تغییر به کوشرا و رنه را حت معلیم بوق بی کده و وفول سلسیل کی شاخید بی جمکن به که دیستری اوراس کا وه محرق جهال سے کوشر و نهر دخت کا اس سے افتحاب جواسے برسب سدره کی دو مری جواب برس برای کا معمان پر جوانا اس طرح ممکن ہے کہ دنیا جی جوانی و فرات بی ظاہر ہے کہ بارش کا جواب کی جاری کا مواج کہ بارش کا جواب کے بارش کا معمان پر جوانا کا ما وہ جھکن ہان جذب ہو کر تی رہے جاری جو تا ہے اور بارش آسمان سے ہے سوج معتد بارش کا نیل و فرات کا ما وہ جھکن ہے کہ وہ معد آسمان سے آ کا ہوئی اس طور پر نیل و فرات کی اصل آسمان پر جوئی ( ذکره فی نشرا تعلیب و راجع تفید این کشرص ۱۱ ج ۲۲)

استرفی چالیس نمازی با تی رکھیں ، موئی علیالسلام فی چردی بات کہی ، میں فی چسوال تعالی شخصی نمازی با تی رہ گئیں ، موسی علیالسلام فی مجر توجہ دلائی تو تخفیف کا سوال کر فی برائشر تعالی کی طرف سے بیس نمازی کر دی گئیں ، بجروسی علیالسلام نے اس طرح کی بات کہی تو در تواست کر فی برائشر تعالیٰ کی طرف سے دی نمازی کردی گئیں ، میں موسی علیالسلام کے پاس آیا توانہوں نے جرد ہی بات کہی ، میرے در تواست کر دی گئیں ، میں موسی علیالسلام کے پاس آیا توانہوں نے جرد ہی بات کہی ، میرے در تواست جی در برائشر تعالیٰ کے باس آیا توانہوں کے جرد ہی بات کہی ، میں نے کہا میں فی دہت دیں ، میں موسی علیالسلام کے پاس آیا توانہوں کی طرف سے یہ نمادی گئی کو میں نے تسلیم کر لیا (اب در تواست نہیں کرتا) اس پرائٹر تعالیٰ کی طرف سے یہ نمادی گئی کو میں نے اپنے فریقند کا حکم یا تی رکھا ،ا در اپنے بندوں سے خواست نہیں کرتا) اس پرائٹر فیا کی طرف سے یہ نماد دی گئی کو میں بناکر دیتا ہوں د لہٰذا ا داکر نے میں پائچ ہیں اور تواب میں برس ، یہ برس کی بار کردی ، اور میں ایک نمی کا بدلہ دس بناکر دیتا ہوں د لہٰذا ا داکر نے میں پائچ ہیں اور تواب میں برس ، یہ برس کا برائس کی برس ہی رہیں ،

بروایت می بخاری پی صفحه ۲۵۵ برہ اور می بخاری پی صفحه ۲۵۱ برجفرت انس رضی الٹرتعالی عذب بواسطہ ابو در رضی الشرعة بو معسراج کا واقع نقل کیا ہے اس برحفر ابراہیم علیالسلام کے مرحبا کہنے تذکرہ کے بعد یوں ہے کہ آپ نے فریا یا کہ بھر بھے جر ترکیا اور ادبر کے کر چڑھے یہاں بمک کریں الیسی جگہ بربہنج گیا جہاں فلموں کے تصفی کی اوازی آر ہی تھیں ہے۔ اس کے بعد بچاس نمازی فرض ہونے اوراس کے بعد ہوسی علیالسلام کے نوجہ دلانے اور بازگاہ الہی میں بار بارسوال کرنے پر بیا نج نمازی باقی رہ جانے کا ذکر ہے اوراس کے اخیر بس یہ ہے کہ اسٹرتعالی نے فریا یا" لا یبدل المقول لدی کر میر سے پاس بات نہیں بدلی ان بربیاس نمازی فرض کردی تو بچاس ہی کا نواب طے گا) اور سدر تھ المنہ کی کے بار سے میں فریا یک اسے ایسے زگوں نے ڈھانپ رکھا تھا جہیں بین نہیں جانیا، بھر میں جنت میں وافل فریا یک اے ایسے ذکوں نے ڈھانپ رکھا تھا جہیں بین نہیں جانیا، بھر میں جنت میں وافل موفحہ ۱۹۵۸ بر بھی حضرت امام بخاری و الشر علیہ نے مدیث معراح ذکر کی ہے، دہاں صفحہ ۱۹۵۸ بر بھی حضرت امام بخاری و الشر علیہ نے مدیث معراح ذکر کی ہے، دہاں

له فرشتے جوانٹرتعالیٰ کی طریف سے نافذ فرمورہ فیصلے بکھ رہے تنے یا جو کچھاوی محفوظ سے نقل کررہے تھے یہ ان کے نکھنے کی آ وازی تغییں۔ ذکرہ النووی فی تشرح المسلم ص ۹۳ ج ا - بی حفرت انس می الترعذے بوسط حفرت مالک بن صعصعه انصاری می الترعذ وایت کی ہے اس میں البیت المعورے ذکر کے بعد بول ہے کھر میرے یاس ایک برتن شراب اور ایک برتن شراب اور ایک برتن میں شہدلایا گیا میں نے دود دھ لے ایا جس برجر برال شراب اور ایک برتن میں شہدلایا گیا میں نے دود دھ لے ایا جس برجر برال نے کہا یہی وہ فطرت ہے بینی دینِ اسلام ہے جس بر آب ہیں اور آب کی اُمّت ہے ، اس روایت میں یہی ہے کہ جب بائے نمازیں روگئی توحضرت موسی علیالسلام نے مزید تخفیف کرانے کے لئے کہاتو آب نے فرایا : سالت دب حتی استحدیت و لک فی اُرضی و اُسلم کرا ہوں) کرانے کے لئے کہاتو آب نے فرایا : سالت دب حتی استحدیت و لک فی اُرضی و اُسلم کرا ہوں) درانتہت روایت البخاری)

#### نما زول کے علاوہ دیگردوانعام

معراج کی رات میں جو نمازوں کا انعام الا اور پانچ نمازی بر صفی برجی بچاس نمازوں کا تواب دینے کا التاجل شاند نے جو وعدہ فرمایا اس سے ساتھ برجی انعام فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری آیات (امن الدّیسُول سے کے کرآخرتک) عنایت فرمائیں اور ساتھ ہی اس کی آخری آیات فرمائیں اور ساتھ ہی اس فانون کا بھی اعلان فرما دیا کہ رسول الشر صلی التر علیہ وسلم کے امتیوں سے بڑے بڑے گاہ بخش دے جائیں سے جو شرک مذکرتے ہوں دسلم سے ۱۹ جا، مطلب یہ ہے کہ کہ برہ گناہوں کی وجسے ہمیشہ عذاب میں ندرہیں سے بھی کا فراد ورشرک ہی شد دور خیں رہیں گے یا عذاب بھی سے جھٹکا را جو جائیں گے یا عذاب بھی سے کہ جائیں گے یا عذاب بھی سے جھٹکا را جو جائیں گے یا عذاب بھی سے دور خیں رہیں گے۔

### "معسراج بين ديدار اللي"

اس بیں اختلاف ہے کہ رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم شب مراج میں دیدار فرا وندی سے مشروف ہوئے بانہیں ،اور اگر رویت ہوئی تو وہ رویت بھری تنی مارویت قلبی تنی مرکی آنھول سے دیدار کیا جہورے ابداور البین کا بہی تذہب ہے کہ صفوصل سے دیدار کیا جہورے ابداور البین کا بہی تذہب ہے کہ صفوصلی الشرعلیہ وسلم نے ایسے برورد کا رکومرکی آنھوں سے دیکھا اور حفقین کے زدیک

یبی قول راج اورحق ہے۔

حضرت عائشة رؤیت کا انکارکرتی تخیس اور حضرت ابن عباس رضی الٹرتعا بے عنہ رؤیت کو ثابت کرتے تخے اور مانتے تنے اجہورعلمار نے اسی قول کو ترجیح دی ہے۔ علامہ نووی رحمات علیہ شرح مسلم میں تکھتے ہیں ؛۔

والاصل فناب حديث ابن عباس حبوالامة والمرجوع اليه المعضلات وقلم اجعه إبن عمر في هذلا المسئلة اهل رأى محمد صرالله عليه وسلم ربه فأخبره اندس اه ولايقلح فى هذا حديث عائشة فان عائشة لم تخبرانها سمعت الذي صرَّالله عليه وسلم يقول لم أم م بى وإنها ذكرت ما ذكرت مناولة لقول الله تعالما وَهَا كَانَ لِبَشِّراَتْ تُكِلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحِيًّا أَوْمِنْ قَرَرا عِجَابِ أَوْيُوسِلَ مَ سُولًا "ولقول الله تعالظ""لَا تُندُى كُهُ الْاَيْصَارُ" والصحابي اذا قال قولا وخالفه غيرة منهم لمريكن قوله حجة ، وإذا صحت الروايات عن ابن عباس في اشات الرؤية وجب المصيرالي اشانها فانهاليست ممايلى كبالعقل ويوخذ بالظن وامنمايتلقى بالسماع ولايستجيزاحد أريظن بابن عياس رضى الله عنه أنه تكلم في هده المسلة بالظن والاجتهاد قلت لم أجدا لتصريح من ابن عباس أنه رأى ربه تعالى بعيني راسه وروى مسلم عنه أندس ألابقلبه وفى دواية دوالايفوادلامريتين والعساح عندالله العلب سورة النجمين جوشُمَّ دَمَّا فَتَدَنِّى اور وَلَقَدُى اللهُ مَنْلَةُ أَخُرى وعِنْدَ سِلُرَة الْمُنْتَهِي ﴿ آيا ہے اس سے بارے میں حضرت عائشہ صدیقے رضی الشرعشا فرماتی بس کہ ان میں جبرتبل علیہ اسلام کا دیکھنا مرادہ رسول التوسلی الترعلیہ وسلم کی خدمت میں جرتبل على السادم انسانى صورت مين أياكر في تنف سدرة المنتهى كي قريب آب في ال كوال صورت بی اوراس حالت بی دیکھاکدان کے چھسوئیر تھے انہوں نے افق کو مجردیا تھا۔ حضرت عبدالتران معودرض الترتعالي عنهى يهى فرمان مضح كه فكان فاحب

قَىٰسَيْنِ ٱفَادُنَىٰ اورلَقَدُسَاى وَنَ ايْتِ رَبِّهِ الْحَصُبُرَى عِصْرت جَبِرُيُلِ عَلِيْلِسَامُ كاقريب بونا اور ديكمنا مراد ہے ليے

# قريش كى تكذبيب اوراُن برِحُجَت قائم بهونا

بیت المقدس کے بینجا بھر وہاں سے آسانوں تک تشریف نے جانا اور کرمعظہ کے والی آجانا ایک ہی رات میں ہوا والیس ہوتے ہوئے قریش کے ایک تجارتی قافلی حالتاً ہوئ ہوئ ہوشام سے والیس آر ہا تھا ہی کو جب آب نے محسول کا وا قد بیان کیا توقرائی جب کرنے گئے اور چھلانے گئے اور پی کرانہوں نے رات کواس اِس طرح سفر کیا، بچری ہونے سے بہلے واپ آگئے محفرت ابو بکرٹنے اول تو یوں کہا کہ تم لوگ جموط ہوئے ہو وانہوں نے ایسا نہیں کہا کہ محفرت ابو بکرٹنے اول تو یوں کہا کہ تم لوگ جموط ہوئے ہو دانہوں نے ایسا نہیں کہا کہ ماکہ کہا کہ واقعی وہ ایٹ بارسی سے بی بیان دے رہے ہیں، اس پر حضرت ابو بکھٹری تسمیل کہا اور کہ ہے تھا کہ کہا اِن کان قالمہ فقد صد ق کہ اگرانہوں نے یہ بیان کیا ہے تو پی فرمایا ہے جھڑت ابو بر مائی اور کہ کہنے گئے کہ کہا تا ہی ہی تصدیق کرتا ہوں اور وہ یہ ہو، انہوں نے فرمایا کہ میں تواس سے بھی زیا دہ جیب باقوں کی تصدیق کرتا ہوں اور وہ یہ کرآسمان سے آپ کے باس خبراتی ہے۔ اسی وجہ سے ان کا لقب صدیق پڑگیا۔

کرآسمان سے آپ کے باس خبراتی ہے۔ اسی وجہ سے ان کا لقب صدیق پڑگیا۔

کرآسمان سے آپ کے باس خبراتی ہے۔ اسی وجہ سے ان کا لقب صدیق پڑگیا۔

کرآسمان سے آپ کے باس خبراتی ہے۔ اسی وجہ سے ان کا لقب صدیق پڑگیا۔

کرآسمان سے آپ کے باس خبراتی ہے۔ اسی وجہ سے ان کا لقب صدیق پڑگیا۔

کرآسمان سے آپ کے باس خبراتی ہے۔ اسی وجہ سے ان کا لقب صدیق پڑگیا۔

# الترتعالى في بيت لمقدس كوات كسامن بيش فراديا

قریش کرتجارت کے لئے شام جایا کرتے تھے بیت المقدس انہوں نے دیکھا ہواتھا، کچنے لگے اچھا اگر آپ رات بیت المقدس کئے تھے ، اس کو دیکھا ہے ، اس میں نماز پڑھی ہے ، تو بتائیے بیت المقدس میں فلال فلال چیز ہی ہیں ہیں ؟ (بینی اس کے سنون دروازول و دومری چیزوں کے بارے میں سوال کرنا شروع کردیا) اس وقت آپ حظیم میں تشریف

له صحیح سلم مع شرح الامام النووي ص ، ٩ د ٩٨ تا

ر کھتے تھے، آپ نے فرمایا: ان توگوں کے سوال پر جھے بڑی ہے جینی ہوئی کہ اس جیسی ہے بینی ہوئی کہ اس جیسی ہے بینی کھی نہیں ہوئی تھی ہیں ہے ہے ہے کہی نہیں ہوئی تھی ہیں نے بیت المقدس کو دیکھا تو تھا لیکن خوب اچھی طرح اس کی ہر ہر چیز کو تحفوظ نہیں کیا (اس کا کیا اندازہ تھا کہ النہ جیزوں سے بار سے بی سوال کیا جائے گا) النہ جل شانہ شف بیت المقدس کو میری طرف اس طرح اتھا دیا کہ جھ سے قریش کو ہوجی کھے ہوجیتے جل شانہ شف ہواب دیتا رہا (میج سلم ص ۹۶ جا)

بعض روایات بی اول ب هنجتی الله فی بیت المقدس فطفقت أخده هد عن ایاته و أنا أنظر الله و الترفیسیت المقدس کومیر سے الله و الترکیشن فرادیا بین است دیکھتار با وراس کی جونشانیال بوچھر ہے تھے وہ بین انہیں بتا تار با)۔

(معیدی محال کی میں اللہ کی میں انہیں بتا تار با)

وه لوگ جلدی جلدی جلدی خانی کی طرف چل دے، وہاں دیکھاکہ واقعی ندکورہ فافلہ اُرہا ہم اوراس کے اسکے دہی اونٹ ہے جب اس قافلے پرگذر نے کی تصدیق ہوئی توان لوگوں نے فافلہ والوں سے بوچھاکہ ہم نے کسی برتن ہیں پانی رکھا تھا انہوں نے کہاکہ ہاں ،ہم نے ایک برتن ہیں پانی دکھا تھا انہوں نے کہاکہ ہاں ،ہم نے ایک برتن ہیں بانی ڈھا تھا ہوا ہے لیکن اسی طرح ڈھا تکا ہوا ہے لیکن اسی میا پی نہیں ہے بھرفا فلہ والوں سے سوال کیا گیا کہ کہ ہم اور کو تھا تھا ہا انہوں نے کہا کہ ہم ہم نے ایک آدمی کی آداز سنی جو ہمیں بلارہا تھا بہ ہم نے ایک آدمی کی آداز سنی جو ہمیں بلارہا تھا بہ تمہارا اور ش ہے ، یہ آداز کو کر ہم نے اسے بھڑ لیا۔ بعض روایات ہیں ہے کہ آپ نے فافلہ والوں کو کہا یہ محمد دھی اسٹر علیہ دسلم کی کی اواز ہے اوران میں بعض سنے والوں نے کہا یہ محمد دھی اسٹر علیہ دسلم کی کی اواز ہے گیا۔

# مرقل قیسسرروم کے سامنے ایک یا دری کی گواہی

سے میں رسول الشرصلی الشرعلی و بادشا ہوں کو دعوت اسلام کے خطوط کھے
ہیں ان میں ایک ہر قبل کے نام بھی تخابور وہیوں کا بادشاہ تھا۔ شام اس وقت اس کے
زیرنگیں تھا، وہ شام آیا ہوا تھا، ادھرسے حضرت دحیکلی رضی الشرتعالیٰ عذآب کا والا نامہ
کے کرشام پہنچے اور وہ بھرہ کے گور نرکو دے دیا، اس نے ہر قبل کو بہنچا دیا، بداس وقت کی ہا
ہے جبکہ قریش مکہ کا ایک قا فلہ تجارت کے لئے ملک شام پہنچا ہوا تھا، ہرقبل نے کہاکہ دیکھو
کے عرب کے لوگ آئے ہوئے مول تو انہیں بلاؤ تاکہ میں ان سے ان صاحب کے باسے بی
معلومات عاصل کہ ول، جہنوں نے میر سے پاس خط لکھا ہے، چنا نچہ یہ لوگ ہرقبل کے ربالہ
میں حاضر کئے گئے، ہرقبل نے پوچھا تم میں ان صاحب سے زیادہ قریب ترکون ہے جواہنے کو
الشرکا نبی بتا تاہے۔ ابوسفیان بھی تاجروں کے فافلیس نظے ابوسفیان نے کہاکہ میں قریب تر
مول ۔ ہرقبل نے ابوسفیان سے کہاکہ دیکھوئیس تم سے سوال کروں گاری جواب نیا، ابوسفیا
اس وقت مسلمان نہیں تھے، رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کے مخالف تھے، انہوں نے چاہا کہ
اس وقت مسلمان نہیں تھے، رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کے مخالف تھے، انہوں نے چاہا کہ
اس وقت مسلمان نہیں تھے، رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کے مخالف تھے، انہوں نے چاہا کہ
اس وقت مسلمان نہیں تھے، رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کے مخالف تھے، انہوں نے چاہا کہ
انہ تفسیرابن کشرص میں اے ۲، البدایۃ والنہایۃ میں ۱۱ تا ۲۰

کوئی ایسی بات کہدیں جس سے آپ کی حیثیت گرجائے، اور آپ کے دعوائے نبوت میں وہ آپ کوسیان سجھے او

بہت ہی سوچ بچارے بعد ابوسفیان نے یہ بات نکالی کدوہ یہ کہتے ہیں کہیں مکد کی سرزین سے ایک ہی رات میں آیا اور بہت المقدس بنجا ، اور تھراسی رات میں میج ہونے سے پہلے وابس مربہ کے گیا (ابوسفیان کاخیال تفاکیہ ایک اسی بات ہے س کی وجہ سے قیصرآب سے بارے بی صرورہی برگان جوجائے گا الین جوایک وہال قیصر کے یاسس نعرانیول کا ایک یادری کھڑا ہوا تھا، ابوسفیان کی بات شن کروہ یادری بولا کہ بال مجھاس بات كاعلم إج رجس مي ايسا واقعه واب كروبال بض حفرات أئے اورانبول في نماز راحى قیمرنے اس کی طرف دیکھا اور دریافت کیاکہ تجھاس کاکیا پتے ہے ؟ اس یادری نے کہاکہ میں روزاندرات کوسی کے دروازے بندکر کے سونا تھا مذکورہ رات میں جب میں نے سارے دردانے بندکردے لیکن ایک دروازہ بندنہ موسکا۔اس وقت وہاں جولوگ موجود تھے میں نے ال سے مرد لی اور ہم سب نے اسے حرکت دینے کی کوشش کی لیکن ہم اسے حرکت مذدے سے، ایسامعلوم برتا تھا جیے ہمکسی بیا وکو اس جگہ ہے ہٹارہے ہیں ،اس یا دری نے بتایا ہی دد باب كھلے ہوئے جھوڑ آیا اورجب مج كوواليں آیا تو دیكھا كرسبورك گوشرمی تھركے اندر ایک سوراخ ہے، اور اس میں ایک جانور کے باندھنے کانشان ہے۔ یہ دیکھ کرمیں نے لینے ساتھیو ہے کہاک معلوم ہوتا ہے کہ بدوروازہ آج اس لئے گھلار کھاگیا ہے کریہال کسی نبی کی آمدمونی ے اوراس نے ہماری اس مسجد میں نماز برهی ہے۔ (تفیرابن کیرس ۲۰ ج ۲)

## سفرمعسراج كيبن مثابدات

معراج محسفر میں رسول الشرصلی الشرعلیہ دسلم نے بہت سی چیزی دیکھیں جو حدیث اور شروح حدیث علیہ در اللہ النبوۃ جلد دوم میں اور شروح حدیث میں جگر گرمنتشر ہیں ۔ جن کوا مام بہتمی نے دلائل النبوۃ جلد دوم میں اور علامہ محدسلیمان المغربی الردانی نے جمع الغوائد فور الدین بیشی نے جمع الزوائد کے جمع الغوائد کے بہاں بحد توصیح بخاری مس میں جا میں مذکورہ ہے۔

جلد سوم دطبع مدینه منورو) میں اور حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اور علامه ابن ہشام نے اپنی میرت میں جمع کیا ہے۔

عالم علوی میں جوچیزی طاحظ فرمائیں ، روایات سابقہ میں ان میں ہے بہت سی ذکر کردگ کئیں ہیں۔ اب عالم سفلی کے بعض مشا ہات ذیل میں لکھے جاتے ہیں۔

## حضرت موسى على السلام كوقبرس نمازير صفة بهوئ ديكون

حضرت انس هنی التارتعالی عندے دوایت ہے رسول التارصلی التارعلیہ وسلم نے بیان فرما یا کی جس رات مجھے سرکرائی گئی میں موسی علیالسلام پرگزرا وہ اپنی قبر میں نماز بڑھ ہے۔ تھے۔

#### ایسے لوگوں برگزر ناجن کے بونط قینجیوں سے کاٹے جارہے تھے

حفرت انس اسے بیمی روایت ہے کہ رمول الشرطی الشرعلیہ دسلم نے ارشاد فرمایکہ جس رات جھے سرکرائ گئی اس رات بی بیں نے کچھ لوگوں کودیکھا جن سے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کا نے جارہ بین ، بین نے جبر سُل سے دریا فت کی کہ یہ کون لوگ بین ؟ انہوں نے جارہ دیا کہ یہ آپ کی است سے خطیب ہیں جولوگوں کو جملائی کا حکم دیتے ہیں ، اور ایک مانوں کو محملائی کا حکم دیتے ہیں ، اور ایک روایت بیں یول ہے کہ آپ کی است سے خطیب ہیں ، ور ایک روایت بیں یول ہے کہ آپ کی است سے خطیب ہیں ، جودہ باتیں کہتے ہیں ، اور ایک روایت بی اور اسٹری کی تب برخود عال نہیں ، اور اسٹری کی تب بڑھے ہیں اور عمل نہیں کرتے ہیں جودہ باتیں کہتے ہیں جن برخود عال نہیں ، اور اسٹری کی تب بڑھے ہیں اور عمل نہیں کرتے ہیں

# كجه لوك إين سينول كوناخنول سي جهيل رهي تھے

حضرت انس صنی الشرنعالی عندسے بیمی روایت ہے کدر مول الشرصلی الشرعلیہ دسلم فی ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی میں ایسے لوگوں پرگذراجن کے ناشنے سے ناخن تھے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو چپل رہے تھے۔ یہ کہا کرا ہے جبروں اور سینوں کو چپل رہے تھے۔ یہ کہا کرا ہے جبر میں ایرکون لوگ

الصحيح سلم ص ٢٦٨ ع ٢- تله مشكوة المصابيح ص ٢٣٨-

ای انہوں نے جواب دیا کر وہ لوگ ہی جولوگوں کے گوشت کھاتے ہیں دیعن ان کی غیبت کرتے ہیں) اور ان کی غیبت کرتے ہیں) اور ان کی باتھا ہوں کرتے ہیں) اور ان کی بے آبروئی کرنے ہیں پڑے رہتے ہیں در داہ ابو داؤد کی فی الشکارة صوبری

#### سُودخوروں کی بیرسے الی

معنرت ابوہررہ مِن السُّرِنَّعَالَیٰ عدنہ دوایت ہے کہ درسول السُّرِسِلی السُّرِتِعَالَیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کرس دات مجھے سرکرائی ٹئی میں ایسے لوگوں پرگزراجن کے بیٹ لئے بڑے بڑے نے دبھیے انسانوں کے رہے کے گھر ہوتے ان میں سانپ تھے جو باہرے ان کے بیٹوں میں نظراً رہے تھے میں نے کہاکہ اے جبرتیل ایر کون لوگ ہیں ؟ انہوں نے کہاکہ میرد کھانوا ہے ہے۔

## فرستول كا بجيمنا لكانے كے لئے تاكميد كرنا

حضرت عبدالترابن معود رفنی الترتعالی عذه و ایت بے کررمول الترصلی الترعلبه وسلم في معسداج محسفريس بيش آف والی جوباتيں بيان فرمائيں الن ميں ايك يه بات بجی متحی که آپ فرشتول کی جس جماعت برجی گزرے، انبول نے کہاکہ آپ این امت کوجامت معنی کے فیص کی آپ فرشتول کی جس جماعت برجی گزرے، انبول نے کہاکہ آپ این امت کوجامت معنی کے فیص کی این ماجدی است کو المصابح ص ۲۸۹ از تریزی وابن ماجدی

عرب میں پھیے لگانے کا بہت رواج تھا، اس سے زائد ٹون اور فاسد ٹون نکل جاتا ہے ، بلڈ پریشر کامرض ہو عام ہوگیا ہے اس کا بہت اچھا علاج ہے، لوگوں نے اسے باعل ہی چھوڑ دیا ہے، رسول الترصلی الترعلیہ دسلم اپنے سرمی اور اپنے مونڈول کے درمیان بی چھند گولتے تھے دحوالہ بالا)

# مُجا ہدین کا توابّ

حضرت ابوہررہ وضی النہ تعالیٰ عذفے بیان کیاکٹبی اکرم صلی النہ علیہ وسلم جرئیل کے ساتھ چلے تو آپ کا ایک ایسی قوم برگزر مواکہ جوایک ہی دم میں تخم ریزی بھی کر لیتے ہیں اور

له مشكوة المصابح ص٢٢٧-

ایک ہی دن میں کا طبیعی لیتے ہیں ، اور کا طبیے کے بعد پھر دلیں ہی ہوجاتی ہے جیسے پہلے تھی ،
آٹ نے جبر تیل سے دریا فت فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں ؟ جبر تیل نے کہا کہ یہ لوگ انٹر کی راہ
میں جہاد کرنے والے ہیں ، ان کی ایک نیکی سات سوگن تک بڑھادی جاتی ہے اوریہ لوگ جو
کے خربے کرتے ہیں انٹر تعالیٰ اس کا بدل عطافر ما آہے ۔

# كجھ لوگول كے سر پتھرول سے كيلے جارہے تھے

پھرآپ کا ایک قوم برگزر ہواجن مے مرتخروں سے کچلے جارہ ہے گئے جانے کے بعد بھر آپ کا ایک قوم برگزر ہواجن مے مرتخروں سے کچلے جارہ ہے تئے ، کیلے جانے کے بعد بھر دیسے ہی ہوجاتے ہیں جیسے بہلے نئے ،اسی طرح سلسلہ جاری ہے ختم نہیں ہوتا، آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں ، جبر سُل نے کہا کہ بدوہ لوگ ہیں جو نماز سے کا ہلی کرنے والے ہیں ، موتے ہوئے دہ جاتے ہیں۔

#### زكوة نددينے والول كى بدحسًالي

بھرایک اور قوم پرگزر ہواکہ جن کی شرسگا ہوں پر آگے اور پیچے چتھ طرے پیٹے ہوئے جی ،اوراونٹ اور بیل کی طرح چرتے ہیں ،اور ضرّبع اور زقوم بعنی کانے داراور ضبیت درخت اور جہنم کے بھر کھارہے ہیں آ ہے نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں ؟ جبر مملی نے کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جواہت مالوں کی زکواۃ نہیں دیتے۔

#### مٹرا بہواگوشت کھانے والے لوگ

بھرآ پ کا ایک ایسی قوم پرگزر ہواجن کے سامنے ایک ہانڈی پس پکا ہوا گوشت ہے ، اور ایک ہانڈی پس بکا ہوا گوشت ہے ، اور ایک ہانڈی پس کیا اور مٹرا ہوا گوشت رکھا ہے ، یہ لوگ مٹرا ہوا گوشت کھا ہے ہیں ، اور پکا ہوا گوشت نہیں کھا تے ، آ ہے نے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں بجر مُمل نے کہاکہ یہ آپ کی امت کا در فیفس ہے کرجس کے پاس حلال اور طیب عورت ہوجود ہے مگروہ

له صريع آگ كے كاست ، اور ذقوم ووندخ كابدترين بديودار ورخت - ١٢

# لكربون كالراكشها المهان والا

بھرائیٹ فف پر آپ کاگزر ہواجس سے پاس نکڑیوں کا بہت بڑا گھھڑے وہ اسا گھا نہیں سک دلیکن ، اور زیادہ بڑھا ناچا ہتا ہے ، آپ نے وریا فت فرمایا کریہ کون تخص ہے ، جرئیل نے بتایا کریہ وشخص ہے جس کے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں ، ان کی ادائیگی کی طاقت نہیں رکھتا ، اور مزید امانتوں کا بوجھ اہنے مرلینے کو تیار ہے ۔

### ایک ببل کا جھوٹے سوراخ میں داخل ہونے کی کوششش کرنا

اس کے بعد ایسے موراخ پرگزرموا ہو جھوٹا سامقا اس میں سے ایک بڑا ہیل نکا اہل ا چا ہتا ہے کہ جہاں سے نکلا ہے بھراسی میں داخل ہوجائے، آپ نے سوال فرمایا کہ یہ کوئے ؟ جہرئیل نے کہا کہ ہدو تہنف ہے ہو کوئی بڑا کلہ کہددیتا ہے (جو گناہ کا کلہ ہوتا ہے) اس پروہ نادم ہم تا ہے اورجا ہتا ہے کہ اس کو دالیس کردھے بھراس کی طاقت نہیں رکھتا۔

#### جنت كى خوت بو

بھرآپایک ایں دادی پر پنچ جہاں خوب انجی نوشوار ہی تھی اور شک کی نوشوتھی اور اور نوب انجی نوشوتھی اور آواز بھی تق آب نے فرایا: برکیا ہے ، جبر کیا نے کہا بیرجنت کی آواز ہے ، وہ کہ رہی ہے کہ اے میرے رب اجولوگ میرے اندر رہنے والے ہیں وہ لائے ، اور اپنا وعدہ بورا فرمائے .
دور رخ کی آواز سننا

اس کے بعد ایک وروادی برگزر ہوا، و ہاں صوبت منکریعنی الیبی آوازسنی جوناگوارتی

## ايك مينسيطان كالييجي لكنا

موطاامام مالک میں بروایت بینی بن سعید (مرسانی) نقل کیا ہے کجس رات رمول الشر صلی الشر تعالے علیہ وسلم کو برکرائی گئ تو آئے نے جنات میں سے ایک عفریت کو دیکھا جو آگ کا شعلہ ہے ہوئے آئے کا بیجھا کر رہا تھا ، آئے جب بھی (دائیں بائیں) التفات فرطتے وہ نظر برخوا تا تھا ، جرشلی نے عرصٰ کیا : کیا میں آب کو ایسے کلمات نہ بتا دول کو ان کو آئے برخوا یک قواس کا شعلہ بجھ جائے گا اور یہ اپنے منہ کے بل گر بڑے گا ؟ آئے نے فرما یا کہ بتا دواس برجبرئیل نے کہا کہ یکلمات برخوا یا کہ بتا دواس برجبرئیل نے کہا کہ یکلمات برخوا یں ،۔

أعوذ بوجه الله المحريم وبكلمات الله التامات اللاتى لايجاوزهن برولا فاجر ، من شرما ينزل من السماء، وشرما يعرج فيها، و شرماذ ما في الارض، وشرما يخرج منها، ومن فتن الليل والنهاد ومن طوارق الليل والنهاد، الاطارقا بطرق بخير يا دحن.

# فوائد واسرارحكم متعلقه واقعة معراج تنريف

من ان عبریت این کرد کو لفظ مشبکان الّذی سے شروع فرمایا ہے اس میں ان کم فہم ل سنان عبریت سیمتے تھے اور اب بھی بعیض جاہل ایسا خیال و گمان کی تردید کی ہے جواس واقعہ کو محال اور متنع سیمتے تھے اور اب بھی بعیض جاہل ایسا خیال کرتے ہیں ، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی قدر ب عظیمہ ہیں شک کرتے ہیں ان کی تردید کرتے ہوئے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ شانہ کو سب کچھ قدرت ہے ، و مسی جی ہیز سے عاجز نہیں ہے ، و ہ جو چا ہتا ہے کرسکتا ہے ، و ہ ہر نقص اور عیب سے یاک ہے ، اس کی اللہ انتحت دوایۃ اب ہریرۃ س سے الفوائد ص ا ۱۵ تا جالے مینہ تورہ ہ

قدرت كالدب، كوئى جيزاس كے الن بعارى نہيں ـ

اوراً سُنى بِعَبْدِ ، جونسرمایاس می رسول استرصلی استرعلی ک شان عبدیت کو بیان فرمایا ، عبدیت بهت برامقام ب الشرکا بنده به و نابهت برسی بات ب ، جانشرخانی فرمایا ، عبدیت بهت برامقام ب الشرکا بنده به و نابهت برسی بات ب ، جانشرخانی می الم و می به الرابنده ب اس سے براکوئی شرون بین ای لئے رسول الشرصلی الشرعلی و می ارشا و فرمایا ب که احد الله عبد الله عبد الله و عبد الدر می دانشرکوسب سے تریا و ه بیاران ام عبدالشرا و رعبدالرحن بین و عبد الدر می دانشرکوسب سے تریا و ه بیاران ام عبدالشرا و رعبدالرحن بین و عبد الدر می بیاران ام عبدالشرا و رعبدالرحن بین و عبد الدر می دانشرکوسب سے تریا و ه بیاران ام عبدالشرا و رعبدالرحن بین و عبد الدر می بیاران ام عبدالشرا و رعبدالرحن بین و عبد الدر می بیاران ام عبدالشرا و رعبدالرحن بین و عبد الدر می بیاران ام عبدالشرا و رعبدالرحن بین و می بیاران ام عبدالشرا و رعبدالرحن بین و می بیاران ام عبدالشرا و می بیاران ام عبدالشرا و می بیاران ام عبدالشرا و می بیاران ام می بیاران ام عبدالرحن بین و می بیاران ام بیارا

(مشكوة المصابح ص ٩-٩)

اکیم زنبرایک فرستندها صرفدمت بوا، اس نے عرض کیا کہ آپ کے رب نے سلاً فرایا ہے ، اور فررایا ہے کہ اگرتم چا بوعبدیت والے بنی بن جا و اور اگرچا بوبا دشا بت والے بنی بن جا و ، آپ نے سٹورہ لینے کے ایک جبر سل کی طرف دیکھا، انبول نے قاضع اختیاد کرنے کامشورہ دیا، آپ نے جواب دیا کہ میں عبدیت والا بنی بن کرر مہنا جا ہتا ہول ۔ حضرت عائشہ دجو صدیت کی لودیہ میں انبول ) نے بیان کیا کہ اس کے بعد رسول الشرصلی الشرعلی و سلے کیا کہ اس کے بعد رسول الشرصلی الشرعلی و سلے کیا کہ اس کے بعد رسول الشرصلی الشرعلی و سلے کیا کہ اس کے بعد رسول الشرح اللے کیا کہ اس کے بعد رسول الشرح اللے کے ورایسے کیا تا ہول جیسے بندہ کھا تا ہے اور ایسے بندہ بیٹھتا ہے۔ دستان المصابح ص ۱۹۵۱ زشرح اللّٰۃ ،

واقعة اسرار کو بیان کرتے ہوئے لفظ اُعبدہ "کا نے بی ایک حکمت بھی ہے کہ واقعہ کی تفصیل سُن کرکسی کو وہم نہ ہوجائے کہ آپ کی چینبت عبدیت سے آگے بڑھ گئی، اور آپ کی شان میں کوئی ایسا اعتقاد نہ کر سا کہ مقام عبدیت سے آگے بڑھا کہ الترتعالی کی آبادہ بیت میں ترکی قرار نے نے اور جیسے نصاری صرت عملی علالت اسلام کی شان میں غلو کرے گراہ ہوئے، اس طرح کی کوئی گراہی اُمّتِ محتر یعلی صاحبها الصلاة والسلام میں نہ آجائے۔

مراقعلی قرآنِ مجید میں اس کی تفریح ہے کو سول الٹیوسلی الٹی علیہ وسلم کوایک رات مسجور سے مسجد اتفائی تک میرکرائی۔

سجوقعی مجربت المقدى كانام بعجوشام بيب، لفظ اقعلى البديعيى زياده دور دالى چيزك كاستعال موتاب، مسجوقه كواقعلى كواقعلى كيول كهاجا تاب واسك باك

یں کئی قول ہیں۔ صاحب روح المعانی لکھے ہیں: چوک وہ تجازی رہنے والوں سے دورہے اس کے اس کے اس کی صفت اقصلی لائی گئی، اور ایک قول بیہ ہے کرجن مساجد کی زیارت کی جاتی ہے، ان میں وہ سب سے زیادہ ڈورہے۔ (کوئی شخص سجر مرام سے روانہ ہو تو پہلے مدینہ منورہ سے گزرے گا، بھر بہت دل سے بعد مسجواتھ لی پہنچے گا جب او نموں برسفر ہوتے تھے توسیج مرام ہے سجواتھ لی سے گزرے گا میں دل کا سفر خفا ، اور ایک قول بیرہ کے کومسجواتھ لی اس لئے کہا گیا کہ وہ گذری اور خبیت چیزوں سے یاک ہے۔ (دوح، معانی من اور ع ۱۵)

مسجدِ اتصلی کے بارسے میں اَنَّذِی بُرَکُنَ حَوْلَهٔ فرایا یعنی جس کے جارول طرف ہم نے برکت دی ہے، یہ برکت دین اعتبار سے بھی ہے اور دنیا دی اعتبار سے بھی، دین اعتبار سے بھی ہے اور دنیا دی اعتبار سے بھی، دین اعتبار سے بھی ہے اور دنیا دی گاہ ہے، اور الن حفرات کا حتب ہے، اور وہ الن بین مساجدیں سے ہے جن کی طرف سفر کرنے کی اجازت دی گئی ہے اور چاروں طرف حفرات انب یا رکوام عیبم العلاق والسلام مدفول ہیں۔ اور دنیا وی اعتبار سے با برکت ہے کہ وہاں برانہارا وراشجار بہت ہیں۔

لِنُورِيَهُ مِنَ أَيْتِنَا ( تَاكَتْمِ الْبِينِ بَنده كواپِنَ آيات ُ يَعِيْ عِاسِبِ قدرت دَكُما يُسِ) إِكَ التي اتنا لمب سفر مِوجانا، اور حفرات انبيار كرام عليم الصلاة والسلام سے الاقاتيں جونا ان كا امت كرنا، اور راست ميں بہت سى چيزي و كيمنا، به عجائب قدرت ميں سے تفا۔

امامت كرنا، اور راست ميں بہت سى چيزي و كيمنا، به عجائب قدرت ميں سے تفا۔

انگه هوالت ني البَّهِ الْبَعِينِ ( بلاست به الله و يُعِينِ والا ہے)
ماحب سعالم التنزي لكھے ہيں كه السيح فراكريہ بتا ياكه الله و تاكون كاسف والا ہم الا المباد و الله الله و الله الله و الله على الله و الله الله و الله و الله الله و ا

### براق كيا تضااور كيسا تفاع

نفظ برات ، برین مے شتق ہے جو مفیدی کے معنی میں آتا ہے ، اور ایک قول بیجی ہے کر پر نفظ برق سے لیاگیا ہے برق بجلی کو کہتے ہیں اس کی تیزر فیاری تومعلوم ہی ہے ، اسی تردناری کی دجہ باق کا نام براق رکھاگیا ہے۔ روایاتِ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس براق برآنخفرت میں انٹرعلیہ وسلم سے بہلے بھی انبیار کرام علیم الصلاۃ والسلام سوار ہوتے تھے، امام بہتی نے دلائل النبوہ ضفہ ۳۹ ج۲ بیں لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا: و کا منت الانبیاء نوے به قبلی (اور حفرات انبیار کرام (علیم استدام) مجھ سے پہلے اس براق برسوار ہوتے دہے ہیں)۔

#### براق کی شوخی اوراس کی وجب

من ترندی د تفسیر ورة الاسرار) میں ہے کہ بی اکرم صلی التعلیہ وسلم نے ارشاد فرایا ہے کہ جس رات مجھے سیرکرائی گئی میرے پاس بُراق لایا گیا جس کولگام لگی ہوئی تھی، اورزین کسی ہوئی تھی، بُراق شوخی کرنے لگا، جبر سیل نے کہا کہ و محسم درصلی الشرعلیہ دسلم) کے ساتھ شوخی کرتا ہے تیرے او برکوئی بھی ایسا شخص سوار نہیں ہوا جوالٹر کے نزدیک محسم دعلیا السلام) سے زیادہ کرم اور معزز ہو، یہ فیضتے ہی بُراق پسینہ بیسینہ ہوگیا دمچراس نے اپنا نافذہ جوڑویا)۔ قال الترمذی هذا حدیث حسن عربیہ.

دلائل النبوة بین ہے کہ آئے نے فرایاجب براق نے شوخی کی تو حفرت جر سُلِ اللهم نے اس کاکان پکر کر گھمادیا ، مجر مجھے اس برسوار کرادیا یا

بعض روایات یں ہے کرجب آب صلی انٹرعلیہ دسلم بیت المفترس پہنچے تو صفرت جرکی علیالسلام نے اپنی انگلی سے تیجرمیں سوراخ کر دیا بھراس سوراخ سے آب نے مراق کو باندھا دابن کیر،

براق نے شوخی کیوں کی ؟ اس کے بارے میں بھن حعنرات نے فرمایا ہے کہ چوکہ ایک عصد دراز گزرچکا مخااور زمان فرترت میں دلین اس عرصد دراز میں جبکہ حضرت عینی علیالسلام اور محسد مسلی الشرعلی دسلم کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا تھا) براق برکوئی سوار نہیں ہوا تھا وہ نتی ہی بات دیجھ کر چیکے لگائے

له ولائل النبوة ص ۵۵ ج ۲ \_ سله منستح الباري ص ۲۰ د ج ۵ -

التارتعالی کواس برندرت ہے کو بغیر براق کے سفر کواسکتا ہے لیکن آپ کو نشریفاً واکوانا براق برسوار کرے نے جایاگی، اگر سواری منہوتی توگویا بدل سفر ہوتا کیونکر سوار برنسبت بیدل جلنے کے زیادہ حسن زموتا ہے اس لئے آہے کوسواری پرسفر کرایا گیاہے تیہ

### حضرت جبر کی علیالتالم کابیت کمقدس کے شکے ک تھ براق برسوار ہونااور وہاں سے زیبنہ کے ذریعہ اسسمانوں برجانا

جب کو کردر سے بیت المقدس کے لئے دوائی ہوئی توصرت جرئیل علیالسام بھی آپ کے ساتھ براق پر سوار ہوگئے آپ کو تیجے بٹھایا اور خود بطور رہ برکے آگے سوار ہوئے و دونوں حضارت براق پر سوار ہوگئے آپ کو تیجے بٹھایا اور خود بطور رہ برکے آگے سوار ہوئے و دونوں خوات نما زیڑھی بھر حفرات براق پر سوار ہوکر میت نما زیڑھی بھر آ تخفرت مرور عالم صلی اسٹر علیہ دلم نے حضرات ابنیا دکام علیہ السلام کو نماز پڑھائی ، جب آسانوں کی طوف تشریف لے جانے گئے توایک زیرند لایا گیا جو بہت ہی زیادہ خوبھورت تھا ، اور بعض روایات بی ہے کہ ایک زیرنہ سونے کا اور ایک چاندی کا تھا اور ایک روایت بی ہے کہ وہ موتوں سے جوا ہوا تھا عالم بالاکا سفر کرتے دفت آپ ملی اسٹرعلیہ والی رائیں بائیں فتر تھے ۔ آنخفرت مردر عالم صلی اسٹرعلیہ دسلم اور حضرت جرئیل علیالسلام و دونوں زیرنہ کے ذریعیہ آسان تک یہنے اور آسمان کا درواز دھ کو ایا ہے۔

بات کفظہ بیا آسمان کے دروازے کے بارے یں فرمایا کروہ باب الحفظہ ہے اور باب کھفظہ ہے اور فرات کے بارے یں فرمایا کہ اسماعیل ہے اس کے فرات تر مقررہے جس کا نام اسماعیل ہے اس کے

اله وقع الباري ص ١٠٠٤ ٤ ينه مسكوة احصاح ص ١٦٥، تله فتع المباري ص ٢٠١٥ ١، الله ويغنا مريد الله اليفا عرب الم

ما تحت بار ہ ہزاد فرشے ہیں اور ہر فرشے کے ما تحت بارہ ہزار ہیں ، جب آ تحفرت مردرعالم صلی الشرعليدوسلم سنے يدبات بيان مسرمانی توية آيت الاوت کی وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ وَيَلِكَ إِلاَّهُ هُوَدِيْنَ السَّرِعالِيةِ اللَّهُ عَلَيْدُ وَاللَّهِ اللَّهُ هُوَدِيْنَ اللَّهُ عَلَيْدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْدُ وَاللَّهُ عَلَيْدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْدُ وَاللَّهُ عَلَيْدُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِقُلِقُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ

پہلے آسمان بردارد غرجہ نم سے ملاقات ہونا اورجہ نم کا ملاحظہ کرنا

جب آب سار دنیا بین قریب دائے آسمان میں داخل ہوئ تو توجی فرست من تھاہتے

ہوئ بشاشت اور فوشی کے ساتھ منا تھا اور فیری دعا دینا تھا ، انہیں میں ایک ایے فرشتہ

ے ملاقات ہوئی جس نے ملاقات بھی کی اور دعا بھی دی لیکن وہ ہنسا نہیں ، آب میل اسر علیہ دسلم نے جرئیل سے پوچھا کہ یہ کون سافر سنتہ ہے ، انہوں نے جواب دیا کہ یہ مالک ہے جودوز نے کا داروغہ ہے یہ اگر آپ سے پہلے یا آپ کے بعد کمی کے لئے ہنستا تو آپ کی ملاقات کے دقت آپ کے سامنے اسے بہنی آجاتی یہ فرشتہ ہنستاہی نہیں ہے ، آپ نے مفرت جرئیل سے فرمایا اس فرشتہ سے کہنے کہ جھے دوزخ دکھائے ، جرئیل علیا السلام نے اس سے جرئیل سے فرمایا اس فرشتہ سے کہنے کہ جھے دوزخ ہوئی مارتی ہوئی او پر اُٹھ آئ ۔ آئینے کہا کہ یا مالک اُس مُحت کہ اُل کو متم کہ کو دوزخ کو آپی جگر دوزخ کو این جگر دائیں کر دو ، فرمایا : اسے جرئیل ااس کو کہنے کہ دوزخ کو این جگر دائیں کر دو ، فرمایا : اسے دائیس ہونے کا حکم دیا جس پروہ واپس کو دواہی کہ دو ، فرمایا ۔

آسمانوں کے محافظین نے حضرت جبر سی سے بیسوال کیوں کیا میں کہ آب کے ساتھ کون ہے ، کیا انہیں بلایا گیا ہے ؟ حضرت جبر سی انہیں بلایا گیا ہے ؟ حضرت جبر سیل علیا سلام نے جب دردازہ کھلوایا تو آسمانوں کے ذمہ داردں نے حضرت جبر سیل علیا سلام سے یہ سوال کیا گا ہے کے ساتھ کون ہیں انہوں نے جواب دیا کہ عضرت جبر سیل علیا سیا ہے یہ دسیرت ابن ہنام ۔

۔مدد علیانسلام) ہیں اس برسوال مواکیا انہیں بلایا گیا ہے ،حضرت جبرَسل حواب فینے ہے ك بال انہيں بادياكيا ہے اس بر دروازے كھونے جاتے رہے اور آب او بر منتے ہے بہال يسوال سيدا ہوتا ہے كرملار اعلى ك حضرات نے يسوال كيوں كے ؟ كيا جرئىل علالسلام كے بارسے میں انہیں برگمان تھاکہ وہ انہی شخصیت کوسا تھ لے آئے ہوں سے جعبے او مربلایا ندگیا ہو؟اس كاجواب يدب كرطار اعلى كے حفرات كويبلے معلوم تفاكر آج كسى كى آمد مونے والى ب سکن انخفرت ملی الٹرعلیہ وسلم کا شروف بڑھانے کے لئے اور نوشی ظامر کرنے کے لئے یہ سوال جواب ہوا، اور اس بیں پی کمت بھی کہ نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم کو بیتہ جل جائے کا کیا اسم گامی الا براعلی می معروت ہے۔ جب بیسوال کیا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے ؟ توحیرت جرس لی نے جواب دیاک مستری اگردہ آپ کے اسم گرمی سے واقف مزموتے اور آب ك شخصيت سے متعارف مزموت تو يوں سوال كرتے كم محدكون ميں جاسى سے بہلے ہے وازہ ند کھولنے کی حکمت بھی معلوم ہوگئی اور وہ بہے کہ آپ کو یہ بنانا مقاکہ آپ سے پہلے زمین کے رہے والوں میں ہے کسی کے ہے اس طریقہ برآسمان کا دروازہ نہیں کھولا گیا کہ و فات سے یں دنیاوی زندگی میں موتے ہوئے فاصد بھیج کر بلایا گیا ہو۔ جہاں اکثر عہان آتے ہول ور بار ہا آتے رہتے ہوں و ہاں ہی بات ہے کہ پہلے سے در وازے کھول دے جاتے ہیں، دنیا یں ایسا ہی ہوتا ہے اور چونکہ ہر مہان کے انے در وازے کھول دے جاتے ہی اس لئے اس می کسی خصوصیت اورا متیاز کا اظهار نہیں ہوتا سکن معراج کا مجان ہے مثال مہمان ہے نہ اس سے پہلےسی کو یہ جمانی نصیب ہوئی شاس کے بعد، اور دہمانی بھی ایسی نہیں کہ امريجه والاايث يا جلاآيا اورايشيا والاافريقة حلاكيا بينى خاك انسان خاك بي يرتكومتار با بلكه وه ايسي مهما ني تقي كه فرش خاك كارہنے والاسبع سموات ہے گزر تا ہواسہ رہ النہلی عك ينغ كياجهال اس جيئة مهمان كرواكوئى نهيس بينجا حلى الله تعالى عليه وآله بقدركماله دجاله جو كوانانول مي ے كوئى و بال نہيں جاتا اور و بال كى راه متدل نہيں ہے اس لے حکمت کا تقاصا یہ ہوا کہ سر آسمان کا در وازہ آ مد برکھولاجا تے کروبال کے شائفین اور مقیمین کوعسزز بہان کامر تبہعلوم ہوتا چلاجائے اور بیجان بیں کہ بیکوئی ایسی ہی ہے

جس کوبغرد رخواست کے بلا باگیا ہے اورش کے لئے آج وہ دروازے کھولے حارہے ہی جوکھی کے لئے نہیں کھونے گئے در حقیقت براعزاز اس اعزانسے زیادہ ہے کہ سلے ے وروازے کھلے رہی جودوسروں کے لئے بھی کھلے دہے ہوں دقال ابن المن حكمته التحقيق ان السماء لم تعتج إلامن أجله بخلاف مالو وجرَّهُ مُنتوحًاً جوں بی کوئی دروازہ کھٹکھٹا یا گیا اس آسمان کے رہنے والے متوجہ ہوئے اور بیٹجھ لیاکسی ہم شخصیت کی آمد ہے اور تھرجبرئی علیا کیا سے سوال وجواب ہوا ، اسس سے حاضر*ین کومہمان کا تعار*ف اور تشخص حاصل ہوگیا پہلےسب نے مہمان کا نام سُنا چوزیار کی مہان کی آمد کے بعد جو تعارف حاصرت ہے کرایا جا تاہے وہ دروازہ کھٹکھٹا ہے اور حضرت جبرتيل عليالسلام كے نام دريا فت كرنے سے حاصل ہوگيا، ظاہرہ كرآمدك عمرمی اطلاع سے یہ بات حاصل ندم تی اور حیز کر بارگاہ رب العالمین کی حاصری کے لئے یہ مفریقا اور فرمشتوں کی زیارت یا فرمشنوں کو زیارت کرانا مقصدا علیٰ نہ بھا اس ہے ہر جگر قیام کرنے کا موقع مذتھا الاء اعلیٰ کے ساکنین متوجہ ہونے رہے اور آب کی زیارت كرتے رہے اورآب آئے بڑھتے رہے ، دنیا ہیں استقبال کے لئے استقبال یک ہے فزاد كويها سے جع كرنا برا أ ہے كيو كد دنيا كے وسائل كريش نظرا جا ك سب كا حاضر في اسكا ہوتا ہے، لامالہ بیلے ہے آنے کی کوشش کرتے ہی تاکدوقت شانکل جائے لیکن عالم بالا ے ساکنین کو دہ قوتیں حاصل ہیں کہ آب واحدیں ہزار ول میل کاسفرکر کے جمع موسکتے ہیں۔ دروازہ کھٹکھٹا یاگیا ہے بھنک پڑی سب حاضر ہوگئے دروازہ کھولتے وفت سب موجودیں.

## دُوده، شهراورتمراك بيش كياجا نااورات كادُوده كوليا

صحی مسلم میں جو صفحہ ۱۹ پر روایت نقل کا گئی ہے اس میں یوں ہے کہ بیت المقدی ہی میں ایک برتن میں خراب اور ایک برتن میں دودھ پیش کیا گیا اس کے رادی حضرت انس بن مالک میں جو جس کے دوسری روایت جو صفحہ ۹۵ ج ۲ پر مذکورہ جس کے اوی

ئے مشتح الباری ص ۲۱۱ ج ج ا

کہ ہے الباری صفی ۱۹ ج یہ سی علم رسیوں سے الل کیاہے کر وودھ کے بارے میں جوجی الفقطرة است النت علیها فرایا ممکن ہے کہ بیاسی وجسے ہو کرجہ بچر بدا ہوتا ہے تواس کے بیٹ میں وودھ واضل ہوتا ہے اور دی اسس کی آنول کہ جیلادیتا ہے واور مربح وقطرت اسلام پر بہیدا ہوتا ہے لیڈا فطری طور بونظرت اسلام اور بچری ابتدال غذا میں ایک مناسبت ہولی اس کے نظرت سے دین اسسلام مرادیا) حفرست حکیم اطامت تھ فوی قدرست ہ تحریر فرو بی مناسبت ہولی اس کے نظرت سے دین اسسلام مرادیا) حفرست حکیم اطامت تھ فوی قدرست ہ تحریر فرو بین میں کہ روایات میں غور کرنے سے معلم ہوت ہے (جوبرت میں کے لگادہ) چار سے دودھ اسمادا ور بیانی کی سے دولے ذکر پر اکتفاکی اکمی نے تین کے ذکر پر ایا ہے تیں ہوں ایک چار میں اور میں اور بیان کی سے مقاب د نیا کہ ہے ۔ تبدی اکر تار دول میں مور ایک اور اشارہ مذب دنیا کی طرف ہوا ، اور پین بھی معین عذا ہے ، عدا سی جی طرح دنیا میں دی ہے مقصود ہیں ، اور دی خود غذا کے میاں مقصود ہے جب کہ بی کھا میاں اور بھی ہیں کمرو ودھ کواور دن پر بڑے جب کہ بیکا نے اور پینے دولول کا کام ویتا ہے۔ مقصود ہے اور کو غذا میں اور بھی ہیں کمرو ودھ کواور دن پر بڑے جب کہ بیکا نے اور پینے دولول کا کام ویتا ہے۔ مقصود ہے اور کو غذا میں اور بھی ہیں کمرو ودھ کواور دن پر بڑے جب کہ بیکا نے اور پینے دولول کا کام ویتا ہے۔ مقصود ہے اور کو غذا میں اور بھی ہیں کمرو ودھ کواور دن پر بڑے جب کہ بیکا نے اور پینے دولول کا کام ویتا ہے۔ مقصود ہے اور کو غذا ہوں اور کو غذا این مقسود ہے دولوں کا کام ویتا ہے۔

# سيدروانهي كياسي

و دوایاتِ مدیث میں السدرۃ المنہیٰ (صفت موصوف) اورسدرۃ المنہیٰ (مضاف مضا الیہ) دونول وارد ہواہے۔

قال النووى رجه الله إقال ابن العباس والمفسرون وغيرهم سمين سلمة المنتهى لان علم الملائكة ينتهى اليها ولم يجاوزها احد الاس سول الله صلى الله عليه وسلم وحكى عن عبد الله بن صعود رضوانك عده إنعاسميت بذلك تكونها ينتهى اليها ما يهبط من فوقها وما يصعد من تحتها من امرابله تعالى الله

له صحیح مسلم ص ، 9 ج اعن ابن معود مرفوعً به کله مشکوة المصابع ص ، ۴۹۸ ، از نزیدی به صحیح مسلم ص ، ۹۹۸ ، از نزیدی به صحیح مسلم می ۹۴ ج ۱ به

## جنت ميں داخل ہونااورنبر کوٹر کاملاحظہ کرنا

حضرت انس رضی الٹر تعالی عند سے روایت ہے کورسول الٹرسلی الٹر علیہ وہلم نے ارتفاد فرایا کو اس درمیان میں جکریں جنت ہیں جل رہا تھا ، اچا تک میں ایک ایسی نہر ہر ہوں جسکے دونوں کناروں بر ایسے ہوتیوں کے جنے ہیں جو نیچ میں سے فالی ہیں (یعنی پورا قبر ایک موتی کا ہے) ہیں سے کہا اے جبر کیل ایرکیا ہے ؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ نہرکو ٹرہے ، جو آپ کے رہ نے آب کو عطافرائی ہے ، میں نے جو دھیان کیا تو کیا دیکھتا ہوں اس میں جو مٹی ہے دجس کی مطح بر یان ہے ، وہ خوب نیز ٹوئٹ ہو والامشک ہے ۔

### حضرات انبیار کرام علیهم است لام کی ملاقات روحانی تفی یا اجم کے اتھی

حصرات انبیار کام علیم السلام اپن فردی زنده ہیں جھنور گرفود کا انبیار کرام کا است المقدس اور آسمانوں میں دیجھناس سے باتوان کی ارواج مبارکہ کو دیکھنا مراد ہے یاح اجسام عقر یہ سے دیکھنا مراد ہے کے حضور کے اعزاز واکرام سے لئے انبیار کرام کومے اجسام عقر سے محمود تفلی اور آسمانوں میں معوکیا گیا ہو نکھنارت انبیار کرام علیم السلام اپنی فبور میں جمول کے ساتھ زندہ ہیں جیسا کہ رسول الترصلی الترعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا : ان المدته حدور الادض احسام الانب المدته حدور الادض احسام الانب المراز بالا شبر التر نے زمین برنبیوں کے حمول کو حسوام کر دیا ہے ۔ وہ ان سے جمول کو کھانہیں سکتیں ) اوراحوال برزخ کواحوال دنیا پرقیاس بھی نہیں کیا جاسات اسی کئے ان کے اجسام عقر ہے کہ میں انبیا علیم السلام کو آپ نے ان کے اجسام عقر ہے لئذاکوئی بعید نہیں ہے کہ می افعالی بھر آسمانوں میں تشریف ہے گئے تو وہاں بھی حضر است ساتھ موجود بایا اور انہیں نماز بڑھائی بھر آسمانوں میں تشریف ہے گئے تو وہاں بھی حضر است انبیار کرام علیم السلام کو مدیاں استے جسمول سے ساتھ موجود بیا اور انہیں نماز بڑھائی بھر آسمانوں میں تشریف ہے گئے تو وہاں بھی حضر است میں سے جن سے بھی ملاقات کی وہ وہاں ا بینے جسمول سے ساتھ موجود بیا اسلام میں سے جن سے بھی ملاقات کی وہ وہاں ا بینے جسمول سے ساتھ موجود ہے۔

اوربیض علماء نے یہ فسر مایا کر حضرات انبیار کرام علیم اسلام کے اجمام تو قبور ہی ہیں ہے اورائٹر تعالیٰ نے ان کی ارواح کو اجمام مثالیہ دے کو تعظی فرادیا ،اوراسی حال میں آپ بھیے بماز بڑھی ،اور مجراو ہر آسمانوں میں ملاقاتیں ہوئیں ،البتہ حضرت عینی علیا اسلام ہجنکہ ذروہ ہی اُٹھا لئے گئے تھے اورانجی ان کا دنیا ہیں آنا اور وفات یا نا باتی ہے ،اس سے ان کا دنیا ہیں ان کاجم تھا اور جو کو دیا قات سے جو ملاقات ہوئی وہ اسی جم کے ساتھ ہوئی جو دنیا ہیں ان کاجم تھا اور جو کو کہ یا قات ان کی وفات سے پہلے ہے اس سے ان کو آنخفرت مرور عالم صلی انٹر علیہ وسلم کے صحابہ ہیں میں میں سے در سور ا

شارکیائیا ہے! اس میں مضرات انبیار کرام کیم اس میں ملاقاتیں اسے جوملا قاتیں اس میں میں ان کی ترتیہ کے بارے میں کیا حکمت ہے ؟

حضرت مرورعالم ملی الشرعلی و سلم فی صرات ابنیار کرام علیم السلام کوبیت المقدس بین نماز پڑھائی ، بھران صفرات سے جس جس سے او بر بلاقات کرائی تھی وہ لوگ آپ ہے بہلے آسمانوں میں بنج بھے تھے۔ ان میں جن صفرات سے آپ کی بلاقات ہوئی ان میں بہلے آسمان برصفرت آ دم علیات اور د و مرب برصفرت آ دم علیات اللم سے بلاقات ہوئی ، بھراو برتشریف نے جائے رہ اور د و مرب آسمانوں میں و گرانبیا رکام علیم السلام سے بلاقات ہوئی ۔ ان بلاقات می بربتا نا تقالبی بربعض صفرات نے حکمت بتائی ہے کو حضرت آ دم علیات اس ملاقات میں بربتا نا تقالبی وہ جنت سے نکانے کے جواس وقت ان کا وطن مالوث تھا۔ اسی طرح آ ب کو بھی کہ معظمہ سے مدینے سے ایک جواس وقت ان کا وطن مالوث تھا۔ اسی طرح آ ب کو بھی کہ معظمہ سے مدینے سے دیے ہے ہوئے اس موقع آئے گا دمشہور قول کے مطابق جو کہ واقع معراح آ جہ سرت مدینے مواج ہو بسیات آئی کا دمشہور قول کے مطابق جو کہ واقع معراح آ می علیالیا اس سے بہلے آسمان میں صفرت آ دم علیالیا اس سے بہلے آسمان میں صفرت آدم علیالیا اللے مدینے ملاقات کرائی گئی ۔

حضرت عیسلی اور یحیٰی علیہما است ملام سے دو مرے آسمان میں ملاقات ہوئی اس میں ہے اور ان کی مرکشی بڑھتی جائے گئی ہے بنایا کہ بچرت کے بعد شروع ہی میں میہودی دشمنی کریں گئے اور ان کی مرکشی بڑھتی جائے گئی

له ف تح الباري ص ١١٠ ج ٥ ، الاصابيص ٥٢ ج٠-

ا ورآب کو تکلیف بہنچانے کے الادے کرتے رمیں کے دجیباکر انہوں نے حضرت علیا ادر حضرت علی ادر حضرت علی ادر حضرت علی

تميرے آسمان برحضرت بوسف عليال اللهم سے طاقات ہوئى اس ميں بيعکت ہے کجس طرح يوسف عليالسلام کے بھائيوں نے ان کے ساتھ زيادتى کى اس طرح آپ کے قرار شہرت بي بينجين کے قرار شہرت بي بينجين کے قرار شہرت بي بينجين کے مجرس طرح حسن انجام حضرت يوسف عليالت اللهم کو حاصل ہوا آپ کو بی بنت تعلی ہو تھے بھائي ہو اور آپ کی زبانِ مبارک سے قراش کر کے لئے وہی بات تعلی ہو تھے بھائيوں ہے ہمی تھی لات تُونيت عَدَبْ تُدُالْدَوْمَ، ایست ۱۹۱ میں فرایا ہے قران کے تذکو میں قران کے تذکو میں قران ہو ہمیں قران ہو ہمیں فرایا ہے وہم قران میں فرایا ہے وہم قران میں فرایا ہے وہم قران میں فرایا ہے وہم فاقد الله میں فرایا ہے وہم فاقد الله میں فرایا ہے وہم فاقد الله میں فرایا ہے وہم فاقد آپ کو جی اللہ میں فرایا ہے وہم فاقد آپ کو جی

پانچوی آسمان برحضرت بارون علیانسدام سے ملاقات ہوئی اس بین بتا یا کرحضرت اور علیانسدام کے ملاقات ہوئی اس بین بتایا کرحضرت اپن قوم کی علیانسدائم کوان کی قوم نے اڈبیت دی بھروہ اپن قوم کی اسلام کوان کی قوم نے اڈبیت دی بھروہ اپن قوم کی ایرا دُل سے بعد آپ مجبوب ہوجا کیں گئے۔

چھے آسمان میں حضرت موئی علیالسلام سے الاقات ہوئی ان کی الاقات میں اسس طرف اشارہ تھاکہ جیسے اس کا حسن اس طرف اشارہ تھاکہ جیسے ان کی قوم نے آب کو سنایا اس طرح سے واقعات آب کو بھی بیش آئیں گے اس کورول اسٹوسل اسٹرعلیہ دسلم نے ایک موقعہ بریول ارشاد فرایا لقد اُوذی موسلی ما ھی ڈو من ھذا فصیر.

ساتوی آسمان میں حضرت ابراہیم علیات الم سے ملاقات ہوئی وہ بیت العموی ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے اس میں یہ بتایا کہ آپ کی آخری عمری آپ کو مناسک جج کا موقع دیاجائے گا اور آپ کے ذریعے بیت النڈ کی تعظیم فائم ہوگائے وحضرت ابراہیم علیات لام سے سب سے آخر میں ملاقات ہوئی انہوں نے کعبرشریف بنایا تھا اور عالم بالا میں بیت العمور

ئے نشتج اہاری میں۔۱۲۱۱۲ جے 4۔

ے ٹیک لگائے ہوئے تھے جوکعبر شریف کی محا ذات ہیں ہے یہاں زمین بربنی آدم کعبہ شریف کاطواف کرتے ہیں اور وہاں روزانہ فرشتے سیت المعور میں داخل ہوتے ہیں پطیف مناسبت ہے) ۔

## شنخ ابن<sup>ا</sup>بی جمره کاارشاد

شغ ابن ابن جسده نے بھی صرات انبیاد کام علیم السلام کی طاقاتوں کی ترتیہ کے بارے بیں کچھ کھنیں بتائیں ، انہوں نے فربا یا کسب سے قریب والے آسمان بی ادم علیلاً سے اس کے طاقات ہوئی کوہ اول الانہ بیار بھی ہیں اوراول الا بار بھی ہیں وہ بنی بھی ہیں اور آب کے باہب بھی ہیں اور دو مرے آسمان برحضرت عینی علیالسلام سے طاقات ہوئی کو کو ان کا زمانہ آنحضرت صلی الترعلیم کے زمانے سے قریب ترتعاکی وکہ آب کے اور ان کے درمیان بی بنیں گرزا نیمیرے آسمان میں حضرت یوسعت علیالسلام سے طاقات ہوئی کو کو آب کی است حضرت یوسعت علیالسلام سے طاقات ہوئی کو کو تھے آسمان میں حضرت اور سے میں جت میں داخل ہوگ ۔

ہو تھے آسمان میں صفرت اور ایس علیالسلام سے طاقات ہوئی ان کے بارے میں التر تعالیٰ کا اور شاوے وہی دکھیں آسمان کے درمیان ہے وہی درمیان ہے وہی دکھیا آسمان ساتویں آسمان کے درمیان ہے کے درمیان ہے گ

یا بخوبی آسمان میں حضرت بارون علیالسلام سے ملاقات ہوئی کبوکر وہ اپنے بھائی حفرت موسی علیالسلام ان سے بلند سے بعنی چھٹے اسمان موسی علیالسلام ان سے بلند سے بعنی چھٹے اسمان برخے کیونکر انہیں کلیم انٹر ہونے کی فضیلت عاصل ہے اور آخری آسمان میں حضرت ابراہیم کے علامتہیں نے الروض الافف ہیں بہت ہی اچی بات بچی ہے اور وہ یہ کرحفرت اور یس علیالسلام سبب کے علامتہیں نے الروض الافف ہی بہت ہی اچی بات بچی ہے اور وہ یہ کرحفرت اور یس علیالسلام سبب بہتے وہ تحفی ہی جنہیں اسٹر مالی نے لکھنا سکی یہ فعاچ تھے آسماں بی ان سے طاقات ہونے ہی اس طرب اشارہ سے کا گلہ شد بن احوال (کم معظرے بھرت کرکے در مرضوہ تشریف نے جانا ور مدینہ منوہ میں بہود ہوں کا آت و خمی میں اسلام کی وقت ہوگے۔ میں اسلام کی وقت ہوگے ۔ وہ بی بی بی اسلام کی وقت اسلام کی دونے اور انسان ہوئے اور بی بی بی بی اسلام کی دونے اور انسان کے دونے اور انسان کے دونے اور انسان کے دونے اور انسان کے دونے اور انسان کی دونے اور انسان کے انسان کی دونے اور انسان کی دونے اور انسان کی دونے اور انسان کے دونے اور انسان کے دونے اور انسان کی دونے اور انسان کے دونے اور انسان کے دونے اور انسان کی دونے اور انسان کے دونے اور انسان کی دونے کی دونے اور انسان کے دونے کی د

علیالسلام سے طافات ہوئی کیونکہ الراہیم علیالسلام بعیوں ہیں آپ کے آخری باپ بیں اور بہ بات بھی ہے کہ حری باپ بیں اور بہ بات بھی ہے کہ حضرت الراہیم علیالسلام دخلیل الشربیں خلیل کامر تنبسب سے مبند مونا چاہئے اس سے وہ ساتویں آسمان بیں تھے اور جو کہ صبیب کامر تنبخلیل سے بھی بلند مونا چاہئے اس سے آئے مساتویں آسمان بیں تھے اور جو کہ صبیب کامر تنبخلیل سے بھی بلند مونا چاہئے اس سے آئے مسات بھی قول بول بی جو آئے۔ اختھی قول بول بی جو آئے۔

### نمازول کی تخفیف کا جوسوال کیا تو یا نیخ نمازی روجانے بر آ گے سوال نہرنے کی حکمت

حضرت موسی علیالسلام کے توجہ دلانے پر جورسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم نے بار بار
مازی کم کرانے کے لئے درخواست کی اور پانچ نمازیں رہ جانے پر جو آھے سوال کی ہمت
مذکی ،اور فروایا کراب جھے اپنے دب سے شرم آتی ہے۔ اس کے بارے ہیں حافظ ابن مجر
رحمالتہ علیہ نے ابن منیر سے نقل کیا ہے کہ ایسا معلیم ہوتا ہے کہ جو تکہ یا پنے با پنے نما زوں کی کی
ہورہی تھی اور اب پانچ ہی رہ گئی تھیں، قواب مزید تعفیف کا سوال کرنے کا مقصد یہ بنتا تھا کہ
گویا کوئی نماز بھی فرض ندر ہے ، الہٰذا آپ آگے درخواست کرنے پر شرما گئے۔ اور چوبی کوئی طور
پر پانچ نمازوں کی فرضیت تعیین ہی تھی اس لئے بھی آگے سوال کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔
مافظ ابن جمنے رفتے الباری میں یہی لکھا ہے کہ آخضرت صلی اسٹر علیہ وسلم جو تحفیف کا
سوال کرتے رہے ہیں دہ اس وجہے کہ آپ کے ذہین میں یہ بات تھی کرسب تمازی فرض
نہیں ہیں البتہ آخری مرتب کے سوال کے بعد جو پانچ نماذیں رہ گئیں تھیں ان کے باسے یہ
یہیں کر لیا یہ توفرض ہی ہیں اس لئے آپ اس کے بعد سوال نہیں کیا۔ ارشا دِ خدادندی
ماؤیکہ گُل الْکُونُ کُل کَدِیَّ دِ قرم ہی ہیں اس طرف اشارہ نمائی سے بعد سوال نہیں کیا۔ ارشا دِ خدادندی
ماؤیکہ گُل الْکُونُ کُل کَدِیُّ دِ جو ہا ہے اس کے بعد سوال نہیں کیا۔ ارشا دِ خدادندی
ماؤیکہ گُل الْکُونُ کُل کَدِیُّ دِ جو ہا سے اس طرف اشارہ نمائی ہے ہے۔
ماؤیکہ گُل الْکُونُ کُل کَدِیُّ دِ قرم ہی ہے اس طرف اشارہ نمائی ہے ہے۔

حضرت موسلى عليالسلام كاروناا وررشك كرنا

معسداجى روايات بي يجى كآنخفرت على الشرعلية ولم حفرت مولى عليات لام

ے فتح ، نباری ص ۲۱۱ ج. ع منتج الباری ص ۲۹۳ ج. ۸ سکه ایف

ے آگے بڑھے، تومونی علیاسلام رونے نگے ان سے دریافت کیا گیا کہ آپ کیوں وقتے ہیں؟
انہوں نے کہا کہ میرے بعدا یک غلام بین نوعمر خص کی بعثت ہوئی اس کی امت کے وگ جو
جت میں داخل ہوں سے بمیری امت سے زیادہ ہوں گے۔ حافظ ابن مجر برالشہ علیہ فتح البادی
ہیں لکھتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت ہوئی علیا اسلام کا یہ رونا اور یہ کہنا کہ ان کی امت سے لوگ میری
امت کے برنسبت زیادہ جن میں داخل ہول کے بیطور صد کے نہیں تھا بلک بطورانوں کے
غا، اورافسوس اس بات کا تھا کہ میری امت ہیں مخالفت اور نافر مانی زیادہ تی جس کی وجہ
سے ان کی امت کو تواب کم ہوا، اوراس کی وجہ سے ضربت ہوئی علیا اسلام کا تواب بھی کم ہوا،
کیونکہ امت جس قدر بھی عمل کرتی تھی اس کا تواب اس سے نبی کو بھی مانا تھا کیونکہ وہ انکود لات
علی الخیر کرنے والا تھا (اوراس سے امت کا تواب کم نہیں ہوتا تھا) دسول الٹر صلی الٹر توائی علی است نی دو میں برائر تا وہ ہے کہونکہ آپ کی امت میں فرما نہ داری کی شان بہت زیادہ ہے کہونکہ آپ کی امت میں فرما نہ داری کی شان بہت زیادہ ہے کہونکہ آپ کی امت میں فرما نہ داری کی شان بہت زیادہ ہے کہونکہ آپ کی امت میں فرما نہ داری کی شان بہت زیادہ ہے کہونکہ آپ کی امت میں فرما نہ داری کی شان بہت زیادہ ہے کہونکہ آپ کی امت میں فرما نہ داری کی شان بہت زیادہ ہے کہونکہ آپ کی امت میں فرما نہ دولی میں برائت ہیں میا تو ہوں ہے۔
عادت، طاعت، ذکرہ طاورت، جج، تصنیف، تالیف، جہاد، تعلیم، تبلغ میں برائت بہت

سس التنوية بقلرة الله وعظيم كرمه إذا على لن كان ف ذلك السه مالم يعطه أحدا قبله مس هواً سن منه وفا و فع من موسى من العناية بهذه الأمة من امرالصلية مالم نقع لعيرة ووقعت الإشرة لذلك ف حديث أبي هريرة عند الطبرى والبرار، قال علبه الصلوة والسلام: كان موسى اشده على حين مرب ت به وخيرهم لحرب مجعت إليه ، وف حديث الى سعيد" فأقبلت ما اجعًا، فمردت بموسى ونعه ما الصاحب كان لكم له"

### حضرت ابراہیم علیالت اوم نے نماز کم کرانے کی ترغیب کیوں نہیں دی ؟

ایک بداشکال بیدا ہوتا ہے کو حفرت ابراہیم علیالتلام نے نمازوں کی تخفیف کاسول
کرنے کی طوف کیوں توجہ بنہیں دلائی ہو حفرات اکا برنے اس کے بارے میں فرایا ہے کہ حفرت ابراہیم علیالصلاۃ والسلام فلیل ہیں، مقام فلّت کا تفاضات ہے ورضا ہے ، جو می بولمان
لیا، آگے سوچنا کچھ ہیں، اور حفرت موسی علیالصلاۃ والسلام کلیم ہیں، مقام نظم مقام نازہے ، اور
موجب انساط ہے ، جو کلیم جرائت کرسکتا ہے ووسرا نہیں کرسکتا، بھرایک بات برجی ہے کھڑ ابراہیم علیالصلاۃ والسلام کوابل شرک وگفرت زیادہ واسطہ بڑا تھا، ان ہی کوگول ہے بحث ومناظرہ میں عمر مُبارک صرف ہوئی، آپ کے اتباع اورامت اجا بت کے افراد زیادہ نیں موسے ، اور جولوگ آب برایمان لائے تھے وہ پتے فرمانبردارتھ ، نا فرمانوں اورفاسقوں موسے ، اور جولوگ آب برایمان لائے تھے وہ پتے فرمانبردارتھ ، نا فرمانوں اورفاسقوں کو نگ ڈھنگ بچشم خود مذدیکھ تھے جسے صفرت ہوئے فرمانیا : ف فی قد بدوت بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں ، اور اسی تجربہ کی بہنیاد برکہنا وحد مذہبہ مترین بیٹو میا آپ کی امت کے لئے دشوار ہوگا۔

حضرت ابراً بيم ضيل الترعليال قالت لام بجي أُمّتِ مُحَدِّرِيهِ (على صاجبهاالقلاة والتلام بحي أُمّتِ مُحَدِّرِيهِ (على صاجبهاالقلاة والتلام بعي أُمّتِ مُحَدِّرِيهِ (على صاجبهاالقلاة والتلام على المنتج الباري ص ٢٦ ٤٠

کی خیرخواہی سے غافل مذیحے ، گرا نہول نے کمیٹر حسان کو بیش نظر کھا جس کی وجسے بچاس دول ک فرنسیت کی خبرس کر دل باغ باغ ہوگیا اور خوشی کی انتنا ندرہی ،جب پیرخبر ملی کر کھیے شہریون بناتے وقت میں نے مَن بَسَا وَابْعَتْ فِنْهِ مُرَى سُوْلًا مِنْهُ مُرك وَرَامِيْسِ امْت كے لئے دُعار كافتى، وه آج نوازى جارى ہے، اورائے رات دن ميں كيكسس مرتب بارگاہ فداوندى ميں ما صرى كا شرف ديا جار باسه ، بهر سجلا وه تخفيف صلاة كامنوره كيول ديته وكوكر وه كير حسنات کی طرف متوجہ تھے ،اس لئے اس نے امت محت مدید کواکم بیغام بھیجا حضرت عمد ابن معود رضى الشرتعالى عنه سے روابیت ہے كجس رات مجھ ببركرائى كئى حضرت ابراہيم على السال ے طاقات ہوئی، انہوں نے فرمایا کہ اے محد ا میری طرف سے اپنی است کوسلام کہدینا، اور انہیں بنا دینا کہ بلاست جنت کی اچھی مٹی ہے، میٹھایا نی ہے اور وہ میٹیل میدان ہے، ادر اس كر يود يه بن سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَلَا اللهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ اَكْبَرُ لَه برحونسرما یاکرجنن چٹیل میدان ہے اس کا مطلب بہے کواگرجہ اس یں سب کھے ہے لیکن اس کے سے توہے جو دنیا میں ایسے کام کر کے جائے گاجن کے ذریعہنت میں وافل موسے جنت این محنت ہے ملے گی ، ا در اس کو اس طرح سمجھ لیا جیسے کوئی بہت اچھی رمین ہو، می جی عمد مو، یانی بھی میٹھا ہو، جب کوئی تنفس اس میں درخت لگائے گا، اور اس عث ویان سے سِنْ إِنْ كُرِب كَاتُواس كَا كِيل يائے كالبُذادينا مِن نيك عال كرتے رہو، استركا ذكر كرد، منبحة رَ الله وَالْحَمْدُ يِدْهِ وَلَا إِللهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ يِرْعَ اللهُ وَاللهُ وَالله وَالله عوض درخت یالو کے واسی کے ایک صریت میں فرمایا ہے کتب نے شبخات الله العَظیم ة بِحَنْدِهِ كَهِا الى كَمِلْ جِنْت مِي ايك درخت لكًا ديا جائے گايله

سونے کے طشت میں زمزم سے قلب اطبر کا دھو یا جانا

واقعدُ معراج جن ا حادیث می بیان کیاگیا ہے ان بی یہ بھی ہے کہ آپ کا سیندُ بُاکِ چاک کیا گیا ورقلب اطبر کو نکال کرزمزم کے پانی سے دھوکروایس اپن جگر رکھدیا گیا ، بھر اے مشکواۃ المصابع س ۲۰۲، ار تریزی ۔ کا مستکواۃ المصابع ص ۲۰۱، از تریزی۔ اس طرح درست کردیاگیا جیساکہ پہلے تھا ، آج کی دنیا ہیں جبکہ سرجری عام ہوجی ہے اس ہی کوئی اشکال نہیں ہے اور زمزم سے پائی سے جودھویاگیا اس سے زمزم کی پان کی فضیلت داضح طور برمعلوم ہوئی ، روایات میں بیجی ہے کہ آپ کے قلب اطہرکو سونے کے طشت میں دھویاگیا ، اور یہ برتن جنت سے آیا تھا اور استعال کرنے والا فرسشہ تھا اور اس وفت ہے اوکام نازل بھی نہیں ہونے نفے ، (سونے کی جرمت مدینہ منورہ میں ہوئی ، اس سے اس سے امت کے لئے سونے کے برتن استعال کرنے کا جواز شابت نہیں کیا جا اس سے اس سے امت کے لئے سونے کے برتن استعال کرنے کا جواز شابت نہیں کیا جا اس سے آپ کی قوت بیرا ہوگئی اور قالم ہوگئی اور ایمان وحکمت سے ہرنے ہونے میں اور زیاد ، ترق ہوگئی اور عالم بالاجی جانے کی قوت بیرا ہوگئی۔ بالاجی جانے کی قوت بیرا ہوگئی۔

#### نماز كالمرب عيظيمه

نمازالترتفالی کا بہت بڑاافام ہے ، دیگر عبادات اسی مرزین پر رہتے ہوئے فران کی گئیں ، لیکن نماز عالم بالا بیں ہنسون کی گئی ، الترتفالی نے ابینے حبیب علی الترعلیہ وسلم کو عالم بالا کی میرکرائی ، اور و بال بچاس ، بھر باپنے نمازی عطاک گئیں ، اور تواب بچاس بچار کھا رسول الٹر علیہ وسلم حضرت موسی علیالسلام کی توجہ دلانے پر بار بار بار گا و البی بی بی میں مور نمازوں کی تخفیف کے لئے در خواست کرتے رہے ، اور در خواست قبول موتے ہے عالم بالا میں بار بار آی کی حاضری ہوتی رہی ۔

وہاں آنخفرت صلی استرتعا کی علیہ وسلم کی مناجات ہوئی مجراس دنیا میں آپ کے سی بڑی اور تا بہاست یہ مناجات مجتل سی بڑی اور تا بہاست یہ مناجات مجتل رہے اور تا بہاست یہ مناجات مجتل رہے گی ان شارالٹر تعالی۔

چونک یہ الشرتعالی شانہ کے در بارکی حاضری ہے اس لئے اس کے وہ آداب ہی جود دمری عبادات کے لئے لازم نہیں کئے گئے ، باد ضوم دنا ، کیٹروں کا پاک ہونا ، نماز کی جسگر کا پیاک ہونا ، قبلہ رُخ ہونا ، ا دب کے ساتھ ہاتھ با ندھ کو کھڑا ہونا ، الترکے کلام کو پڑھنا ، رکوع كنا، سجد عكرنا، يه وه جيزي بي جوج وع حشيت سيكسى دومرى عبادات مين شرطانين بي ، دگوان يس سيعف احكام بعض ديرعبادات سيجى تعلق بين ، بيرنازى مردوكيت ك بعد تشهد بيرها المحتال بعض ديرعبادات سيجى تعلق بين ، بيرنازى مردوكيت ك بعد تشهد بيرها المحتال بعض احكام بعض وقرات بين اداك ك تقيدها ما من الفاظ كا اعاده بي جوشب عراق بين اداك ك تقيدها ما من الفاظ كا اعاده بي جوشب عراق بين اداك ك تقيدها ما من الفاظ كا اعاده بي جوشب عراق بين اداك ك تقيدها من الفاظ كا المقادى من الفاظ كا الماده بي جواب الله وقدت المخضرت مرود عالم صلى الفرق و بي من كرات من من كرات من من كرات المنافك أن المناف

له ذكرة مولانا وحراله حسن الكسكومي ف نصيبة على ساف أبى داؤد (باب النشها) وفيه اليضاً وبه يطهر وجه الحطاب وأمه على حكاية معن الجه عليه السلام في اخرائصلوة الني هي معراج المسؤمنين اه و فال شيخ مشاعنا في بدل المعهود ص ١١٠٥ ٢ مجيدًا عمتا بروس الاشكال على لعظه عيث لمن مشروعية الخطاب للأمة صلونهم فاح لاعب المطبى محس ستج لفظ المرسول بعينه الدى علمه الصحابة ، ومجتدل ان يقال على طريق اهل العرف المصلين لما استفتحوا باب الملكون بالتحيات اذن لهم بالدخول في حرم الهى الذي لا يسوت حقرته اعينه عم بلدنا جاة فنهواعلى أن ذلك بواسطة سى الرحمة وبيكة مما بعنه فالتفقوا فاذا أليب قل حرم الحسب حضر فاف بواعلى أن ذلك بواسطة سى الرحمة وبيكة مما بعنه فالتفقوا فاذا أليب قل حرم الحسب حضر فاف بواعلى أن ذلك بواسطة من المتلوة المعرات أنه لما فكس ظاهر و ماطنة حين عسل معاه زمزه بالايمان والحكمة و من شان الصلوة أن يتقدمها الطهوي اسب دلك أن تفري الصلاة في تلك الحالة ، وليطه بسرعه في الملا الاعلى وبصلى بمن سكنه من وفيه ابعثاً والحكمة في تحصيص فرض المتلوة المياس وعلا (انع الماري الماري منه ومن شعران المصلى ساجى رية جل وعلا (انع الماري الماري الماري المناه في الملا الاسراء والحكمة في تحصيص فرض المتلوة الميارة أنه ميتينية والفيام بين المناه الإسراء أنه ميتينية والميام بالتوسفة في الملا الحكمة في تحصيص فرض المتلوة الميارة أنه ميتينية والميام بالتالي والمعلى والمناه في تحصيص فرض المتلوة الميام المارة أنه ميتينية والميام بالميام والميام المناه الإسراء أنه ميتينة والميام بالميام الميام المناه الإسراء أنه ميتينة والميام بالميام المناه الإسراء أنه ميتينة والميام بالميام الميام المينه الميام الم

حفرت ابو ذریض الترتعا مے عذہ دوایت ہے کورول الترصلی الترعليدوسلم نے ارشاد نسرما یا کرجب بندہ نمازمیں موتو برابرائٹر تعالیٰ کی توجہ اس کی طرف رہتی ہے، جبتک بندہ خودا پنی توجہ نہ بالے، جب بندہ توجہ بٹالیتا ہے توالٹر تعالیٰ کی جی توجہ بہیں رہتی پیضرت ابو ذرینی الترعنہ دوایت ہے کہ رمول الترصلی الشرعلیہ وسلم نے ارشاد فرما یا: اگرم میں سے کوئی شخص نماز کے لئے کھڑا ہونو کنکر اول کونہ تھوئے کیونکواس کی طرف رجمت متوجہ تی ج

# ملى بن ومنكرين كى ممربى

روایات حدیث معلوم ہواکہ رمول الناصلی الترعلیہ وسلم کوالٹرتعالی نے بیاری میں روح اور میم کے ساتھ معراج کرائی ، اہل السنّة والجماعت کا لیمی ندہب ہے ۔ ایک ہی رات میں آپ کے معظمے سے روانہ ہوکر بیت المقدس میں بہنچے ، وہاں حضرات انبیار کلام

رسبها في مع المستعمل 
دفشتح البارى يءص ١٦٣،

زندہ نہیں رہ سکنا، اور فلال کرہ سے نہیں گذرسکتا، بیسب جابلانہ ہاتیں ہیں، اول نوان ہاتوں کا بیشن کیا ہے جس کا یہ توں کرنے ہیں، اور اگران کی کوئی بات بیمے بھی ہوتو الشر تعالی کو پوری بوری قدرت ہے کہ اپنے جس بندہ کوجس ٹرہ سے چاہے باسلامت گذار دسے، اور بغیرہ والے جبی زندہ رکھے، جواا ورسانس لینے کوجی نواسی نے ذریعے بنایا ہے، اگروہ انسان کی نواسی نے اور کے بات اس برجی فدرت بھی کی خلیق کی ابت اربی سے بغیرہ وا اور سانس کے زندہ رکھتا تو اسے اس برجی فدرت بھی اور کیا سکتہ کا مریض بغیرسانس کے زندہ نہیں رہتا ہی جب دم کرنے والے سانس کے بغیر کھنٹوں نہیں جیتے ہ

بعض بها بل تو آسمانوں کے وجود کے بی منکو ہیں ، ان کے انکار کی بنیا د صرف عدم اللہ کے انگار کی بنیا د صرف عدم اللہ کے ان کے انگار کی بنیا د صرف عدم اللہ کے ان کے ان کے ان کے ان کی د اللہ کی کا نہ جانا اس امر کی د لیل نہیں ہے کہ اس کا وجود ہی نہ ہو بعض اسکاوں سے اللہ رفعالی کی کنا ہے جشالا تے ہیں ۔ فَا مَلَ اللّٰهُ مُداللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰہُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

فلسف فديم به به باجديد اس سے نعلق رکھنے والوں کی بانوں کا کوئی اعتبار نہیں فالق کائنات جل محد فی نے اپنی کی ب میں سات آسمانوں کی تخلیق کا نذکرہ فرمایا، لیکن صحاب فلسف فدیم کہتے تھے کوئو آسمان میں ، اور اب جب نیا فلسفہ آیا توایک آسمان کا وجود بھی تسلیم نہیں کرتے ۔ اب بنا وَ ال السک سے والوں کی بات تھیک ہے یا فالق کا کنات جل مجد کا فرمان جو محرب کے اللہ بعد کا فرمان جو کہ بسورہ ملک میں فرمایا ؛ آلا بعد کا فرمان خکت کی قواللّہ طباعت الدّخب یُد اللّہ بعد کا فرمان کی وہ نہیں جانتا جس نے معال فرمایا اور وہ لطیعت و خبر ہے ) .

فلسفرة ديم دائے آسان کا وجود تو مائے تھے ليکن ساتھ ہى ہے کہ آسانوں ہي خمق دالتيا ،

ہنيں جوسکتا ، ليني آسمان عيث نہيں سکتا ، يہ ان کی اُسکل مجودالی بات تھی کہی مذکے ، مذ

جاکر دیکھا ، زمين پر بيٹے بيٹے سب کچھ خود ہی طے کرليا ۔ جس ذات باک نے آسمان زمین

بيدا فريا ئے اس نے تو آسمانوں کے دروازے جس بنائے يہور اُ اعراف بي فنسرمايا :

وَدُ تُمَا مَنَ اَ اُو اَ اَ اَلَّهُ مَا اَو اَسمان کے کھٹے کا ذکر جی فرما یا ، جن فرما یا ، حَفْظ جور مور گا ،

فکا مَنْ اَبْو اَبَاد لِهَ ١٥ اور آسمان کے کھٹے کا ذکر جی فرما یا ، جس کا قيام کے دن ظهور موگا ،

كجه لوگوں كو بيرانسكال تفاا وربعض ملح فس كوممكن ہے اب بھي اشكال ہوكہ ايك رات میں اتنا بڑاسفر کیے ہوسکتا ہے و کبھی پہلے زمان میں کوئی شخص اس طرح کی بات کرتا تواسی کھے وجہ بھی کی نیزر فتار سواریاں موجود مذخفیں اوراب جونے آلات ایجا و ہوگئے ان كا وجود مذتخا اب توجده سے موائى جہاز گھنٹ ديره گفت ميں دشق منع جا آہے ،اگراسى حسا كود كيها جائة توبيت المقدس آنے جانے میں صرف دونین تھنے خرج ہوسكتے ہیں اورات ے باقی تھنٹے اسانوں پر بینیے اور و بال مشابرات فرمانے اور وہاں سے والیں آنے کیلئے مليم رائع جائيں تواس ميں كوئى بعد نہيں ہے ،اب توايك رات بي لمبى مسافت قطع كمن كاأنكال خم موكبا اوربيجى علوم بيكرالله تعالى كى قدرت خم نهي مونى الله نعاسلا یاہے توجونیزر فارسواریاں ہیں انہیں مزیددرمز بدنیزرفاری عطافرما دے اور نئی سواریاں پیدا فرما دے ، جوموجو دہ سواریوں سے نیز ترموں ، مورہ نحل میں جومواریوں كالذكرة فرمان كع بعد: وَيَخْلُقُ مَالاً تَعْلَمُونَ الله ) فرما بإسهاس من موجوده مؤريد ا دران مب سوارلول کی طرف اشارہ ہے جو قیامت تک وجود میں آئیں گی، اب تو ایسے طيار المار الموطح مي جوآواز كى رفيار المحمى زياده جلدى ينفي واليدي، اورانجي زيد تیزر فنارسواریاں بنانے کی کوششیں جاری ہیں ، یہی لوگ جوسفر مواج کے منکر ہیں یااس مے د قوع میں منرد د ہیں خودہی بتائیں کرات دن کے آگے بچھے آنے میں دان سے خیال میں) زمین جواپنی محور مرکھومتی ہے تو میں گفتے میں کتنی سافت طے کرلیتی ہے واور یہ جی بتائیں کہ افتاب جزمین کے گرہ سے کروٹرل بیل ڈورہے کرن طاہر ہونے ہی کتنے سیکنٹس کی روشنی زمین برہنے جاتی ہے اور بریمی بتائیں کرجب جاندیر کئے تھے توکتنی سیافت کننے وقت میں طے تی تھی ، یہسب کچھ نظروں سے سامنے ہے تھیر واقعة معسراج مي تردد دكيول سے و

صاحب مرائ سل الترتعالی علیه وسلم جس براق پرتشریف نے گئے تھے اس کے باک یں یوں فرما باہے کہ وہ حذیظر برا بناا گلافتہ مرکھتا تھا لیکن یہ بات ابہام ہیں ہے کواس کی نظر کہاں تک سیخی تھی، اگر سومیل پرنظر بڑتی ہوتو مکہ معظمہ سے بہت المقدس تک صرف سات آ تھ منٹ کی مسافت بنتی ہے۔ اس طرح بہت المقدس تک آنے اور جانے ہیں کل بیندرہ ہی منٹ خسر جے ہونے کا حساب بنتا ہے اور باقی پوری رات عالم بالا کی سیر سے لئے زیمے گئے۔

آج كل جده سے دشق بك بوائى جهازسے ايك ديره گفت كاراستہ - اگراسى مرطابق غوركيا جائے تورونين گفت بيت المقدس آف جائے گئے اور باقی بوری رات عالم بالا كى ميرك كئے تسليم كرنے سے كوئى جيز مانع نہيں ہے ۔ وَ مَا يَتَذَ حَكُوالِلَّا مَنْ يُنْفِينُ و (مومن ۱۲)

مومن كاطريقة يه ب كراك تعالى شاند اوراس كرسول صلى الشرعليروسلم كى بات سُنة اورتصدين كر عدوالمؤنّا بُونَ هُدُم الْهَالِكُونَ ه



## يستمالل التحالجي نَحْمَلُ وَنُصِلِنَ عَلَىٰ رَسُولِ الْكِرْعَيْنُ

دنیاکی تاریخ میں پرسلسلہ پہلے سے حیاری راہیے کہ اہلِ باطل اہل حق کے دشن ہے ہیں گزستن امتول کے ساتھ مجی ایساہی ہواکہ دہمنوں نے اہل ایمان کو مارا بشافتل كياا درنه صرعت سلمانول توكليغ بسبيجيا بين حضرات انبيار كرام عليهم الصلاة والسلام كوهي محت ايزائيس ببنيانيس بلكه بعض البيائي كرام عليهم العساؤة والسلام كوشهيد كمسكره ياجس كووَيَقُتُكُونَ النَّبِسِيِّينَ بِغَدْيُرَحِيٌّ (ٱلْمُمَانِ:٢١) يَسِهِ إِن فرمايا بي سورة البقرويس فرماياء

ٱمُرْحَسِبْتُمُ ٱنْ تَدُخُلُوا الْجَنَّةَ وَكُمَّا يَأْمِ كُعُ مَّشَكُ الَّذِيْنَ خَلُوْا مِنْ قَبْلِكُهُ مُسَّتُهُ مُ حَتُّى يَفُولُ الرَّسُولُ وَالَّهِ نُهُنَّ أَمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرُ اللَّهِ ﴿ اَلْاَإِنَّ نَصُوَ اللَّهِ قَرِيْبٌ ٥١٢١)

كياتم فيال كياب كرجنت مي واخل م جادُ گے مال کی اُن لوگوں جیسے وا تعاست تبين بين نبين أكري تم سے بين كردے الْبَاسَاءُ وَالصَّرَّ الْمُ وَدُلْذِلُوا بِينَ ان كُوسِينَ فِي اورْ كليف اوروه لوك ج بخورد سي كي بهال بك كريول في اوران وُمنين نه جوربول كرساعي تع كبدد يأكرك بحركى الشركى لمدد بخبروارالأشب النَّدَى مردقريب ہے ۔

سورة البروج كى سات آيات برسطية: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْسُارُوجِ . وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ، وَشَاهِدٍ وَّمُشَّهُوْدِ . تُسْلُ اَصْحَابُ

قىمىسەبرىجىل دالىراسان كى دروعدە ك يوسة دن ك اورحا صروح في وال كى ا دراس کرجس می حاصری ہوتی ہے کوخنات

الْأُخُدُودِ والنَّادِ ذَاتِ الْوَقُودِ و إِذْ هُمْ مُ عَلَيْهَاتُكُونُ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَغُعَلُونَ بِالْمُونُ مِنِينَ آس مِاس بِيعَ بِوسرَ عَلَا الدوه بو يجد شَهُودٌ و (امَّاء)

والمصيعني بهت سے ایندھن کي آگ والے ملعون بوئے حس وقت وہ لوگ اسس کے مسلما نول كرما تذكرر بير يقيراس كودكير

یہ قصتہ حضرت عیسی علیالسّلام کے آسمان براعظ کے جانے کے بعد بیش آیا ایک بادشاه تقاوه ابل ایمان کارتمن ہوگیا اس نے خندقیں کھدو اکران میں بہیت زیاده محرمیان دنوائیس اوراس بس *آگ نگوانی اور پیرلوگون کوچین کرے ا*علان کیاکہ برشخص دین اسلام کوهیوٹر دے گااس کوہم کھے مذکہ ہیں گے اور جو دین اسلام سے والیس نه بوگا اسے آگ میں ٹوال دیں گے المذا وہ اہلِ ایمان کو خند قوں میں ڈالبار ہااوروہ ايينے إيمان برحان دينے رہيے۔ اب اگل آيات برشيھئے۔

وَمَا نَفَ مُوامِسُهُ عِرُ إِلا الله الران كافرون في المسلمانون من اور اَتْ بَدَةُ مِنْوُامِ اللّهِ كُونَ عِيب بَهِي إِيا تَفَا بَعِرَاس كَدُوهُ الْعَزِنِيْزِالْحَمِيْدِ • (البوى: ٨) ﴿ وَإِلِمَانَ لِمُسْتَصَعِ رَبُوسَ

منزا وارحمدسیے ۔

کا فروں کوا ورمشرکوں کو ہمیشہ سے اہل ایمان سے بغض ہے اور تیمنی ہے۔ اہل ايان انهيں ايك نظر نہيں جاتے اہل ايمان نے كوئى ڈاكر نہيں ڈالا كوئى جورئي ي کی کون اور حرم نہیں کیا بھر بھی ان سے بغض رکھتے ہیں اور انہیں فناکے گھاٹ آنارنے کے لئے تدبیری کرتے رہتے ہیں اور شورے جاری رکھتے ہیں . یہودی و نصران اور مبندو جوخو دات نغرر معجرم ہیں کرانشہ تعالے کے رسول محمصطفے صلی اللہ عليه وسلم كى رسالت كا ورالله لقال كى كتاب قرآن مجيد كم منكر بي اسيف خالق و ما مک کے باغی ہیں اس کے علاوہ دوسری جیزوں کو اسسے باعقر سے بنائے ہوئے متوں کو *سجدہ کرتے ہیں۔ دیکھو رکیتی اسینے خالتی و* مالک کی بڑی بغاوت ہے۔ ایناتو

یہ حال ہے اور جو لوگ اللہ رہا وراس کی کتابوں بڑاس کے رسولوں پرایمان رکھتے ہیں ان سے رحمی کرتے ہیں سورہ المائدہ میں مرمایا:

قُلُ يَا مُل الْكِنْبِ هَلْ الْرِيدِوو تَنْقِهُ مُوْنَ مِنْكَا لِلْآلَاتُ الْمُنْكَ الْمُنْكَا لَا الْعَارِي مَمْ مِن صرف اس الفاران بالله وَمَآ أُنُزِلَ إِلَيْنَا وَمَاۤ أُنُزِلَ ہوکہ ہم انٹر مِلِیمان لائے ادر ج ہاری طرث مِنْ تَبُلُ وَإِنَّ أَكُ تُرَكُمُ ازل كيا كيا ادرج بمست يبطينا زل كيا كيا ادر باست تم مى سے اكثر فا فران مي . فسِقُونَ . (آيت ٥٥)

(كيوبحرايان تبول نبين كويت).

اس آیت میں صاف بتا دیا کرمیو دونصاریٰ کی دشمنی صرف اس سئے ہے کہ اللہ اوراس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔

مورة العنكبوت كي ايك آيت برسيم: التقره أخست التَّاسُ أَثُ يُّتُرُ كُونَانُ يَّقُولُوَ أَمَنَا وَهُمْ مِن كَمَرِهِونُ مِاللَّهُ مُم ايان لائه لاَ يُفْتَنْوُنَ. وَلَقَدُ فَتَنَّا الَّذِينَ اوران وَآزا بإن ما عُكااور الاستراء مِنْ تَيُلِمِ مُ فَلَيَعُلُمَنَّ اللَّهُ الَّذِيْكَ صَـدَتُوا وَلِيَعُلَمَنَّ الُكْذِبِينَ ، رآيت الاس

كالوكوب في جنال كور كها بيه كدوه اتنا مخيقنت ہے کوم ہے ان لوگوں کو اُڑ ایا ہو ان سے پہلے تھے بھوا لٹا تھا لی صرور صرور مان نے كا ان لوگوں كوجيستے ہي او يشرور مان نے کا جوٹوں کو۔

مضرت نعاب منى التدعند في بيان فرما ياكهم في دسول الشم سلى التدتعالي عليه وسلم سے اُن کلیفوں کی سکا بت کی جومشرکین کہ سے پہنچتی رمتی تھیں ، اس وقت آب كعيرك سايرس جادرت كير لكائ موئ تشريب فرماعة بم في عرض كياكياآب الله مع دُعانهي فروات ؟ يس كرآب في فروا يا كتم س بيلي ومسلمان تح ان يس سے بعض کو زمین میں گڑھا کھود کر کھڑا کر دیا جاتا تھا پھر آرہ لاکرسر کے اُوپر سے لے کر

(ینچے تک) چیردیا جاتا تھا جس کے دوٹکوٹے ہو جاتے تھے۔ یہ کلیف بھی اُن کوان کے دین سے نہیں روکتی تھی ۔ اوران کے سئروں میں اوسے کی کنگھیاں کی جاتی تھیں جو گوثت سے گزرکر ہڈی اور پچھے تک بہنچ جاتی تھی اور یہ چیز انہیں ان کے دین سنے ہی گوئی محتی ۔ (مث کو قد حن البخاری ص ۲۵)

ان آیات میں بر بتایا کہ کا ضروں کی طرف سے سلمانوں کو ایذائیں ہینجیس گی اور الحمد للتر آج کے سلمان بھی تکلیفیں جھیلتے ہیں مگراسلام بنہیں جھوڈستے۔

رسول الشصلى الشعليه ولم كاكام برط حقار ما، تبليغ بوتى رسي، مردعورت السهر بوت رسب جولاگ اسلام قبول كر كريشت كشته عقان كالمبنالهى تبليغ تقا اس المنه كردي هذه والے به بات مجھنے برقمبور بنتے كداگرانبول نے اسلام قبول كر كرى كوكا بات به بال الله بال الله بالله با

یبی ایمان کی وه لدّت سهدا وربقین آخرت به کرجب برقل نے ابسفیان سه به کرجب برقل نے ابسفیان سه بوجیا کرمحدر سول التّح سلی التّد تعالیٰ علیه وسلم برایمان لا نے والے بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں تو ابوسفیان نے جواب میں کہا کہ ان پرایمان لانے والے بڑھے تے ہیں میں کہا و دے داللہ امرا لایمان حتی یتھ

ایمان کایم طریقہ ہے کہ اسس کے ماننے والے بڑھتے ہیں یہاں تک کر درجہ کال کو پہنے جائے۔ بھر مرقل نے بچھ کا کہ جو لوگ ایمان قبول کر لیتے ہیں کیااس دین سے ناراض موکرکون مخص مرتدی ہوجا آ ہے الوسفیان نے کہا ایسا نہیں ہوتا۔
اسس پر مرتسل نے کہا و کن لاگ الایمان حین تخالط بشاشت نے المقلوب یعنی ایمان کا یہی اڑھے جب اس کی بشاشت دلوں میں جگر کو لیسی کے ولقد صدق من قال

م اسيرشىنەخواھىدىھائىدى<u>س</u>

شكادش نجويد خلاص ازكمند

مختلف ممالک سے خبری آتی رہتی ہیں کرسلمانوں پراسیے ایسے مظالم ہو رہے ہیں الحدللہ مسلمان سب بجر برداشت کرتے ہیں ان کلیغوں سے التی ایمان میں مزید نوازیت اور قوت آجاتی ہے اللہ کی رصنا کی طلب انہیں ڈاوال ڈولئی ہی ہوسے دیتی ، ہندؤستان ہیں کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرلیتا ہے تو اس کی جان کے لائے ہوجاتے ہیں اور وہ اسینے ہوی بحول اور اموال اور دکانوں سے کہ ہی جاتا ہے اللہ تعالیٰ استقامت بحول اور اموال اور دکانوں سے کہ ہی جاتا ہے اللہ تعالیٰ استقامت و بتاسے خالے مدد لله العالی الحصید ۔

اب مم رسول الشرسل الشرتعالى عليه وسلم كى تكاليف كا كيم نموز اور صفرات صحابه كام رضى الشرتعاك عنهم كى ايذا ورستعتول اور صبروتمل كه واقعات نقل كرية مين و مالله المتوفيق -

لعصميح بخارى مسهم

علامراین کمیٹر جمہ الشرفر ماتے ہیں کہ راوی نے اس میں ابوج ہل کا ذکر کیا ہے بظا ہر

وہ ابولہب ہی کا قصر ہے .

ایک مرتبہ رسول انڈ صلی اللہ علیہ والم کعبر شریعت کے پاس علیم بی نماز پڑھ ہے ۔
عقر کما چانک کھ کے کا فروں میں سے ایک بدیخت کا فرجس کا نام عقبہ بن ابی عیط مقاآب کے قریب آیا اور آب کی مبارک گردن میں اس نے اپنی چادر ڈال کواس نور سے بھینی کہ آپ کا گلامبارک گھٹ گیا۔ یہ حال دیکھ کرلوگوں نے شور مجایا اور یہ سمجھ لیا کہ آپ کواس بد بجت نے شہید ہی کردیا اور آواز سن کرھنرت ابو بجر صنی اللہ تعالیٰ کہ آپ کواس بد بجت نے شہید ہی کردیا اور آواز سن کرھنرت ابو بجر صنی اللہ تعالیٰ کہ آپ کواس با آنے شک گؤن کے کہ لڈاکٹ یکھٹوں کر رفعن اس بات پر نسل کرتے ہو کہ دو گرمت کی مبرا پر دردگارا لٹارہ ہے کی ایک غیری کو رفعن اس بات پر نسل کرتے ہو کہ دو کہتا ہے میرا پر دردگارا لٹارہ ہے کی ا

صفرت عبدالله بن مسعود رصی الله تعالی عدفر مات بین که ایک دن رمول الله صلی الله علیه وسی مسعود رصی الله تعاور که می برست براست ما فرجن بی ایرجهل به شیمه به رمیعه عقبة بن ابی مُعیط امیة بن خلعت اوران کے علاوہ ود کا فرو وال موجود سفے جب آب مجدہ میں گئے تولم باسجدہ کیا ۔ آب کوہل مائی بین دیجے کوالوجہل مائی میں سے ایسا کون کرے گاجو فلال قبیلہ کے اونٹول کی لیدھ (اور دوسسری روابت میں سے او چھڑی) لاکر محقہ (صلی الله علیہ وسلم) برفوال وسے ریسن کر بد بخت

له البدايرص ١٦ ج ٣ عي صحيح بخارى ص ١٢٢

بعض روایات بی بیری ہے کرجب دہ بدیخت اپنی بیر کمین ترکت کرگذرہے تو اس پر ہنے اور ہنتے ہنتے ایک دوسرے برگر جاتے تھے بحضرت عبداللہ بن سعود مناللہ تعاملا عند فراتے ہیں کداللہ رب العزب نے اپنے نبی کی بدد عاقبول فرمان اور بدر کی جنگ میں بیرسی مقتول ہوئے کیے

ربیعة بن میدالدی کمتے ہیں کر رسول خداصلی الدّ تعالی علیہ والم کا مکان شریت الربب اور معبة بن ابی معیط کے گھروں کے درمیان میں تھا۔ دشمنی سے لوگ آپ کے دروازے پر کوڑاکرکٹ اورگندی چیزی ڈال دیا کرتے تھے۔ جب آپ کان شرایت تقریب لا ال میارک کمان سے ہٹا دستے تھے اور فرق تشریب سے بیٹروں کو اپنی مہارک کمان سے ہٹا دستے تھے اور فرق کے بیٹرین مہارک کمان سے ہٹا دستے تھے اور فرق کے بیٹرین مہارک کمان سے ہٹا دستے تھے اور فرق کے بیٹرین مہارک کمان سے ہٹا دستے تھے اور فرق کے بیٹرین داے قریبشیو! یہ تو تم نے بیٹروں کا بیا کا کھی تہیں کرتے تھے۔

عزوة احدين جو كيوسلمانون توكليفين بينجين اورصيبتون كاسامنا ببواان تذكر ا

له بخارى وسلم . ك البداير ١١ - سله اخرج الطبراني في الاوسط ١١ -

غزوات كم بيان من أسق كاانشارالله بعاك.

ابوجہل کورسول الشرصلی الشرقعائے علیہ وسلم سے بہت ذیا دہ دُمْنی می رسول الشر صلی الشرقعال علیہ وسلم سے بہا کہ محمد رصلی الشرقائی ملی الرجہل نے لات اور عُرِی کی تھم کھا کراپنے ساتھیوں سے کہا کہ محمد رصلی الشرقائی می میں اپناچہرہ وائیں کے دیعی سجد سے ہیں گے ، توجی ان کی گردن برپاؤں مئی جن اپناچہرہ وائیں کے دیعی سجد سے ہیں گے ، توجی ان کی گردن برپاؤں رکھ دوں گااس کے بعد رسول الشرصلی الشرقعائی علیہ وسلم کواس نے تماز پشر ہے ہوئے دیجے ہٹا اور وہ نا تقوں کواس طرح ہلا راج تا ہیں ہے سے آگے بڑھا بھر فور ااسٹے پاؤں میں جیسے ہیں چیرنے بھاؤ کر راج ہواؤگوں نے جیجے ہٹا اور وہ نا تقوں کواس طرح ہلا راج تا ہیں ہے سے آگے بڑھا بھر فور ااسٹر سی الشرقائی کی ایک تمان سے اور ڈراؤنی حالت سے اور باز ووں وائی مختوق ہے ۔ رسول الشرصلی الشرقائی میں ہیں ہوئے اس کا ایک ایک میں حضو کرسکے سے اور ڈراؤنی حالت سے اور باز ووں وائی مختوق ہے ۔ رسول الشرصلی الشرقائی میں ہوئیں ۔ اور واؤسلم میں ۱۲ ہوئی الدِن مُنافِق کی ایک ایک میں کے درمیان کی طرف کورسکے علیہ وائی میں ہوئیں ۔ اور واؤسلم میں ۱۲ ہوئی الدِن میں کا یک ایک ایک ایک اس کے مناز کی بھوئی رالعاق ہوئی دو تو تا کو کرنے کرائی کرائی ہوئیں ۔ اور واؤسلم میں ۱۲ ہوئی الدِن میں کی میں کرائی ہوئیں ۔ اور واؤسلم میں ۱۲ ہوئی کرائی کرائی کی سے اور ایک میں کرائی ک

مُسيث لي كرح بيشان جموني ميخطأ كارسه).

قَلْتُدُعُ نَادِيهُ (سوجب وہ عذاب میں بتلا ہوائی مجلس والوں کو بلا اس کاکون بس نہیں جل سکتا ، معالم التنزلي میں زجاج سے نقل کیا ہے کہ ذَبَانِیهُ اس کاکون بس نہیں جل سکتا ، معالم التنزلي میں زجاج سے نقل کیا ہے کہ ذَبَانِیهُ سے دوزخ کے فرشے مراد ہیں جنہیں سورۃ التحریم میں غلائظ سیند اک فرایا ہے نيز حصرت ابن عمسس سينقل كياسه كداكرا بوجهل اين محبس والوں كو بلاليتا تو الله تعالى كے ذَبًا بنيه فرشتے اسے كريساتے۔

جیساکہ او بربیان کیاگیا آیات بالا ابرجہل نعین کی ہے ادبی اور بدیمیزی اور كستاخى برنازل بوتين اس كمار عين جوكنسفعًا كالتاجيبة فرمايا باس سے اس کی دنیا کی ذکت بھی مراد ل جاسکتی ہے بدر کی لڑائی میں وہ دیگرمشرکین مکہ کے ساتھ بیسے طمطراق اور تخرو عرور کے ساتھ آیا اور ٹری طرح معتول ہوااگر آیت كريرس يد دنيا والى مزامراد لى جائے توبيشانى يكو كيسيشنے سے دليل كرنامراد بوگا اور روح المعاني ميں يرروابت بمي نقل كى ہے كرجنگ بديسے موقعہ برجھنرت عبداللہ اين مسعود رصى الشرتعاك عنه في حب اس كاسركاث ديا اور خدمت عالى بي ما ضركيف كے لئے اعلاما حالاتوا على مسكے لإزا انبوں نے الوجبل كے كان ميں سوراخ كيا اور اس میں دھاگہ ڈال کھینچتے ہوسے لے گئے۔

ا در آخرت کا عذاب اور وال کی ذات مراد لی حاسکے تو وہ بھی مراد ہے سکتے

ہیں بسورۃ المؤمن میں فرمایاہے۔ نَسَوْنَ يَعْلَمُونَ إِذِ الْأَعْلَالُ فِنَ أَعْنَادِتِهِ هُ وَالشَّلاَسِ لُ

سوفنقرمب جان لیس سطح جکرطوق ان کے گردنوں میں ہوں مے کونے ہوئے بانی يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيْدِ ثُمَّةً يَنْ كَالْحَمِيْدِ وَالْمِي مُعَنِعُ مِا يُن كَعِرَاكُ مِن هُونك فِي النَّادِيْتُ جَرُونَ و(١٠٤٠) ديم ايس كر.

مصنرت الوكرصاري كوايدا بهنجانا جب سلمانون كى تعدادا التميس تك بهنج مي توحيزت الوكرصاري في في المالية المرادي وفي الله

عة في سرور عالم صلى الله عليه ولم سع درخواست كى كم كملم كلذا مسلام كى دعوت وى عائدا وعلى الاعلان تبليغ كى جائع. أنخضرت صلى الشرعليه وسلم سف أول توانكار فرمايا مكرجب حضرت صديق صى التدتعالي عنديذ ماني اوراصراد كريت رسيع تو آیے نے ان کی درخواست قبول فرمالی اورسلمانوں کوسائقہ لے کرمسی حرام میں بہنچے

مسلمان تنفرق ہوکراپنے اپینے قبیلہ کے آدمیوں میں بیچھ سکے اور حضرت الوکر درخی للہ تعالیٰ مسلمان تنفرق ہوکراپنے ایسے قبیلہ کے آدمیوں میں بیچھ سکے اور حضرت الدرع فرمادی ، محضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم محمی تشریف فنروار ہے جصرت صدیق دشی اللہ تعالیٰ عندی اس تقریب بارسے بارسے بی سیرت نگار حضرات سکھتے ہیں کہ:

فَكَاتَ أَوَّ لُ خَطِيبٍ دَ عَبُ اللهُ الإَكْرِ فَى يَقْرِدِ اللهُ مِينَ مَتِ بِهِ لَى إِلَّهُ اللهُ وَرَاسُ وَلِهِ مِسَلَى اللهُ عَلَى اللهِ وَدَسُولِهِ صَسَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَدَسُولِهِ صَسَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَسَلَّهُ هَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَسَلَّهُ هَا اللهُ عَلَيْهِ وَ سَسَلَّهُ هَا وَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَا

دعوت اسلام کی تقریم جوتے ہی مشرکت صدیق اکبڑ اور دیگر سلانوں پر چاروں طرف سے ٹوٹ بڑسے اور سلمانوں کی بہت زیادہ مارپیٹ کی اور صفرت صدیق وی الشرعنہ کو تواس قدر مارا کہ تمام جہرہ مبارک خون آلورہ ہوگیا اور ناک کان ابولہان ہوگئے ہوتوں اور لاتوں سے صفرت صدیق کو مارا گیا اور اسس قدر آپ کا مذہبیتا گیا کہ صورت مک مذہبیانی جاتی ہی ۔ عتبہ بن رمعیہ کا فرسف آپ کا مذہبیتا گیا کہ صورت مک مذہبیانی جاتی ہی ۔ عتبہ بن رمعیہ کا فرسف آپ کا مارٹ ہیت زیادہ شفاوت اور بدئنی کا اظہار کیا تھا ۔

حضرت الو بجرصداتی رضی الله لقالے عذاص و بحثیا مذهموں کی وجرسے ہے ہوت ہوئے ہوئے ہوگئے ہے جب آپ کے قبلہ والوں کو واقعہ کا بہتہ جلاتو جلدی جلدی دوڑے ہوئے آئے اور حضرت صداتی کو مشرکین کے فرخرسے جھڑا کر گھرلے گئے اور چونکہ بچٹ بہت فریادہ آئی تھی۔ اس لئے ال کے بچنے کا بقین بائکل مذر کا بھا اور قبیلہ والے بھی گو کا فرسے تھے لیکن قومی حمیت کے باعث سخت بریم بوسے اور فحصہ میں یہ اعلان کو یا کہ فراکی سم اگر الو بکر شنہ نے تو ہم ان کے بدلہ عتب بن رمیعہ کو مارڈوالیں گے۔ خواکی مصرت صداتی و منی الله رہا الله عذکے والدا ور قبیلہ کے آدمی صفرت صداتی کو الله والدین کے مشرت صداتی کو بوٹس میں لانے کی گوشسش کونے رسیم بالا تحریث میں الا تحریث میں الا تحریث میں بیا التحریث میں الا تحریث میں میں الدا ور قبیلہ کے آدمی صفرت میں الا تحریث میں الدا ور قبیلہ کے آدمی صفرت میں الا تحریث میں الدا ور قبیلہ کے آدمی صفرت میں الا تحریث میں الدانے کی گوشسش کونے دسیم بالا تحریث میں الدانے کی گوشت میں کونے دسیم بالا تحریث میں الدانے کی گوشت میں کونے دسیم بالا تحریث میں الدانے کی گوشت میں کونے دسیم بالا تحریث میں کونے کا تعریف کونے کونے کھونے کے دوران کو بھونے کونے کی گوئی کونے کونے کی گوئی کے دوران کونے کونے کے دوران کونے کونے کی کونے کی گوئی کونے کی کونے کی کونے کے دوران کونے کے کہ کونے کی کونے کونے کونے کی کونے کے دوران کونے کونے کی کونے کے کونے کے دوران کونے کونے کی کونے کے دوران کونے کونے کونے کونے کی کونے کی کونے کونے کی کونے کے دوران کونے کونے کے دوران کونے کونے کی کونے کونے کی کونے کونے کی کونے کونے کی کونے کونے کے دوران کونے کونے کی کونے کی کونے کونے کے کونے کی ک

ا وازی دینظرسبے اوران لو بوسس بی لاسف لی کوسسس کیستے رسبے بالاحرشام کوحصرت صدیق رصی الشرعة کوموش آیا اور زبان سے ستھے بہالالعظ ایم نکلا کہ TOO

مَا فُعِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ مَا فُعِلَ رَسُولُ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَم كاكيا تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

جب قبیلے آدمیوں نے یکلم سنا توحضرت صدیق رضی الشدیعالے عزیر بہت اراض ہوسئے اور ان کو ملامت کرنے کئے کہ تم بھی عمیب ہومحد صلی الشریعالی علیہ وسلم کی وجہ سے تم یرمصیب آئی اور اب ہوشش آیا تو اب مجی ابنی کا دھیان ہے۔

ر ہوئی تحتیں)۔ والدہ صاحبہام جمیل کے پاس ممئیں اور ان سے کہا کہ ابو مجزشنے تم سے محتمہ بن

عبدالله كا صال معلوم كياب حيد كمسلمان اس وقت كك البين اسلام كولي شيده ركحة عقد اس ك حضرت ام جيل رضى الله عنها فرراً جواب دياكه بم را الوكركو جانتي

ہوں مرحمد اصلی الشرعلیہ وسلم ) سے واقف ہوں ۔ اِن اگرتم کہوتو تہارے سیلے

كوعل كرد كيمة أوِّل وإم الخيرا حصنرت صديق رصى الشرعندك والده الفام عبسيل

منى الشرتعال عنها كى بيشكش قبول فرمانى اوران كميطن كوفينمت مان كران كومائة

بے کراپنے گھرا کیں جھنرت ام جبل کی نظر صنرت صدیق ٹر بڑی توان کی صالت دکھیر

كرصدم برداشت ذكرسكين اوران كودسيقة اى في المات الموسف تكي اورزورس

يوں پكاركركہا .

خدا كي تسم من لوكون في تنهادا يدمال بنايا

وَاللَّهُ إِنَّ قُومًا نَاكُوْ اللَّهُ ا

مِنْكَ لَاهُلُ فِئْقِ وَكُفْرِ وَ إِنِّى لَا رُجُو اَتْ يَسْتَعِدُ مِن سِي الدِكُ فَي بِول كَهُ فِذَا تَبَادَى طُرِف مِن اللهُ لَكَ مِنْهُمْ.

يقينًا بدكردارا ورفاسق بي بين خدا خدان سے انتقام ہے گا۔

حضرت صديق بضى الشرتعالى ونهيف حضرت ام جميل دحني الشرتعالى ونبليس حصنورا قدس ملى الشرعليه وسلم كاحال معلوم كيا . انبوس في ام الخير كي طرف اشاره كيك کہاکہ دس رہی ہیں (حونکہ بیسلمان نہیں ہیں اس لئے ان کے ساھنے کہنا تھیک نهاي معلوم بوتا) مصرت صدايق صى الله تعالى عند فرما يالاستين عَلَيْك مِنْهَا (ان سے پیخوٹ زکرو) لہٰذااہبوں نے صنوا قدس صلی الشرعلیہ وسلم کا حال بتایا كرامي سيح سالم بي فكرن كرو- مصرت صديق صى الشرع ندني وريافت كبياكها ب تشريف فرماجي بصرت ام جيل ونى الشرعها فيعوض كياكداب ارقم كمكاني ای ریسنته ی بوسلے که خداک قسم جب تک آب کی زیارت نزکرلوں گاز کھ کھیوں كانه كجمه بئول كا .

ماں کی مامتا بڑی زبر دست جیز ہے جو اولاد کے لئے اپنی مرصی کے خلاف بہت سے کام کرالیتی ہے اس ما متا کے باعث حضرت صدیق کی والدہ رصنی الشر تعالىٰ عنها سرود كاتنات صلى الله عليه وسلم كى خدست مي سلے جلسنے پر داحنى ہوگئيں ۔ کیونکه وه ان کو کیونکملانا چاستی تقیس اور بیرسید کا مُنات مسلی الله رتعا بی علیه ونلم کی زیار ك بغيرنه كالنفى قسم كالبيط - للذاجب فاصى دات گذر كمى - راسته مي اوكول ك آبدورفت بندم وحمي توام جميل اورام الخير حصرت صديق رضي المشرعة كورسول خسدا صلی الشمطیروسلم کی خدمت میں سے کرمپنچیں۔ جیسے ہی مصریت صدیق صی الشرعة ابن الارقم كے مكان ميں بينچے جہال حضور صلى الله عليه وسلم تشريب رکھتے ستے توحف واقد صلی النُّرعلیہ وسلم حضرت صدایق دخی النّٰرعز سے لیسٹ مسحنے اوربہت زیادہ روسے اور آیہ کے ساتھ دنگرمسلان بھی روئے۔

حضرت صديق دصى الشرعية نيغ موقع ثنناس سيحكام ليا إ درايني والده كواسيلم

کے دائرہ میں شامل کرنے کے لئے گفتگونٹروع کی اور سید مالم صلی الشرطیہ وہم سے عرض کیا کہ میارسول الشرمیری والدہ ہیں مجر بر پڑی شفقت کرتی ہیں۔ آہی کی بابر کمت ذات ہے۔ آب ان کے مسلمان ہو جانے کے سائے الشرسے دعا فرا دیجئے اور ان کو ہی اسلام کی دعوت دے دیے کہ کیا بجے ہے۔ کیا بجے ہے۔ کہا بھے۔ کہا ہے۔ کہا درخے سے بجا دے یہ

راوی کابیان ہے کہ اسی وقت مصنوراً قدس میں انڈ علیہ وہم نے ان کے لئے دعا ک اور ان کو اس کے الئے دعا کا اور ان کو اسلام کی دعوت دی ۔ چنا کچہ وہ اسی وقت مسلمان ہوگئیں . وال حدمد للله تعالیٰ علیٰ خالائے ۔

ایک روز جب کرترین کرتے خصرت رسول اکرم صلی الله تعلیہ وسلم کو بہت
سنایا اور حضرت الو کرصدیق رضی الله رحنہ کوخیر ہے تی تو دوڑ ہے بہوسے کے اور آنخفرت صلی الله علیہ وسلم کو ان کی آذیتوں سے جھر ایا وہ لوگ رسولی خلاصلی الله تعالی علیہ وسلم کو جھر و کرا ابو کر رہر بل پڑھے ان کوخوب ستایا اور سرکے بال کھینچ . ان کی بیش اسما روخی الله تعالی حنہ ہی کہ جب اباجان ہمارے باس پہنچ تو اپنے بالوں اسمار رضی الله تعالی حنہ ہی کہ جب اباجان ہمارے باس پہنچ تو اپنے بالوں کے جس حصة کو بھی باتھ میں لیتے ہے تا تھے کے ساتھ بال اکھر مے جلے آتے ہے .

رحیات العمار ہو من الدیمی الله میں لیتے ہے تا تھے کے ساتھ بال اکھر مے جلے آتے ہے .

سعیدبن زیداور فاطر بهنت نطاب کی ماربید اور حصرت عمر بن خطاب کااِسلام قبول کرنا

حصرت فاطمه بنت الخطاب صى الله تعالى عنها حصرت عمر فاروق وضح الله تعالى عنها حصرت عمر فاروق وضح الله تغالى عنه كى بهن اور حضرت سعيد بن فربد رصى الله تعالى عنه كى بهن اور حضرت سعيد بن فربد رصى الله تعالى عنه كالم يوى بحى البير المام بى بين سلمان موسكة سخفه بحضرت عمر صى الله تعالى عنه في البيرة ما ذكفر بي ان دونون كواسلام قبول كريف كرج م مين ما رابيتا عقا.

ا در ان بی دونوں کے ذریع خود تھی مسلمان موئے جس کا غصل قصر یہ ہے کہ عمرا یک روز تلوار کے کرسرور عالم صلی الله علیه وسلم کو (بزعم خود) قبل کرنے کے ارادہ سے علے۔ اس وقت آئخضرت صلی الشرعلیه وسلم اینے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ رہج تعریبًا ہم مردعورت نظأ صفاكي قريب ايك ككرمي تشريف ريحقه تقاور آب ساتين مين الويكر على جمزه بن عبد لمطلب رضي الشرتعال عنهم وسجو وسقته إورحضرت خباب بن الارت صنی الله تعالیٰ حنه حضرت عمر کی بہن کے گھر قرآن مجید کی تعلیم دینے گئے الائے تنے بھنرت عمر تلوار سلئے جیلے حار سے نئے کہ لاسستہ میں سعدین ابی وقائل ( یانعیم بن موبدانشہ) سے ملاقات ہوگئی ۔ انہوں نے سوال کیاعمرکہاں جلے ہوا گا یے خوت موکر کہ دیا کہ اس سے مذہب کے بابی محتمد لی العدعلیہ وسلم کوختم کرنے کے لئے جارا ہوں جس نے قربش میں تفسقے روال دیاہے۔ ان کوسیے عقل بتا یاہے اوران کے دین کوعیب لگایاہے اور ان کے معبو دوں کو گالیاں دی ہی ! سائل نے کہاکرتم فریب نفس میں مبتلا ہو۔ کیا سمجھتے ہوکر محسب میڈ کو قتال کریکے زندہ رہ سکو کئے اور عیدمنا ف کی اولا د (جو حصنورا قد س ملی ایشہ علیہ و لم کے کنیہ کے لوگ ھے)تم کو بدلہ می قتل ر*نگریں گئے* ؟ ذرا اینے گھروالوں کی خبرتولوا ور ان کوتو در كرو- انبوں نے اسلام قبول كرليا ہے! بوسے ميرے كون سے كھروالے مسلمان ہو کئے ؟ مخاطبنے کہاتہاری بہن فاطہ اور تمہادسے بہنوئی سعیدبن زید! یہ سنتے ہی بہن کے گھرکا رُخ کیا۔ ویاں حضرت خباب رضی اللّٰرعِنہ دولوں میاں بیوی کوسور و طلم پڑھارہے تھے جوا کے صحیفہ میں بھی ہوتی ان کے باس موجود تعتی بصرت عمرنے در وازہ پر بینع کرکواڈ کھلول نے کے ایکے اواز دی توصرت خیاب رصى الشرتعالي عندان كي آواز سن كرا ندر گھريس جيپ گئة اور حضرت فاطرير صنى الشر عنهانے کواڑ کھول دیئے عمرا مدر پہنچے اور حو نکہ ماہر سے صغرت خباب رضی اللہ

له یه وه معنزات نظی جنبوں نے مبشرک ہجرت نزگی تقی اور مکر ہی میں روس کئے محقے اور ان سکے علاوہ باتی صحابہ مبشر کو چلے گئے محقرت عمر ہجرت مبشر کے بعد ہی مسلمان ہو سف کھتے ؟!

تعالیٰ عنہ کے قرآن پڑھانے گا واڑس چکے تھے۔اس لئے بہن اور بہنوئی سے ریافت
کیاکہ کیسی اوازار ہی ہتی ؟ جواب دیاکہ کچرنہ بی ہم دونوں ہا ہیں کر رہے تھے! کہنے
نگے بیں نے سُناہے کہ منے محمد کا دین اختیار کرلیاہے ؟ حضرت سعید بن زیدر صالیٰ اللہ
تعالیٰ عنہ نے جواب دیاکہ اگران کا دین جی ہوتو کیا بڑائی سہے ؟ پرسنتے ہی ان کی ڈواڑھی
پڑاکھینی اور زمین پرگراکران کو مارا پیلیا۔ بہن نے اپنے شوم کو بچانا جا ہے جہن کے ہاکہ ہاں۔
پہنے مرجی اس زور سے طمانی ماراکہ خون تکل آیا۔ دونوں میاں بیوی نے کہاکہ ہا

الم مسلمان موسكة تم سيج موسكما الم كراو .

فدا کا کرناایسا بواک غصری ماربیٹ تو کر بیٹے گر بہن کے چہرے پر بہتا ہوا خون دی کھ کرنٹر مندہ ہوگے اور خصر کا جوشس جی محنڈ ابوگیا۔ بجنے سکے اچھا یہ صحیفہ مجھے جی وکھا و۔ دیکھوں اس میں کیا تھے اسے اور محمد کر پر کیا نازل ہوا ہے بہن نے کہاتم اس کو چاک کر دو سکے لہٰ ذاتم کو زدی گے۔ یہ جواب س کر اپنے معبود وں ک قسم کھا کر کہا کہ میں صغرور واپس کر دوں گا! بہن نے کہاتم ناپاک ہوا وراس کو مون باک بندے چھوسکتے ہیں۔ بہت اصراد کیا مگر بغیر شسل کے ان کے ہاتھ میں صحیفہ کو باک بندے چھوسکتے ہیں۔ بہت اصراد کیا مگر بغیر شسل کے ان کے ہاتھ میں صحیفہ کو بار محال اور اس کے بعد اس صحیفہ کو براہ چاکا لام ہے جو جھے بیں میں بڑھ کر کہنے سکے کہ یہ تو بڑا اچھا کلام ہے جو جھے محمد کو باس میں بڑھا کہ بار کا ور سالت میں ماصر ہو کرمشرف براسلام ہوئے۔ دالبوایہ وغیرہ)

تضرت عمرض الله تعالى عند كيم المان مجوت مى قريش كى بهت أوث كى اورمسالان على الاعلان مسجد المع ميس تماز برسف الكي يحضرت عبد الله بن مسعود ومنى الله تعالى عنه فروات سفح كه مناز له أنا أعد في أمسند أسه كم يحتر بن المنه فروات سعم بهميش كي المناز بن المعترب موسك من روز عمر بن المنه فطاب مسلمان موسة اورابن مسعود رصى الله تعاسط عنه يدمى فروا يا كرست من المنه تعلى الله تعاسلا عرب مسلمان موسة اورابن مسعود رصى الله تعاسلا عن من المان من الله تعلى الله تعلى المن المنه تعلى المنه تعلى المنه المنه المنه تعلى الله تعاسلان من المنه تعلى الله تع

دان کی ہجست ان کی نصریت تھی وإن أَمَا زُيتُهُ كَانَتُ زَخْمَهُ اللَّهِ ا دران کاامپرالمومنین ہونا رحمت مقیا رسول الشصلي الشرتعاني عليه وللم ف الشرتعاف سيد وعاكى بحتى كه بإالشرعمر بن خطاب ياعمروبن مشام كواسلام قبول كرسف كى توفيق عطا فرما الترتعاسك سشانه فے حضرت عمرین خطاب ضی الله تعالے عنہ کے بارسے میں وُ عاتبول فرمانی ۔ اسلام قبول كرف ك بعد عرض كياكريا رسول الشريم دين حق بربي بهارادين كيول يوسنده رسيمه ا ومشركين كا دين كيونكرظا سررسيم حبب كه وه باطل مريبي. آیے نے فرمایا اے عمراتی ہماری تعداد کم ہے کھدانتظار کرویصرت عشے فوض کیا قسم اس ذات ک<sup>ی</sup> سب نے آپ کوحق کے ساتھ بھیجا سے ہیں اب مِشرکین کی مجلس میں جا یا ہوں معجبس ہیں بہنچ کراپنے ایمان کا علان کرتا ہوں ۔ یہ کہ کرحصریتے سے صِی النَّدعنهٔ مسیر حرام میں آسئے بھر کعبہ مشریف کا طواف کیا و ماں سے با ہر نیکے توفیق کی طرف روانہ ہوئے ابوجبل نے کہا کہ فلاں شخص کہتاہے کہم بددین ہو گئے ہو۔ مضرت عمر ف الشهد أَنْ لا إله إلاّ الله وحدة لأشريك له و اَشْهَدُ اَتَّ مُحَدِّمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ وي*رُهُ كُرمب كوسنايا . آپ كايك*م سنانًا بِهَا رَمْسَرِينِ أَن كَى ماربيب كے لئے الحق كھرنے بہوسے كئين وہ غالب آگئے قریش کی شامت آن کھی جب ان کے پیچے مشرکین میں جوا کیشخص عتبہ بن رہیم تها حصرت عمرض الله تعالى عنه اس يرجمة هرمبيط كية اس كي تحموه مي انتكليال دے دیں اور مار مارکراس کا مجتنو بنا دیا ۔عتبہ حیجا تو حضرت عمرضی اللہ عنہ مبط کئے اوراس کے بعد حوبھی قسریب آیا تھا اس کی خبر لیتے بھے اس کے بعد حضرت عمر رصى الشرعة قريش كى مجالس مين بهنج بمحلس مين البيض ايمان لان كااعلان كيا، عجر خدمت عالى مين ما صر جوكر عرض كياكه بإرسول الشصلي الشرعليه وسلم اب كواني بات نہیں مشرکین ک*ی کوئی مجلس ب*اقی نہیں سی حبس میں میں سنے نڈر ہوکرا بیاا ی<sup>ا ہ</sup>

البراير والنهايي ١٩ج٣

141

ا دراسلام ظاہر نہ کیا ہواس کے بعد آیے تشریف لائے بھنرت عمراور حضرت محزو آپ ك أك أك آكم جل را معد عقة آب في بيت الله كاطوا ف كيا اورا فلمينان كما عقر ظہر کی نما ز بڑھی ، محیر حضرت عمر کے ساتھ دارار قم تشریف لے گئے کی جرینیالشر<sup>ین</sup> و کااسلام قبول کرنا ایک دن پیروا قعه پیش آیاکه رول لله لى الله تعالى عليه وللمصفا ديمياري كے قربيب تشريف فرما يخے كرول سے الوجيل كاكرر مبوا . الوجيل في كليف ده ہا تیں کیں ا در آیٹ کے بارسے میں ٹریسے کلمات کیے آیٹ خاموشس رہبے اور کچھ جواب نہ دیا الوجہل نے دین اسلام کے بارسے میں مجی بڑسے الفاظ کہے۔ آپ نے کچرجواب مز دیا اور نیاموشی ا فیتیار فیرمانئ و ہاں عبدالشراین مبدعان کی ایک ۔ باندى موجودهى اس سفريرسارى باست سنى ابوجهل توكعبر شريعين سكے قريب قریش کی ایک محلس میں مباکر بنیجھ گیا۔ ادھرائی کے چیا حضرت حمزہ بن عبدلمطلب صی الله وزکوا بوجهل کی باتوں کی خبروے دی گئی (اس وقت تک محضرت حمزہ لمان نہیں ہوئے کھے )ان کوشکار کابہت سٹوق تھا مشکارکریے آستے بھے توبيبه كعبرشريف كاطواف كرت يقاور قريش كمجلسول بس ملت بقرسي طنة جلتے سے مشکارسے واپس آرہے منے کہ باندی نے واقعہ بتا دیااور کہاکہ آج الوالحكم (الوحبل اس لقب سيمشهورها )نة آيد مح بحتيج كوتكليف وي سب ا در رُرا عبلا كهاب آب ك بيتج سفي فا موشى اختياري . يمن كرحضرت ممرَّه كوبهت عصد آیا داں سے فرا روانہ موسے دیکھا کہ اوجیل مسجد حوام میں لوگوں کےساتھ بينها مواب كمان تو اع مين عي من ابوجبل كمر مراسي زورس ماري كراس برى طرح رحمى كرديا ورابوجهل مسخطاب كريك كهاكدتو ميرس عبيع كويرس الفاظ میں یادکر تا ہے ہیں بھی اسی کے دین پر ہول مجھے سے جو ہوسکے کرسے بن مخزوم کے کچھ لوگ ا بوجہل کی مدد کے لئے کھڑے ہوسئے نسکین ا بوجہل سنے روک دیا اور

الدالبارد والنبايص ٣٠٥٢

141

كهاكهي في اس كي عيني كوبهت بُراء الفاظ مي خطاب كياسي . اس دقت مصرت تمزهٔ نے بھتیجا کی بمدر دی میں کہ دیا بھا کہ میں انہی کے دین یر ہوں نیکن بعدیں شیطان بیچھے لگ گیااس خے آسے کہا کہ توبددیں ہوگیا توسف اینے باپ دادا کا دین جھوڑ دیا توکنے جو دین ا ختیار کیا سیماس سے توموت بہتر ہے، شیطان کی ہاتوں سے متا تر ہو کر صنرت حمزہ نے اللہ تعالیے سے دعا کی کہ جو دین ہیں نے اختیار کیا ہے اگر آپ کے نزدیک ہلیت والاسے تومیرے دل میں اس کی تصدیق یخته کردیجئے ور نرمیرے سلنے کوئی صورت نکالئے عب سے میں کسی ایک طرف طمئن ہوجاؤں۔ رات مجرشیطان کے وسوسے اُستے رسیصیح ہوئی کو رسول الشصل الترعليه وللم كي ضرمت مي حاصر ، موكر ليوري كيفيت سناني - آب حمزه کی طرف متوجه بهویے اورنصیحت کی تحفر کی جزاسے درایا اورائیان پر جعمتیں ملتی بیں ان کی بشارت دی بصرت حمزهٔ اسی مجلس میں کہنے لگے اُشھد انگ صادق شههادة صدق ( يرسي كوابى ديتا بهول كرايب سيح بير) حضرت فمزه کے اسلام لانے کے بعد سلمانوں میں اور زیادہ قرت اُگئی، حضرت ممران ممران سے پہلے اسلام قبول کرچکے بھتے دونوں مصزات کی وجہ سے سلمانوں کو مہبت تعویّت ملی ا ورقبریش مکرّنے سمجھ لیا کراب رسول اللّه صلی اللّه رتعالیٰ علیه وسلم کواچی خاصی قوت مل گئ ہے لہٰذا وہ بہت کھ اپنی ترکتوں سے از آگئے <sup>ک</sup>



لى ميرت ابن بشام ص ٢٩٢ ، البدايد والنهايص ٣٣ ع٣

## حصرت بلال حسنى وخالشين كي معينتان

آپ حبشہ کے رہنے والے تھے جھنرت عبداللد بن مسعود رضی اللہ تعالی عنه فرماتے سے کہ اول سات خصول نے اپنا اسلام ظامر کیا:

ا سرورعالم صلی الله علیہ ولم ﴿ الْوَنجُرْ ﴿ عَمَارُ الله صمیعِ الله صمیعِ الله صمیعِ الله صمیعِ الله صمیعِ الله صمیعِ الله والله والله اور ﴿ مقدا درضی الله عنه می سوالله تعالی نے رول الله صلی الله علیه ولم کوان کے جہا کے ذریعہ دشمنوں سے بچایا اور حضرت الو بجرضی لله عنہ کواللہ نے ان کی قوم کے ذریعہ کھنا رکی ایذا وسے مفوظ رکھا اور ان کے سوا باتی سب کومشرکین نے بچر کو کر وسبے کی زر ہیں بہنا کر دھوب ہیں ڈال ڈال کر عذاب دیا۔ یہ حضرات دن بھر لوسبے کی زر ہیں بہنے ہوئے دھوب ہیں بڑے دہنے عذاب دیا۔ یہ حضرات دن بھر لوسبے کی زر ہیں بہنے ہوئے دھوب ہیں بڑے دہنے عذاب دیا۔ یہ حضرات دن بھر لوسبے کی زر ہیں بہنے ہوئے دھوب ہیں بڑے دہنے عذاب دیا۔ یہ حضرات دن بھر لوسبے کی زر ہیں بہنے ہوئے دھوب ہیں بڑے دہنے عشرات دن بھر لوسبے کی زر ہیں اور بھرشام کو الوجیل ملعون ان کو گالیاں دیتا مقا اور ڈوانٹنا تھا۔

حضرت بلال رضی الله تعالے عنه ایک کافر کے غلام سکتے جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا توان کو بڑی صیب ہوں کا سامنا کرنا پڑا، امیہ بن خلف کا فرجومسلما نو کا بڑا اور شخص کا فرجومسلما نو کا بڑا اور شخص کا فرجومسلما نو کا بڑا اور شخص کے ماحقہ سے جبئم رسید مشمن تھا اور موجہ بھی کے وقت سخت گرمی میں تیتی ہوئی زمین برلٹ کوان کے سیمنہ پر بھا اور ان سے یوں کہتا تھا :

لاوالله لاحزال هكداحتي تموت اوتكفرمح مدوتعبد

اللات والعزى .

قسم خداکی تواسی طرح بچقریں دبارہے گاحتی کہ تومر جائے گایا می رصلی اللہ علیہ وسلم ) کے ماننے سے انکار کردے اور لامت وعزی کو پوجنے سکے۔ وسلم ) کے ماننے سے انکار کردے اور لامت وعزی کو پوجنے سکتے ۔ وہ اسی حال میں یوں بے حیاتے سکتے اُحدی اُ اُحدی کے بعنی معبود ایک ہی ہے

اس كو چيور كرلات عزى كونهيں إوج سكتا كي

اع البدايد والنهاييس، دوم ٥ يعس

دن بھرک اس تعلیف کے بعد رات کو زنجیروں ہیں با ندھ کر تصرت بلال رضی اللہ عنہ کے والدے کا استحاد را گے دن ان کو گرم ذمین پر ڈال کران زخموں کوا ور زخمی کیا جاتا تھا تا کہ ہے قرار ہو کراسلام سے بھر جائیں باتر لیپ ترلیپ کرم جائیں ۔ علامہ ابن کیٹرر محمد اللہ تعالی نے البدایہ والنہایہ بی حضرت امام احمد وغیرو کی روایت سے یعی نقل فرمایا کہ محضرت بلال رضی اللہ عنہ کرکے لوگوں سے جوالہ کر دستے جاتے ہے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہی ابنی اور وہ ان کوگل کوچوں بیں چکر دیتے جرتے تھے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہی ابنی انہ کے گائے کے دی دی ابنی اللہ عنہ وہی ابنی انہ کہ کہ کہ دی دی استان کوگل کوچوں بی چکر دیتے جرتے تھے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہی ابنی انہ کہ گائے کے دی دی ابنی انہ کو گائے کے دی دی ابنی انہ کو گائے کے دی دی استان کوگل کوچوں بی جاتے ہے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہی ابنی انہ کے گائے کہ کہ دی دی سے مواتے ہے ۔

صفرت بلال رضی الشرعه کو عذاب دینے والے کئی تخص عقے بہب ایک تھک ما تور وسراعذاب دینے گئا تھا کھی الاجہل کا نبرآ آ اور بھی امیہ بن خلف کا اور سمجی دوسرے وگ سزادسیے تھے اور سرخص ان کو مزادیے عیں ابنازو رخم کو بتا تھا جھے دوسرے وگ سزائل می اللہ تھا ہے اور سرخص ان کو مزادیے جیں ابنازو رخم کو بتا میں کہ لا آلے اللہ اللہ اللہ تھا ہے ہیں ۔ ان کو طرح طرح میں کہ لا آلے اللہ اللہ تھیں کہ صفرت صدیق اکبر می اللہ عنہ ان کو عرص اس بھر کی سزائیں دی جاتی تھیں کہ صفرت صدیق اکبر می اللہ عنہ ان کو جرت کی توصفرت بلال کے بدر ہے تو بال سی نہری کی تحریث کی توصفرت بلال رضی اللہ عنہ بھی ہجرت فرما گئے اور وہال سی نہری کی کو ذان مقرر ہوئے اور اللہ کی ایک میں احدا حد کہنے کا بیصلہ ملاکہ بنتی وقت اللہ ورسول کا نام بن کرنے کی خدمت ان کے سپروگ گئی جفود اقد سے اور جب اور ج

له البدايس ٨٥ ج م - ته ايمنًا - تعدداه البخاري ص ٥٣٠

گئ تومیں نے اس میں الوطائی کی بیوی (ام سلیم) جھی حس کی انتھوں میں چندھابن ہے اور میں نے اپنے سامنے کس کے جلنے کی آہمٹ سی تو (نظراع اُک دیکھنے یاکسی فرشتہ کے بتانے سے معلوم ہواکہ وہ ملال ہیں ہے

مصرت خباب بن الارت كواگ بريطانا آپ مجران مبارك مستيون بن اين جنون په زاسلام اله خرير

بڑی بڑی میں ہیں اور کیفیں بر داشت فرائیں۔ شروع بنروع بیں پاپنج چے آدمیوں کے بعد سلال برگئے ہے آدمیوں کے بعد سلال بوگئے۔ ایک عورت کے غلام سے جب اسے بہتہ چلاکہ یہ محد سلی الڈعلیہ وسلم سے سلتے ہیں تو اس سفان کو مزاد بنی مشروع کر دی ۔ چنا بخد او باگرم کو کے ان کے مسرکو داغ ویا کرتی ہی وسے ک ذرہ بہنا کر دھوب میں ڈال دسئے مباسے سفے جس سے کرمی اور بیش کی وجہ سے بینوں پر بیسین بہتے رہے۔ اکثر او قات گرم رہت پر لٹا دسے جائے اکثر او قات گرم رہت پر لٹا دسے جائے ۔ اکثر او قات گرم رہت پر لٹا دسے جائے ۔ اکثر او قات گرم رہت پر لٹا دسے جائے ۔ اکثر او قات گرم رہت پر لٹا دسے جائے ۔ اکثر او قات گرم رہت پر لٹا دسے جائے ۔ اکثر او قات گرم رہت پر لٹا دسے جائے ۔ اکثر او قات گرم رہت پر لٹا دسے جائے ۔ اکثر او قات گرم رہت پر لٹا دسے جائے ۔ اکثر او قات کرم رہت پر لٹا دسے جائے ۔ ایکٹر او قات کرم رہت پر لٹا دسے جائے ۔ ان میں میں وجہ سے کمر کا گوشت کل کرکر گیا تھا ۔

جب حضرت عمر وخی الله عند نے اپنے زمانہ خلافت میں ایک مرتبہ حضرت خباب وخی الله تعالیٰ عند سے ان کی تعلیفوں کی تفصیل پڑھی توعرض کیا کہ آب میری کمر کو و تھیں بعضرت فاروق اعظم رصی انشرع نہ نے ان کی کمردیمی توعیب ہی شکل نظر آئی اور فرما یا ایسی کلی کمرتو ہم نے کسی کی بھی نہیں دیکھی جو معندت خباب رصی الله تعالیٰ عند نے عضرت خباب رصی الله تعالیٰ عند نے عرض کیا کہ مجھے آگ کے انگاروں پر ڈال کر گھسیٹا گیا اور وہ انگارے اس وقت بھے جب میری کمری پچر بی نکی اور انگاروں پر زخموں سے نون کل کربہا، داسرالغابی کمنز العمال میں ہے کہ حصرت خباب رصی اللہ عند نے فرما یا کہ شرکین نے آگ جلا کر سیم اللہ اور ایک خص میرے سینے پر اینا یا وُں رکھ کر کھڑ ا

الشرك الخراسي تكليفيس برداشت كيس اوراتين مان يُعيبتي هجيلي مُرجب اسلام عرب كخطست آك برها اورفتو مات كدوروا زست كلي تواس بررويا

له رواه البخاري وسلم

کرتے ہے اور فرمایاکر نے ہے کہ فدانخواست ہماری شکوں اور هیبتوں کا بدلہ ہیں دنیا ہی ہیں تو نہیں ہے گا ۔ آپ کی وفات کے بعد صفرت علی کرم الشرقعائی وجہد کا جب ان کی قبر برگزر مواقو فرمایا " خباب پرانشر رحم کرسے وہ اپنی رخبت سے ہمان ہوئے اور خوش سے بجرت کی ندگی جہادی گزار دی جصیبتیں برداشت کیں " ہم ہجری ہیں کو فرمیں دفات بائی ، اس وقت آپ کر عمر سرہ سال کو تھی ۔ عمار میں یا سراور ان کے والدی شخط من سرت عمار صن اللہ عنہ کے والدی شخط من کی تکالیف اور حبت کی خوش خوش کی کی تکالیف اور حبت کی خوش خوش کے بیا ہوئے ۔ یہ میر سرے صفرات کو مگر والوں نے متایا اور مشروع میں مسلمان ہوگئے ہے اور حبیب کہ دو سرے صفرات کو مکر والوں نے متایا اور اسلام قبول کرنے نے بی مار پیشا ۔ ان تینوں حضرات کو مجی پشنے اور صعیب جھیلنے اسلام قبول کرنے نے برم میں مارا پیشا ۔ ان تینوں حضرات کو مجی پشنے اور صعیب جھیلنے کے صبر آز ما دور سے گزر نا پرشا ۔ ان تینوں کے بار سے میں علام ابن کیٹر رحم اللہ قبالی ال الرابی میں تکھتے ہیں کہ ا۔

وكانتُ بَنُو هَنْرُوْمِ يَهُ خُرُجُوْنَ بَعَمَّادِ بِنُ يَاسِرِ قَبِالْبَوْنِ بِهِ وَ كَانُوْ الْهُلْ بَيْتِ إِسْسَلاَ مِ إذَ احْمَيتِ الظَّهِ فَيَ يَرُدُةً يُعَذِّ بُوْنَهُ فُربِدِ مَضَاء مكة ، يُعَذِّ بُوْنَهُ فُربِدِ مَضَاء مكة ، بِهِرَسِطَة بِيل يَ

فيمربهمرسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول فيما بلغنى صبرا ال

قبیلہ بن مخزوم کے لوگ تصرت عمار اوران کے والدین کو دوہیم کے وقت گھرسے باہم زنکال کر لاستے سقتے اور مکر کی حبلتی ہوئی پیھریلی زمین پر شاکران کو عذاب دیا کہتے تھے۔

ان تینوں کوجب عذاب دیا جاتا تھا اور رسول خداصلی الشدعلیہ وسلم کا ان پر گذر ہوتا تھا تو آپ ان کوتسل دسیقے ہوسئے ارشاد فرائے تھے کہ اسے یا سرکے گھردالو صبر کردتم سے جنت کا دعدہ ہے۔ آئز کارہ صنرت عارضی اللہ تھا لئے عنہ کے والد صرت یا مرضی اللہ تعالیے حسنہ مشرکین کاظم وتم برداشت کرتے ہوئے اس تکلیف کی مالت بیں شہید ہوگئے اوران کی والدہ صنرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی سنگدل ظالم الج جہل کے نیزہ ما دسنے سے شہید ہوگئیں۔ اس معون نے نہ ان کے بڑھا ہے کا خیال کیا۔ نہ ان کے ضعف کا اپن از لی شقا وت کے باعث ان کی شرم گاہ بیں نیزہ مادکر جمیشر کے لئے اسپنے کو ملحون بنالیا۔ لعنم اللہ وقیحہ۔

سنواتین میں سے بہلی شہادت جصنرت سمیہ رصنی الله تعالی عنها ہی کی ہوئی میں صند ماللہ عنها ہی کی ہوئی

ب رضى الشرتعاف عنها وارصاع ا

تصرت عمارت الله تعالی عندکه مال باب آو کمتر بی شهید موسکے اور خود محضرت عمارت عمارت الله عند درسین منزوره کو بجرت کر گئے اور بهیشر جہا دمیں شرکیہ کہے کہ جنگ صفین میں محضرت علی ہو کہ لیے کہ جنگ صفین میں محضرت علی ہوئی اللہ عور کے طرفداروں میں مشعر کی ہوکر کرائے ۔ اور اسی میں شہید بہوئے ۔ اس وقت ان کی عمر ۱۳ برسس کی بھتی تا ہو رصنی الله تعالی عند وارصناه ۔

حدیث شریف کی آبول میں مصرت عمار صی الشرع کی بڑی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ حدیث شریف می آبان ہیں۔ حدیث شریف میں سبے کررسول الشرطی الشرتعالی علیہ وہم فرایا کہ بے شک جنست تین شخصوں کی مشتقاق ہے (۱) علی (۲) عمار (۳) سالمان صن رہ تر الماعن سے

رصني الله تعالى عنهم اله

أبغض عَمَّادًا أبغضَهُ اللَّهُ يعنى عبى نعمار سے مارسے دیمنی کی فداس سے دیمنی کرے گا ورج عمار سے بغض رکھے خالس سے بغض رکھے گا۔

حضرت الو دُرغ فاری ضح اللّه عنه ایمی اللّه کی راہ میں مارے بیٹے گئے ہیں محضرت الو دُرغ فاری ضح اللّه عنه الدار اسلام کا کلم رہے ہے ہاں کو تھی مارا گیا مقاص کا منصل واقعہ ہے کہ بجب ان کو خبر ہنجی کہ مکم میں ایک شخص نبولت کا مدعی ہے کہ بجب ان کو خبر ہنجی کہ مکم میں ایک شخص نبولت کا مدعی ہے کہ با ہے کہ جبری اسان کو خبر ہنجی کہ مکم میں ایک شخص ابید کو مدعی ہوئے ہے ان کو خبر ہنجی کہ منہ بنجی اور حضورا قدی صلی الله علیہ وسلم کا حال معلی اس کا کلام خودس کر آؤ ، وہ مکہ بہنجی اور حضورا قدی صلی الله علیہ وسلم کا حال معلی میں کو بتایا ۔

دئیت نیامربمکارم الاخلاق وسمعت کلاماما هو بالشعی « پس نے ان کو دیچھاکہ جمدہ ا خلاق کی تعلیم دینتے ہیں ان سے کلام بھی سنا بوشاعروں جیسا کلام نہیں ہے "

یس کر محفرت الو در رصی الله تعاطی کرسی بهنج مسجد می بهنج کرشول الله کرے مکہ کا سفراختیار کیا اور سید سے سپر حرام میں بہنج مسجد میں بہنج کرشول الله صلی الله علیہ ولم کی طلاقات ہے متعالی سے سے متعالی الله علیہ ولم کی طلاقات ہوجائی اور (سچ کر بیانہ الله علیہ ولم کا زمانہ تعااس لئے کسی سے بوجیا بھی نہیں کہ مدعی نبوت ہے تصنی الله علیہ ولم ) کون سے ہیں اور کہاں ہیں حتی کہ لات ہوگئی اور ابو ذر لیٹ گئے جصنی کا لله علیہ ولم ) کون سے ہیں اور کہاں ہیں حتی کہ ات ہوگئی اور ابو ذر لیٹ گئے جصنی کا گئے اور ان کی مہمانی کر سے مات جرابی فی خاطر تو اصنع کے جذبہ کے تت ان کو گھر لے گئے اور ان کی مہمانی کر سے مات جرابی فی اس سلا کروا بس کردیا یہ مہمانی کر سے مات جرابی کہاں سال کروا بس کردیا یہ مہمان نے اپنے سفر کا مقصد ظام کرکیا یہ مہزیا ہے سوال کہا کہ کون ہوا ور کہاں سے آئے ہو۔

میدنا حصرت علی کرم الله وجهد کی دعوت که اکرسبی حرام می واپس آگئے اور شام یک سیدعالم صلی الله علیه وسلم سے ملاقات کے انتظر رسبے مگراس روز بھی ملاقات نہ ہو کی اور اِت ہو جانے برا پنی کل کی جگر اُرام کرنے کے لئے لیے گئے کل کے ميزيان على مترهني رمني الشرتعال عنه ك هيرنظر ملاكئ اور سيم كاليغريب يردنسي بييحب غرض سے آیا تھا بھی یوری نہیں ہوئی ہے۔ آج بھی ابوذرکوایتے گھرے گئے اور کھلایلاکرسلا دیا اورکل کی طرح صبح ہونے برالو درمسی حرام میں دایس تشریف لے آئے۔ شام یک مسجد حزام میں رسبے اور ات کو تھر حصرت علی کم الشروج ہذان کواینے گھر لے گئے ادرمهان كرك آج يوجيهى بين كرآب بهال كيستشريف لائة بوسة بي إمسافرك ليا يته كه يذجوان اس نبي برايمان لا جيكاب اورخود اس كا فجيرا بهان بمي يحسب کی تلاش میں ہوں ۔ کھنے لیکے کہ ریکا و عدہ کر و کہ میری بات کا شیمے ہوا ہے و کے تو بّنا دول حصرت على كرم النّدوج بيزني صحيح بات بتلينے كا وعدہ كيا توحضرت الوذرشنے این آمد ک غرص بنانی بحضرت علی کرم الشروجبد فرمایا کرتم جن کی تلاش می آئے ہو بلاست به وه اللہ کے رسول ہیں ۔ اب تو آرام کر لوا ورضیح کومیرے ساتھ حلیا ہیں تم كوان كے ياس مصلوں كا جو بكر محالفت كا زور تقا اور اسلام قبول كينے والے طرح طرح سع ستائے ماتے سکے اس لئے معنرت علی مرتضی میں الشرقعالی عذی يهى فرماياكتم ميرك بيجه يتح ملت رمنا كراس طرح جلناكه ديجين والي تم كوميرك سائقه تتمجیس اگرکہیں حطرہ تمجیوں گانوہیں پیشاب کرنے سگوں گا زاد لعض روایات میں ہے کر ہوتا تھیک کرنے نگول گا) اور تم آگے بڑھ جانا جس سے دیکھنے والے یہ تمجمیں گے کہم دونوں ساتھ نہیں ہیں صبح ہونے پرحصرت علی رضی اللہ تعالمائے عنہ کے پیچے حل وے حتی کرسرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہنچ کے جنائجہ آیے کی ہات شنی اور اسی وقت مسلمان ہوگئے۔ آپ نے اس وقت کی موجودہ صالت كوديجية بوك ارشاد فرمايا كهاس وقت تم ابني قوم بين چله حباؤا وران كؤهبي ميري نبوت کی خبر دوا در حب ہما راغلبہ ہومائے اس وقت چلے آنا. یسُن کرالو ذریہنے جواب دیاکہ قسم ہے اس ذات کی حس نے آپ کوحق دے کر بھیجا ہے ہیں تو اس کلمہ كو كغاركے درميان على الاعلان يڑھ كرمنا وُں گا۔ جنا كخدامى وقت باہر شكلے اورسجد

حرام میں بہنج کر طبغہ آواز سے خوب جلاکراً شہد گا اُن لَا اِللهُ اللهُ اللهُ اَللهُ وَ اَدَ تَ اِللهِ اِللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اَدَ اَللهُ اَللهُ اللهُ ا

رسول انترصل الترتعالى عليه وسلم في حضرت الوذر كه صدف ليبي سيان لى تعريف مرائى اوريهى فرماياكم وه زبر مبر مضرت عينى عليات الم كم شابهي المرائل ومن منطول كي المرائل المحمد المرائل المعظم المعظم المعظم المعظم المعظم المعظم المعظم المرائل المعظم ا

صبتہ نہیں گئے رص کا نذکرہ ہجرت عبتہ ہیں آئے گاانشارا میڈتعالی ان میں صفرت عثمان بن طعون بھی سے انہوں نے جب دیجیا کرسول الشخصلی الشہ علیہ وسلم کے صحابہ کم معظمہ یں مشرکتین کی طرف سے نخت تکلیف میں ہیں تو وہیں رہ گئے اور الید بن سفیرہ (مشرک) نے امان دے دی ۔ اس کے امان دسینے کی دجہ سے شرکتی خشرت عثمان بن طعون کو کچے نہیں کہتے سکتے۔ ایک دن ان کے دل ہیں یہ آیا کہ یہ بات اجھی

له صحیح بخاری ص ۹۹ م وص ۲۵ م اله مشکوة المصابیح ص اء ۵

المرس کرمی ایک شرک آدمی کی بناه میں امن وا مان کے ساتھ گھومتا پیرتار ہوں اور سول الشرک صحابہ میں بیستیں اور کیلیفیں اعلانے رہیں المذا ولید بن مغیرہ کے پاکس پہنچا اور کہا کہ میری ذمہ داری پوری ہوگی اور اب ہیں تیری امن وا مان کی ذمر داری بوری ہوگی اور اب ہیں تیری امن وا مان کی ذمر داری حاب کے کہیں فرد کی طرف سے وفق کلیف بہنچی ہے فرما یا نہیں میں اللہ کی بہنا ہ میں رمبنا پسند کرتا ہوں اس کے طاوہ کسی اور کی بنا ہ میں رمبنا پسند کرتا ہوں اس کے طاوہ کسی اور کی بنا ہ میں رمبنا پسند کرتا ہوں اس کے طاوہ کسی اور کی بنا ہ میں رمبنا پسند کرتا ہوں اس کے طاوہ کسی میری ذمہ داری بنا ہیں کہ دونوں میری آئے اور ولید نے کہا کہ بیٹمان ہے میری بنا ہی ذمہ داری کو دائیس کرتا ہے حضرت عثمان اور ولید نے کہا اس نے اپنی ذمہ داری کو دائیس کرتا ہے حضرت عثمان نے ایک نامی بنا ہیں دمنا چا ہتا ہوں کسی دومرے کی بنا ہیں دمنا وا میں دمنا ویا ہتا ہوں کسی دومرے کی بنا ہیں دمنا وا میں دمنا ویا ہتا ہوں کسی دومرے کی بنا ہیں دمنا وا میں دائیل نیک میں دمنا ویا ہتا ہوں کسی دومرے کی بنا ہیں دمنا ویا ہتا ہوں کسی دومرے کی بنا ہیں دمنا ویا ہتا ہوں کسی دومرے کی بنا ہیں دمنا ویا ہتا ہوں کسی دومرے کی بنا ہیں دمنا ویا ہتا ہوں کسی دومرے کی بنا ہیں دمنا ویا ہتا ہوں کسی دومرے کی بنا ہیں دمنا ویا ہتا ہوں کسی دومرے کی بنا ہیں دمنا ویا ہتا ہوں کسی دومرے کی بنا ہیں دمنا ویا ہتا ہوں کسی دومرے کی بنا ہیں دمنا ویا ہتا ہوں کسی دومرے کی بنا ہیں دمنا ویا ہیں دمنا ویا ہتا ہوں کسی دومرے کی بنا ہیں دمنا ویا ہتا ہوں کسی دومرے کی بنا ہیں دمنا ویا ہیں دمنا ویا ہوں کسی دومرے کی بنا ہیں دمنا ویا ہیں دمنا ویا ہوں کسی دمنا ویا ہوں کی دور کسی دومرے کی بنا ہیں دمنا ویا ہوں کی دور کسی کی دور کسی دومرے کی بنا ہیں دومرے کی بنا ہیں دومرے کی بنا ہیں دور کسی دومرے کی بنا ہیں دومرے کی بنا ہیں دومرے کی بنا ہیں دومرے کی دور کسی دومرے کی بنا ہیں دومرے کی دور کسی دومرے کی بنا ہوں کسی دومرے کی دور کسی دومر کسی دومرے کی دور کسی دور کسی دومرے کی دور کسی دومرے کی دور کسی دومر کسی دور کسی دور کسی دور کس

اس كے بعد يہ مواكة حضرت حتمان صى الله عنه قريش مكة كى ايك مجلس يہ بينج ولاں بسيد شاعرا پينے استعار سنار لم تقار اس نے ايک مصرع بير سنايا ،

الاكل شيء ماخلاالله باطل

(خبردارالند کے سواسب چیز باطل ہے)

حضرت عنمان بن مظعون نے بیم صرع من کر ضرمایا توسف کہا۔ اس کے بداس

شاعرف دوسرامصرع برها.

د كل نعب يمال محالية ذائل

ا در مېرنعمست صنر وربيستروزختم بهوگی -

یرِس کرچصنرت عثمان نے فرمایا تو نے جموٹ کہا کیونکہ جنّت والول کی نعمت میں کھی چتم نہ ہموں گی ۔

بر ما جراد کید کر (کراہے کلام کی ترویدکی جارہ ہے) لبید نے کہا استقرابشوا اس سے پہلے تو کھی ایسانہ ہوا تھا کہ مجھے تہاری مبلسوں میں ایذا بہنجائ جاتی ہو۔ بناؤتوسى نيخصتم ميں كبال سي هُسُ آيا؟ حاصرين محلس ميں سي سي سي خواب ويا كراس سلط ميں تجواب ويا كراس سلط ميں تجھے دل بُران كرنا جائے كيون كو نيخ ميں ان جندنا مجھا ور بيع قل لوگوں ميں سے سبع جنہوں نے آبان دين جھوڑ كردوسرا نيا دين اختيار كرليا ہے جفرت عثمان شياس كى اس جہودہ بات كا تركى برتركى جواب ديا اور معاملہ طول بكر گيا. حتى كه اس خفص نے حضرت عثمان رضى الشرعة كى آن كھ ميں اس زور سے جانا ما داكه اس كى بينائى ماتى رہى ۔

دلید بن غیرو بھی وہیں موجود تھا۔ اس نے یہ کیفیت دیکھ کر حضرت عثمان رہی ا

واسعان إتم كوعبلاة تكعطات سيكيا فائده بواج

حضرت عثمان رضي الله عندية حواثبا فرمايا:

" خدا کا فسم میری دوسری آنکھ کو بھی اس کی صرورت ہے کہ اللہ کی راہیں بھی وڑ دی جائے انہوں نے ہی جہا کہ اس سے مجھے نقعمان ہوا، ہرگز نہیں ہرگز نہیں اسرگز نہیں! میراتو کام بن گیا اور اللہ بیمیراا جرواجب ہوگیا۔ پہنے میں تیری امان میں بھول تیری امان میں ہوں تیری امان میں ہوں جس سے بڑا کوئی خلبہ اور طاقت والانہیں ہے ؟

ابنی آنکھ کے چلے جانے پرچضریت عثمان رصنی اللّٰہ تعاسلاعمہ سنے چندشعر دیں ہے۔

كي في سايك يرم.

خقدعوض الرحمن منها آوابه ومن يترضه الرحمن يا قوم يسعد ترجمه: "ميرى آنكه كم بدله مي الشّرافي الشّرافي مع ووه درحقيقت نصيب والله عيد "

مها برین بی سب سے بہلے دستاہ میں احضرت عثمان بن طعون ہی کی مفات اس آب ان کی وفات ان کی وفات برن کی وفات برن کی دیا ہے اس اف ہولنا اعتمان ہمارے لئے بہتری اس کے بہتری اور آن کضرت میں استر علیہ ولم فروتے ہوئے ان کے جہرے کو کو کہا،

حی دان کے چہرے پراپ کے مُبارک اُنسو بہنے گے۔ جب ان کو دُن کو یا گیا توسید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغض نفیس ایک بیچھرا تھا کران کی قبر کے سرام نے دکھر ویا اور فنرایا کہ یہ اس لئے ہے کہ اس سے ان کی قبر کی بہجا ان رہے گی اور میجان کر ان سے قریب ایس لئے ہے کہ اس سے ان کی قبر کی بہجان رہے گی اور میجان کر ان سے قریب ایس لئے ہے کہ اس سے ان کی قبر کی بہجان رہے گی اور میجان کر ان سے قریب ایس لئے اہل کو دفن کروں گا ہے

دیر مستعفرات دی جاتی کو اسسلام قبول کرسندی وجست کلیفت دی جاتی کا این می حضرت افکیه می مقر مینفوان ابن امید کے فلام مقر امیرا بن خلف نے ان میں حضرت افکیه می اور ک سے پینچ کر امید کے فلام مقر امیرا بن خلف نے ان کے باول میں رسی با ندھی اور رسے مینیخ کر اور کی ایمان میں کہ کرم زمین میں سے حاکر ڈال دیا اور ان کا گلا کمونٹنا شروع کر دیا ۔

اسی وقت اس کا بھائی اُن بن خلف آگیاا در اس نے کہااس کواورزیا دہ سزا دو۔ امید برابران کا گلا گھونٹتار کی بہاں تک کہ پیمجھ کرھپوٹر دیا کہان کوموت آگئی جھنرت ابو بحرصی اللہ بوز و ہاں سے گزرے توحضرت الوفکیہ پہ کوخرید کر آزا دکر دیا ''ج

قبیله بن عبدالدار کے لوگ دو بہر کے وقت سخت گرمی میں لوہے کی بیرلویاں یا دُں میں ڈال کر باہر نکالے تھے اور سخت زمین میں ان کوال اٹ دیبقے بھر ان کی کمر بر بچقرر کھ دیے تھے بیمال تک کہ ان کا ہوشس باقی نہ رہتا تھا۔ ان ہی مصیبتوں میں محت حتی کہ دیگر صحابہ کے ساتھ صبش کی ہجرت ٹائید کے وقت مبشہ صلاح ہے ہے۔

مامرین فہیرہ میں ان ہی وگول میں سے جنہیں اسلام قبول کرنے کی سسندا میں مشرکین مکر مزاد یا کرتے سے بطفیل ابن عبدالله ابن مخوات البکر مدرق میں مامرا بن فہیرہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بھی خرید کر آزاد کردیا تھایہ وہی عامرا بن فہیرہ بیں جوسفہ جریت کے موقعہ پر غار تورمی دودھ بہنچا یا کرتے ہے بجر مفر ہجرت بیں بھی ساتھ رہنے مقد عزوہ برمونہ کے موقعہ بریشہ یہ موسئے رضی اللہ تعالی عنہ . محضرت الوکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مضرت الوکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بین جسم سے مشرکین کی ماربیش اور مصریت رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مضرت الوکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بین جسم سے مشرکین کی ماربیش اور مصریت الوکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بین جو سے مشرکین کی ماربیش اور مصریت الوکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بین جو سے مشرکین کی ماربیش اور میں مصریت الوکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بین جو سے مشرکین کی ماربیش اور میں مصریت الوکر مصدیق رضی اللہ تعالی عنہ بین جو سے مشرک کی ماربیش اور میں مصریت الوکر مصدیق رضی اللہ تعالی عنہ بین جو سے مصریت الوکر مصدیق رضی اللہ تعالی عنہ بین جو سے مصریت الوکر مصدیق رضی اللہ تعالی عنہ بین جو سے مصریت الوکر مصدیق رضی اللہ تعالی عنہ بین مصریت الوکر مصدیق رضی اللہ تعالی عنہ بین جو سے مصریت الوکر مصدیق رضی اللہ تعالی عنہ بین جو سے مصریت الوکر مصدیق رضی اللہ تعالی عنہ بین جو سے مصریت الوکر مصدیق رضی اللہ تعالی عنہ بین جو سے مصریت الوکر مصدیق رضی اللہ تعالی عنہ بین جو سے مصریت الوکر مصدیق رضی اللہ تعالی میں مصریت الوکر مصدیق رضی اللہ تعالی مصدیق رضی الل

لدالاستيماب الاصابر البرايروالنهاير كالاصابر . كالاستيعاب

ا پذارسانی سے بچایا اورخرید کر آزاد کیاان میں مصرت بلال بعضرت عامراین فہدی ہوئے زنیرہ ،حضرت جاربہ ،حضرت نہدیۃ اوران کی بیٹی اور حضرت اُم عبیش رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام الاصابۃ ص ۲۰۷۵ مہیں سکھے ہیں نیکن نہدیۃ اور ان کی بیٹی کا تذکر مستقل طور پریمیس نہیں ملا۔

حضرت الونجرے والد الوقا فرجو فتح کم کے موقع پر سلمان ہوسے انہوں نے اسپنے بیٹے سے کہا کہ اسے الو بکرتم ان لوگوں کو آزاد کرتے ہوجن کی دنسیاوی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ضعفار ہیں اگرتم طاقت ورلوگوں کوخرید کرآزاد کرتے تومنا بنی تھا وہ صیبت کے وقت تنہارے کام آنے اور تمہاری حفاظت کرتے حضرت الو بکر صدبی صدبی صفی اللہ عنہ الدی حیاب ویا کہ الم اجان میں دوسری نیست سے آزاد کرتا ہوں لوئی ونیا میں ان سے نفع حاصل کرنا مقصود نہیں مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے ہے ونیا میں اسلام قبول کرنے کی منزا میں جن مقدس خواتین کوما را بدی جا احتیاب میں معزت بسینے اور دوسری خاتون ام عبیش می تفییل ان کوهی مشرکین ماریتے اور تکلیف محضرت بسینے اور دوسری خاتون ام عبیش می تفییل ان کوهی مشرکین ماریتے اور تکلیف بہنی اس دونوں کا مختصرت تھا ہے تھا ہے دیتے یہ بنی زم ہوگی باندی تھیں الاصاب میں ان دونوں کا مختصرت تھا تھا ہے تعذرت ادر تکلیف کی تفصیل نہیں تھی ۔

الشرکی او جمہ سے تعلیمت دی جاتی تھی ان میں مصرت زنیرہ دی الشرع بہا ہی تحقیں الوجہ ل ان کو بھی مارا بیٹیا کرتا تھا الاصابہ بی تصنیت ابو بجران کو بھی مارا بیٹیا کرتا تھا الاصابہ بی تصنیت ابو بحر دی الشرع نہنے دنیرہ ہے کہ حضرت ام ان بنت ابوطا لب نے بیان کیا کہ حضرت ابو بحر دی الشرع نہنے دنیرہ کوخر پر کر آزاد کر دیا تھا ان کی بینائی جلی گئ تو قریش نے کہا کہ لات اور عُرتی کے تنہیں کر سکتے کہ بینائی ختم کر دی ہے حصرت زنیرہ نے کہا اللہ کی تسم لاست اور عُرتی کی جینائی کر سکتے اللہ دنا ہے اللہ نام اللہ کی تعلیم الاست عمرو بن مؤمل بھی تھیں الاصابی واپس فرما دی۔ ان مقدس خواتین میں جاریتہ بنت عمرو بن مؤمل بھی تھیں الاصابی

له البدايه والنهاييص ٨٥ ع٣

میں ان کا ذکر تھی کیا ہے سیکر تفصیل نہیں تھی ۔

طفیل بن عمروالدوسی کااسل قیمول کونا صفی الله عند می النه علیه وسلم کا بی جنه ول سند رسول الله صلی الله علیه وسلم کا بی جنه ول سند می الله علیه وسلم کا ایک جنبیله علی شاع بی کا معظم این قوم کر الله جن سے المن وم کے مزار می سے الموں نے بیال کیا کہ میں کا ایک جنبیله علی شاع بی سے المان کیا کہ میں کا معظم آیا تو قرایش کے لوگوں نے کہا کہ و تھی تم شاع ادمی جو می می متہاری بات مانی جاتی ہے کہیں ایسانہ می کتمہاری بات مانی جاتی ہے کہیں ایسانہ و کم تمہاری بات مانی جاتی ہوجائے اور می الله می باتیں جادو کی طرح سے ہیں اس می خص کو تم مزاجے و مینا زاین قوم سے ملاقات کرنے دینا اس کی باتیں ایسی کو تم مزاجے باس آنے دینا ترایی قوم سے ملاقات کرنے دینا اس کی باتیں ایسی بیں جو باب بیٹے اور میاں بیوی کے درمیان جائی کردیتی ہیں ۔

طفیل بن بمرؤ نے سلسائے کلام جاری در کھتے ہوئے بیان کیا کہ قرایش کر برابر ایسی ہی باتیس کرمے درہے اور جھے اس بات سے روکتے رہے کہ محدر مول اللہ صلی اللہ تعلیہ ولم کی بات سنوں میں نے دل میں کہا کہ جب یہ حال ہے تواللہ کی قسم میں مسجد حرام میں ایسی حالت میں داخل ہوں گا کہ کانوں میں روئی تھوس رکھی ہوگی تا کہ اس خص کی بات میں سے کان میں نہ ہو سے جس سے یہ لوگ سے جسے ولگ سے جس سے یہ لوگ سے جس 
ین نے اپنے کا نوں ہیں روئی بھرلی ۔ پھرسی صبح دمیں گیا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم کو سے بہوستے دیکھا ہیں آپ کے قریب ہی کھڑا ہو گیا اورخواہی رخواہی میرے کا نوں ہیں آپ کی آواز پڑھی گئی۔ ہیں سنے اپنے دل ہیں کہا کہ میں بھودار آدمی ہوں اچھے بڑے کو بھیتا ہوں ( بیکا نوں میں روئی ہموس لینا کوئی سمجھ داری کی بات ہیں ) الشرکی تسم میں ان کی ہا ہیں صغرور دھیان سے نوں گا اگر اچھی نہ ہوئی تواس سے پرمہز کرلوں گا، یہ ہم انجی بات ہوئی تواس سے پرمہز کرلوں گا، یہ ہم کہ میں نے کا نوں سے روئی نیال کر بھینے دی۔ بھرکان لگا کہ آپ کی ہا ہیں شدنے

144

لگااس سے اچی باہیں ہیں نے بھی نہیں سے بھی بہاں کے کہ جب آپ فالٹ چیر ہیں رول النہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتظار کرتا راج یہاں کے کہ جب آپ فارغ ہوگئے توہمی آپ کے بیچے بیچے بیچے بیچے بی ہاں کہ کہ آپ کے گھر میں واخل ہوگیا میں نے عرض کیا کہ آپ کی قوم کے لوگ میرے پاس آٹے ستے انہوں سے آپ کے بارے میں ایسی ایسی ایسی بیٹ بی توم کے لوگ میرے پاس آٹے ستے انہوں سے آپ کے بارے میں ایسی ایسی بی بات بیچھ گئی کہ آپ کے ساتھ میں ایسی ایسی بیٹ ہی ہو ہی بتا ہے کہ آپ کی آواز نوسنوں کی کہ آپ کے ساتھ حق ہے آپ کی بات سنوا ہی دی اور اب میرے دل میں یہ بات بیچھ گئی کہ آپ کے ساتھ حق ہی بات بیچھ گئی کہ آپ کے ساتھ حق ہی بات بیچھ بیل وہ بھی بتا لیکئے۔ حق ہی بتا لیکئے۔ کول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی السلام بیش فروا یا جمیں نے اسلام قبول کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ میں ابنی قوم قبیلہ دوسی کی طرف جاتا ہوں ، لیا بھر میں نے عرض کیا کہ یا دسول اللہ میں اسلام کی دعوت دوں گا۔ امید ہے کہ اللہ تعالی انہایں بالم میت وہ اس بہنے کر انہیں اسلام کی دعوت دوں گا۔ امید ہے کہ اللہ تعالی انہایں بالم میت وہ اس بہنے کر انہیں اسلام کی دعوت دوں گا۔ امید ہے کہ اللہ تعالی انہایں بالم میت وہ سے دے دے۔

بعنا بخرابی قوم میں بہنے کراپنے والد اورابی بیوی کو اسلام کی دعوت دی انہوں نے وہ دو نول سلمان ہوگئے، بھر ہیں نے پورسے قبیعے کو اسلام کی دعوت دی انہوں نے اسلام قبول کرسنے سے انکار کر دیا اور انکار برتل گئے میں دوبارہ رسول اللہ مسلم اللہ علیہ وسلم کی قدیمت میں حاصر ہوا اورعوش کیا کہ یارسول اللہ قبیلہ دوسی نے اسلام قبول کرنے ہے اور ان میں سود کا لیس دین اور برکسے بڑے کام واج بائے ہوئے ہیں آپ ان کے لئے بدد عاکر دیجے آپ نے بدد عائبیں کی بکر بوں کو ہدایت فرمادی آ کا کھٹے ہے اسلام اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت و سے دے اور با اللہ ان کو سے آ

حضرت طفیل بن عمرو فی مزید کفت کو جاری دکھتے ہوئے بیان کیاکاس کے بعد میں دائیس آگیاا درا نہیں اسلام کی دعوست دینے بران میں سے کچے لوگ سلمان ہوئے ۔

مِي توايني قوم مين آگيا اور رسول النه صلى النه عليه ولم مدميز كو بمجرت فرما

گئے میں غزوہ بدر غزوہ امدادر غزوہ خندق میں شریب نہ ہوسکا بعدیں قبیلہ دوس کے انٹی یا تو ہوں کا بعدیں قبیلہ دوس کے انٹی یا تو ہوں کے مناعد آپ کی خدمت میں مدمینہ منورہ حاصر مراس کے بعد برام آپ کے ساتھ رہا ۔

بب مدفع ہوگیاتو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ذی الکفین کاطرت بھی دیسے تاکہ میں اسے جلا دول آپ نے نزمایا ال مباد اسے مبلا دومی اس کے پاس بہنچا اور اس برآگ مبلادی اوریٹ حربہ متارا

ياذوالكفين لست من عبادكا ميلادنا اكبرمن ميلادكا

انحشوت النارق نوادكا

ترجمہ: اسد ذوالکفین میں تیری عبادت کرنے والوں میں نہیں ہوں ہماری پیدائش تیری بنا دی سے پہلے ہے ہیں نے تیرے دل ہی اگر بھردی. پھر میں ربول الشرحلی الشرعلیہ والم کی فدرست میں حاصر ہوا اور آپ کی دفات مونے تک آپ کے سائق رائی۔

(الاستیعاب علی الاصاب ص ۲۳۱ و ۲۳۲ ج۲ ، والبدایس ۹۹ ج۳) بیر حضرت ابو مکرر حنی الدونه کے زماند مبارک میں مرتدین سے جہا دکرنے میر حصت لیا اور جنگ بیام میں شہید ہوئے۔ (ایصنا)

له يرايك بت عاجس كى تبيلردوس والي إماكرت عظ

IZA

ین کسی طرح تدبیر کرکے آپ کی فارمت میں حاصر ہوگیا۔ میں نے عرض کیا آپ کون
ہیں ؟ فرمایا ہیں نبی ہوں۔ میں نے عرض کیا نبی ہونے کا کیا مطلب ؟ آپ نے فرمایا
کہ اللہ نے مجھے ربول بنا کرجیجا ہے ' ہیں نے کہا اللہ نے آپ کوئ کاموں کی تبلیغ کے
لئے بھیجا ہے فرمایا میں بی کم لے کر آیا ہوں کہ صلہ رحی کی جائے۔ بنوں کو توڑدیا جائے
اور لوگ اللہ کی وحالیت کے قائل ہوجا ہیں اس کے ساتھ کسی بھی ہجیز کو شرکیب
نرکیا جلئے۔ میں نے عرض کیا کہ اس دین پر آپ کے ساتھ کون ہے ؟ آپ نے فرمایا
پر آزاد اور فلام سب کے لئے ہے میں نے عرض کیا کہ میں بھی آپ کا اتباع کرتا
ہوں ، فرمایا کہ اس وقت تم اس کی است طاعت نہیں رکھتے ۔ دیکھتے نہیں ہور برا
اور لوگوں کا کیا حال ہے ؟ تم واپس جو جا وُجب تمہیں خبر مل جائے کہ میں ظاہر
ہوگیا تو آجانی میں کرمیں اپنے اہل وعیال میں چلاگیا (دل سے تو اسلام قبول کر
ہوگیا تو آجانی میں کرمیں اپنے اہل وعیال میں چلاگیا (دل سے تو اسلام قبول کر
ہوگیا تو آجانی میں کرمیں اپنے اہل وعیال میں چلاگیا (دل سے تو اسلام قبول کر

رسول الشمسل الشعلية ولم مريز منوره تشريف في مين المي البيخ المين المي البيخ المين المي البيغ المين المي البيغ المين الم

مشكوة المصابيح بين معنرت عمروبن عبسة كى ملاقات كا قصة لون تحاسب كمير رضول الشمسلى الله تعاسل عليه وسلم كى قدمت بين حا عنر بوا ا ورسوال كيا كرياروالة

له جمع الغوائد كماب المناقب -

اس دین برآپ کے ساتھ کون کون ہے ؟ فرمایا ایک آزاد مردہ و ایعیٰ هزت ابر بحر صدایق اور ایک فلام ہے دبین زید بن حارثہ ہیں نے عرض کیا اسلام کیا کیا گا بتا آ سے فرمایا حتی کا مان کی کیا تقاصلے ہیں ؟ فرمایا صبر کرنا دبین اسکام شریعت برجار مبنا ) اور بخی ہونا۔ میں نے عرض کیا کون سا مسلام افضل ہے ؟ فرمایا اس خص کا اسلام افضل ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان باسلام مت رہیں۔ میں نے عرض کیا ایمان کے تقاصل میں کون سائمل افضل ہے ؟ فرمایا کر اچھا خلاق "۔

سے بی نے عرض کیا کون می نماز افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اور دل انگاکر بڑھنا اور دن کے جوڑ دینا یہ بجرت افضل ہے فرمایا اس محض کا بجہاد افضل ہے میں نے عرض کیا کون ساجہا دافضل ہے فرمایا اس محض کا بجہاد میں قدل کیا گیا اور وہ خود بھی متہید ہوجائے۔ افضل ہے جب کا گھوڑ ابھی جہاد میں قدل کیا گیا اور وہ خود بھی متہید ہوجائے۔ میں نے عرض کیا (عبادت کے لئے ) کون سی گھرٹ کا افضل ہے ؟ بھیلی ان کا درمیانی حصر کیا

تعضرت صنما داردی و خالتی این ایام می صفرت صنما داردی بن تعلیه و خالته کا اسلام فیول کرنا تعالی عزیمی کرمنظه ما صنر بوئے یمن کے باشد عقے اور سے راس کام میں عرب می مشہور تھے جب انہوں نے انہوں نے ساکہ نبی کریم صلی استه علیہ وسلم پر جنون کا اثر ہے تو انہوں نے قراش سے کہا کہ میں محمد راستی استه علیہ وسلم کی عرب می مشہور تھے جب کرسکتا ہوں ، جنا تجہ یہ کی کی صلی الله علیہ وسلم کی عرب میں ماصر بوئے اور کہا کہ اس محسس ان و جرآب نے انہیں منز سناؤں .

المحمد الله فحد حدو نست عید الله ف لا الله حدد الله ف لا

له يروعد كي دوسري تعييب بصر بعض مفرات فا فتاركيك المشكاة المعايع من ١١١ الماحد

مضل له ومن يضلله فلاهادى له وأشهدات لا اله الدّالله وحدة لاشريك له واشهدان محمدا عددة ورسوله ه

عدةورسوله، ترجمه ، مسب تعریف الله کے لئے ہے ہم اس کی نعمتوں کا شکرا واکہتے ہیں اور ہر كام مين اس كي اعانت جائعة بين جيد الشرتعالي راه دكهاتي بين السكوني گراه نهبین کرسکتا اور جیسے اللہ تعالیٰ ہی اِست بند نہ کھائیں اس کی کوئی رمبری نہیں کرسکتا ،میری شہادت یہدے کہ الشرے سواعبادت کے لائق کون نبیں وہ یکتاہے اس کا کوئی شریک بنیں اور میں گواہی دیتا ہوں کے محسمید صلى الشعليه وسلم الشرتعالي السكه بنديب بين ادريسول بين " يبن كرصنما دسنے كها كه ان كلمات كو بھيرسنا ديكئے دوتين دفعه انبوں سفيان كلمات كوسناا ورتعيربها ختيار بول ايمظ كرمي نے برطيب كابن ديجھے اور ساحب رين كھے اور شاعروں کا کلام سنائیکن الیسا کلام نومیں نے سی سیمی نہیں سنا۔ یرکلمات تو ایک كبر المندر جيب بي المحتصل الشعليه والمه فدارًا بنا لم تعربهما و كي اسلام کی بیعت کرلوں ۔ اس کے بعد بیعیت اسلام سے شروف ہوکر واپس <u>صلے گئے ل</u>ے الكمعظم كي رسيني والول بين ايك يتحض ركاية مسلم كاوا فعم نامى عقا يشرك تقااور ببلوان مين شهور عقاء اور حبكل مين بكريان جرايا تقاء ايك دن رسول الشرصلي الشدعليد وسلم شهرس بامر

اور جل بی بریان چرا ما تھا۔ ایک دن رسول استرسی الند علیہ وہم مہرسے باہر تشریف ہے گئے تورکا نہ سے ملاقات ہوگئ اس وقت آپ کے ساتھ کو کی شخص نہ تھا ، رکا نہ نے کہا کہ اسے محق اجم وہی ہوجو ہمار سے عبودوں کو مُراکہتے ہوا وراپنے معبود عزیز و حکیم پر ایمان لانے کی دعوست دستے ہو میرا اور تمہا را دست داری کا تعلق نہ ہو تا تو آج تمہیں قتل کر دیتا ، آؤا جے مجھ سے شتی او لوتم اسپنے معبود و عزیز و حکیم کو کہا روکہ تمہاری مدد کرے اور میں اسپنے معبود لات وعزی کو کہا را

لهالبلايه والتهايدس ٢١ ج٣

ہوں اگرتم نے جھے بھاڈ دیا تو میری ان بحریوں میں سے دشس بحریاں بُن کرنے لینا ایک سے نفرہایا تھیک ہے جھے منظورہ ہے اس کے بعد دونوں نے سنی کی ریول اللہ صلی اللہ علیہ دیلم غالب آگے اور اس کے سینے پر بعیط گئے تین مرتبکشی ہوئی ہم مرتبہ کے سئے رکانہ نے دئی بحریاں بیش کیں اور مہر مرتبہ ریول اللہ صلی اللہ علیہ وہم خالے دیا بھوڑ دیا ، تیوں مرتبہ اس نے یہ کہا کہ مجھے لات اور عزی نے بغیر مدد کے جھوڑ دیا ، اور آپ کے معبود عزیز و تحکیم نے آپ کی مدد کی ۔ جیلئے آپ میرے داور میں مجھے اسلام جوڑ دیا ، اور آپ کے معبود عزیز و تحکیم نے آپ کی مدد کی ۔ جیلئے آپ میرے داور شیل کی دعوت دیتا ہموں تو اپن جان بررتم کھا اپنی جان کو دوز خے سے بچا، اگر تو سے اسلام قبول کر ایا تو دوز خے سے بچا، اگر تو سے اسلام قبول کر ایا تو دوز خے سے بچا، اگر تو سے اسلام قبول کر ایا تو دوز خے سے بچا، اگر تو سے اسلام قبول کر ایا تو دوز خے سے بچا، اگر تو سے اسلام قبول کر ایا تو دوز خے سے بچا، اگر تو سے معفوظ ہوجائے گا۔

رُكاندنے كہا ميں اس وقت سلمان ہوں گا جب تم مجے كوئى فاص نشانى، مجزو ، دكھا دو۔ آپ نے فرما يا گريس تھے نشانى د كھا دوں تو مان لے كا يعنى اسلام قبول كركا ، كوئ اس ان لول گا ۔ وہ يں قريب ميں ايم د دفت عاجس كى شافيں اور ٹہنياں بہت سادى عيں . آ خضرت ملى الله علي دسلم نے اس كى طرف اشاره كيا اور فرما يا الله كي مساده عياده الله على اور ثهنيوں سميت سے بھٹ كيا اور دو ثكي ، ايك شكر البي شاخوں اور ثهنيوں سميت جل كر آگيا ، يہاں بمك كرسول الله صلى الله عليه وسلم اور ركا نه كورميان آكر مرائي ، يہاں بمك كرسول الله صلى الله عليه وسلم اور دكا نه كورميان آكر مرائي والبي ہوگيا اور دونوں گرشے آبس ميں مل گئے۔ آب نے ركا نہ سے بھر فرما يا اسلام قبول كر لے تو باسلامت رہے گا ۔ دوز خسے برع جائے گا اور کا نہ کے تو باسلام قبول كر لے تو باسلامت رہے گا ۔ دوز خسے برع جائے گا اور کا نہ کو کہا معجزہ تو آب نے خوب د کھا يا سي مجھے يہ بات نا پسند ہے کر ميرے تہر كی خوريں اور تا الله موري اور تو بال ہوگيا ، موري اور تو بول ہم يہ كرائيس كر ايس من مطابق بحرياں لي تا بين آپ ميں ان کو تي ان الله بورياں الله بات كا دين تو قبول ہم يہ كرائيس كرائيس تا بات مطابق بحرياں لي الله تا بي تا تا بي تروي الله بھرياں الله تو تول ہم يہ كرائيس كرائيس كرائيس كرائيس كرائيس كرائيس كوئے الله ميں داخل ہوگيا ، ميں آپ كا دين تو قبول ہم يہ كرائيس كرائيس كرائيس كوئے مطابق بحرياں لي تا كھیں آپ ميں آپ كا دين تو قبول ہم يہ كرائيس كوئيس كرائيس 
نے فرمایا توسنے اسلام قبول کرنے سے انکا رکر دیا۔ مجھے نیری بکریوں کی کوئی ما جت نہیں إدهرتور كانه سے آب كى كشتياں مورى تقيب أدهرات كى تلاش مي حضرت الو برر وعمر المنظا وركيف على يا رول الله اس وا دى مي آب تنها كيد آف يهال تورکان موجود ر متلہ وہ لوگوں کا بہت بڑا قاتل ہے اور آپ کی تکذیب کرنے والون مين بهت آگے آگے ہے ۔ يہ بات س كرات كو بسنى آگئ اور آئے فرما يا كالتهبين بيته نهبين الشرتعالى كالمجدسة حفاظت كأوعده بيالشومل شانؤ كالرشاد به و وَاللَّهُ يَعْصِمُكُ مِنَ النَّاسِينَ " (اوراللُّه آب كُولوكُول سِعِمُووَاسِطِي كا)اس كے بعد آئے نے اپنی كشتى كا دا قعدسنا يا اور فرما ياكديں نے اللہ تعالى سے مدد کی دعاکی تھی میرسے رب نے مجھے دسکس سے زیادہ افراد کی قوت سے کر مدد فرمانی کی رکانداس وقت تومسلمان ز ہوسے نیکن بعد میں انہوں نے اسلام قبول كرليا تقا.

قال السهيلي في الروض الأنف: وركانية هيذا ابن عبد يزيدا وتوفيف خلائة معاوية وهوالذي طلق امرأته المستة وسأله وسول الله صلى الله عليه وسليم عن نيته فقال انماأردت ولحدة فبردها عليه ومن حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن احال ان لكل دين خلقا وخياق صذاالذيت الحياء ولابنه يزيد بركانة صحبة ايضار

عجزه متق الفنسسر إسورة القمركي ابتدار مين فسرمايا:

إِقُ تَرْبَتِ السَّاعَةُ وَالسَّنَّ الْفَعَرُ قَامِت قريب البيني اورجا نشق إوكا، وَإِنْ يَسَرُوا أَيةٌ يُعُرِصُوا وَيَفُولُوا الريه لاك الريه لاك الركون نشان ديجة برق الوان سِحْوُمُّتُ تَمِوُّهُ وَكُدَّبُوا وَاسَّعُوْا اللَّهُ عُوْا اللَّهُ اللهِ اللهِ الدِيكة الى كريه بادوم جو أَهُوا ء هُـمُ وَكُلُّ أَمُرِحُ سُتَقِدٌ . الجي حَمّ بومات والاسماورانبون في

وَلَقَدُ خَاءُهُ مُ مِنْ الْأَسُاءِ مُمثلا يااوا بين خوا مبشوب كالتباع كياا در مربات قرار باف والى بناور الاشران مَا يِنْ وَمُزْدَجُرٌ وَجِكُمَةُ بَالغَةُ فَمَاتُعُبِ الشُّدُّكُ وَ(آمَاهِ) کے پاس ایسی خبریں آئی ہیں جن میں باز أسف كے لئے عبرت ہے بعین اعلیٰ درہے كی حكمت سے موڈ رانے والی چیزیں ان كو كچھ فاكدہ

ان آیات میں انشقاق قمر بعنی جا ند کے بھٹنے کا اور اہل کرے عنا داور انکا كاتذكره منرما يلسب رسول الشرصلي الشرتعالي عليه وللم نيحب انهيس به بناياك يم الشر تعالیٰ کارسول ہوں تو مہبت سے عجزات ظاہر موئے ان میں وہ مجزات می محتج نہیں ابل كتهنے خود طلب كيا نفا جضرت انس صنى الشرتعا لىٰ عن سے روايت ہے كابل مكتر نهرسول الشرصل الشدتعال علبه وسلم سع سوال كياكه انهبي كون نشان بعن معجزه دكحا وي البذاآب في سفانهي جاندكا عيننا دكها ديا. (معيم بخاري مع ٢٥ ٢٥)

دومسری روایت میں ایوں ہے جو حضرت ابن سعود رصنی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جاند بھٹ کیا اس کا ایک بحرا یہاڑ بر اوردوسرالحر ايها شك يني آگيا آيان فرما ياكه حامنر جوما وُ. اسمح بمارى مدام ) سنن تربذي ( في تغسيه سورة القمر ) بين بين كه مكم معظم بين حيا ندسك عينينه كا واقعر دومرتبه پیش آیا جس برسورهٔ قمری سٹ روع کی دو آیتیں نازل موئیں تفسیر معالم التنزيل ص ٨ ٢٥ج م مي ب كداس وقت توقريش مكة في يكبد د ياكر بم يرجاده كردياب بهرجب بالبرس آن دار الممسا فرون سے دريا فت كيا توانبوں نے بتاياكم السيم في الدك دو الكراك دينهاس يرايت كريم اف ترسَب السّاعة والنَّسَانَ الْعَسَمَ وْنَازْل بِوكْنُ بُسنن تريذي مِن سے كر دجب مسافروں سے تصديق بوكئ توا ان میں بعض مشرکین نے کہا کہ اگر ہم پرجا ووکر دیاہے توسارے لوگوں پر تو جا دونہیں كرديا ببرحال جاند ميشا ما صربن ف ديكها مسافرون كويمي عيشا برا نظراً يا اورجو جيزانسانوں كے خيال ميں نه موسفه والى عتى وہ وجود ميں آگئى اسى سے فيامست كا

معیزہ تن القمر کا واقع سے بخاری اور میں سلم اور دیگر کتب دریث میں سے اساند کے ساتھ ما توروری ہے دیٹمنان اسلام کو محض دیٹمنی کی وجہ سے اسلامی روایات کے جمٹلانے اور تردید کرنے کی عادت رہی ہے انہوں نے معجزوشق القمر کو اقع ہونے پرمی اعتراض کردیا ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جاند پورے عالم برطلوع ہونے والی چیز ہے اگرایسا ہو اہو تا تو دنیا کی تا ریخوں میں اس کا قذکہ و صروری تھا، یان وگوں

ک جہالت کی بات ہے۔

اول تواس زمانه مي كما بي سكف داليهي كهال مقر تصنيف اورتاليف كا دُورْبِسِ عَمَا بِعِرُسى سَنِ كُنَ بِحِيرِهِي مِوتِو قرنوں گزرمِلے نک اس كامحفوظ رمِناخور نہیں ادر بیجی معلوم ہے کہ وہ پرسیں اور کمپیوٹر مبکہ کا فذکا زمار بھی نرتھا اس سے بطيعه كردومسري بات يدسه كرجا ندم روقت بوسه عالم پرطلوع نهيس موتاكهين ن ہم تاہے کہیں رات ہوتی ہے کیا ندشق ہوتے وقت جہاں کہیں دن تفاول ال اس كنظر آن كاسوال بى تبين بيا بوتا . دىكىموعرب مي رات بوتى ہے توامرىكيە میں دن ہوتا ہے اور امریکہ کا ظہور توشق العمر کے صدیوں کے بعد ہوا۔ اس طرح رات کے اوقات مختلف ہوستے ہیں کہیں اول رات ہوتی ہے کہیں درمیانی رات ہوتی ہاورکہیں آخری شب ہوتی ہے۔ ریجی معلوم ہے کہ جاند کے معظم کے قریب منی میں شق ہوا تھا یعنی ویا اے ماصرین دیجھ سکھنے بہت سے وگ اپنے کا موں مى سنة بهت سے مورسے عے بہت سے مگروں کے اندر سے بہت سے دو کانوں میں بنیطے ہوئے تھے اور پہلے سے کوئی اطلاع نہیں دی گئی تھی کہ دیکھوآج رات جاند يصة كا ان مالات مي لوكول كو باسرآف اورجا نديرنظر جلف كى كول ماجت اور صرورت مذمحتی . جاند بهشا متوش دریری دونون شکراے ایک جگه برسے جن لوگون كواس كا بيشا بهواد كما نامقصود عناان يوكون نے ديچھوليا ، اگرسارا عالم ديچھوليتا يا کم از کم سارا عرب ہی دیکیولیتا اور بھر تاریخے تکھنے والوں تک خبر پہنچ حاتی جس پر

وه یقین کرسینے اوران کی کتاب محفوظ رہ جاتی تو تاریخوں میں اس کا کوئی تذکرہ مل جاتا ، جنہوں نے بھٹا ہوا دیکھا تھا انہیں تو اس کا یقین نہیں آیا کہ جاند بھٹا ہوا دیکھا تھا انہیں تو اس کا یقین نہیں آیا کہ جاند بھٹا ہوا دیکھا تھا انہیں کو اسے بی گیا اگر تسلیم کرسینے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا بڑتا یہ انہیں گوالا زتھا ، بھرکہوں وہ کتا ہیں تھے اور کیوں شہرت وسینے ؟ یہ ایک صاحب بھیرت کے جھنے کی بات سبے ۔ ایک صاحب بھیرت کے جھنے کی بات سبے ۔ ایک صاحب بھیرت کے جھنے کی بات سبے ۔ ایک صاحب بھیرت کے جھنے کی بات سبے اور کھی تاریخ میں اس کا تذکرہ منہ تو کوئی اجتھے کی بات نہیں سے بھر جھی معجسنوہ شتی العت میں موجود ہے ۔

ديج سورج توجاندس بهت براب سكين مروقت يورس عالم مي والمجي طلوع منہیں ہوتا کہیں دات ہوتی ہے کہیں دن ہوتا ہے۔ اس کے گرمن ہونے کی خبریں بھی چھپتی رمتی ہ*یں ک*رفلا*ں تاریخ ک*وفلا*ں د*قت فلا*ں ملک میں گرمین ہو گا۔ بیک* وقت بورسه عالم بي گرمن بنبي بوتا اورجها ركهي گرمن موتلسے و ما س بھي مزاون آويو كوخرتهبي بو آل كركرين بوا تفاييط اخبارت مي اطلاع دے دي حاق سے . اس برهی سب کوعلم نہیں ہوتا اگر کسی سے یو چیو کہ تمہار سے علاقہ میں کب گرمن ہوا اور ئتنی بار مواتو پڑھے نکھے لوگ بھی نہیں بتاسکتے اور وہ کون می تاریخ کی کتاب سبے جس میں تاریخ وارسورج گرمن بورنے واقعات تھے ہوں بجب آفاب کے گرمن کے بارسے میں زمین پر لینے والوں کا یہ حال ہے توجا ند کا بھٹنا ہو ایک ہی بار ہوا اور عرب میں ہوااورعشارکے وقت ہواا در ذراسی دیر کو ہواا در اسی وقت دونوں کرشے مل سُكنة اوريه دنياكي تاريخون مي نهاي آيا توبه كون سي اليسي بات سي يحميه على الاترمور بعض لوگوں نے نبوا ہمخواہ شمنوں سے مرعوب ہو کرمعجز ہتن الفمر کا ایکار کیاہے اور يوں كہتے ہيں كراس سے قيامت كے دن واقع ہموسنے والاشق القم مراد ہے . آيت كريميس جولفظ وانشن الفك مرفرايا مع يدماصي كاصيف تاويل كرك اس كاخواه مخواه متقبل كمعنى مي ليناب حابا ويل بهاورا تباع هوى سهد عهراكر آيت قرآئيه مين ما ويل كرلى حائے تدا حاد بيتِ متريفة حوصيح اسانيد سعمروي بي

ان میں تو تا دیل کی کوئی گنجائش ہے ہی بہیں۔

جس ذاتِ ماک جَلَّتُ نُدُدَ سُنْهُ کُمشیت اور اراوه سے تنخ صورسید شق القمر ہوسکاہے اس کی قدرت اورا ذن سے قیامت پیلے بھی تن ہوسکا ہے اس میں کیا بُعد سے جوخوا مخواہ مادیل کی جائے۔

علم الحزن الليرنوي كوعام الحزن فم كامال كها ما تاب كيونكه جيا الوكا ا درغم گسارا بلیدمحترم پیمنسرت خدیجه رضی الشرعنها کی و فاست کا سال ہے۔ ابوطالب نے پہلے دفات پائی اور ان کے بیند ہی روز بعد حضرت فدیجہ رصنی الندعنہانے و فات پائی اس وقت ان کی عمر پینسٹھ سال بھتی . مقام جون میں ابوآج کل معلیٰ کے نام سے مشہور سے ) دفن کی گئیں رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم سفرتبرين اتركه بنعنس نفتيس ان كاجنازه سيبرد خاك كيااس وقت تكب نماز جنا زەمشرو*ع ن*ہی*ں ہونی تھ*ی۔

آت کے چیا بوطالب آپ پر بہت مہر بان تقے اور بہت زیا دہ منبق سکتے۔ ا نہوں نے آپ کے دادا کی دفات کے بعد بڑی محبت کے ساتھ آپ کی پر ورشس بھی کی لیکن انہوں نے اسلام قبول بہیں کیا ۔ آیٹ ان کی موت کے وقت ان کے پاس پہنچ والم شرکین میں سے الوجہل اور عبد اللّٰدین أبى امید موجود محق آنیے الوطالب سے كماكرتم ميرسے سامنے لا إله إلا الله ك كوابى دے دو متهارى كسس گواہی کے ذریعے بارگاہ اللی میں تمہاری مغفرت کے لئے سفائش کرسکوں گا۔ جب دونون شركور سف اسلام كى طرف الوطالب كامبلان ديكها توكيف ككه . يَاأُباطالبا تَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَنْدِ الْمُطَّلِبِ ؟ اسدا بوطالب كياتم عبدالمطلب كدين كوهيوررسي محد . رسول الشصلي الشرتعالى عليه ولم برابرابني دعوت بيش كريت ربط دونول مشرک جوحاصر پھے اپنی بات کہتے رہے ۔ بالاً خرا بوطالب نے آخری بات یہی کہی

كريس عبدالمطلب ك دين برمزتا بحرب اور لا إله التركيف سے انكار كرديا۔ آپ

نے فرایا کہ میں تہارے سے است ففار کرتار ہوں گا جب تک مجے منع نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے آیت کریم ماھے ان لِلنَّرِیِ وَالَّذِ یُنَ اُمنُوْااَنُ یَسَنَدُ غُورُوْا لِلْمُشْرِکِیْ رَالوہِ" اور دوسری آیت اِسَّاف لاَ تَهْدِیُ مَنُ اُمنُوْااَنُ یَسَنَد مِن اَسْتَعْد کُ مَنْ اَسْتَعْد کُ مِنْ اَسْتَعْد کُ مَنْ اَسْتَعْد کُ مَنْ اَسْتَعْد کُ مَنْ اَسْتَعْد کُ مِنْ اَسْتَعْد کُ مِنْ اَسْتَعْد کُ مِنْ اَسْتَعْد کُ مِنْ اللّٰهِ کَالِمَ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ کَالِمَ مِنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مَالَّ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُلْمُ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ا

معنرت ابن عباسس رمنی الله عنهاست روایت به کدرسول الله صلی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی علیه و لی سیسے زیادہ بطکے عذاب والانتخص ابوطالب بهد وہ (آگ کے) دوجیل بہنے بورئے ہوئے کی وجہسے اسس کا دماغ کھول اسد بھ

البرایہ والنہایہ (ص ۱۵ اج ۳) یں الوداؤد الطیالسی سے نقل کیا ہے کہ تھنرت علی نے فرمایا کہ جب میرے والدالو طالب کی و فات ہوگئ تو ہی ما صرفدمت ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آہے ہی گئی و فات ہوگئ فرمایا کہ جا و اسے دفن کر دو میں نے عرض کیا کہ ما لیت شرک میں اس کی موت آئی فرمایا جا و اسے مٹی میں چھپا دو اور اس کے بعد کسی سے کوئی بات کئے بغیر میرے پاس آجانا چھم کے مطابق میں آپ کے پاس ماصر ہوگیا تو آپ نے فرمایا کہ جا و عنسل کر د ۔ البرایہ والنہایہ میں بحوالہ الوداؤد اور نسائی حضرت علی سے نسل کیا ہے کہ اس کے بعد آپ نے وہ وہ د عائیں دیں کرائے عون می ماری زمین برج کھے سے اس کا لینا بھی منظور نہیں ۔

قرایش مکر کامعابره اورمعاقره استی ملید دیماکه محدر سول الله استی می می دعوت آگے براهد دیمی ایک می دعوت آگے براهد دیمی ان کادین بھیل راہے مسلمانوں کی تعدادیں اضافہ ہور اسے عمر بن خطاب

له صحیح بخاری ص ۱۸۱ و ۲۰۱۳ . کلی صحیح سلم ص ۱۱۰ ج

آپ کے جیاابوطالب اور دوسرے بنی ہائم نے (حالانکہ ان میں بہت مسلمان میں بہت مسلمان میں بہت مسلمان میں بہت موسے تھے) آپ کو ان خمنوں کے حالہ کرنے براضی نہ ہوئے للذا ان ہوگوں نے ایک محضرنامہ (بعنی دستاویز) تیار کیاا ور اس میں یا کھاکہ محدوسول الشرصلی اللہ علیہ وسلم اور بورے بنی ہائم اور بنی عبالمطلب اور تمام مسلمانوں کا محل ہائیکاٹ کیا جاتا ہے کوئی شخص مذان سے ہاخہ کھے نے دان سے کھی خرید سے مذان سے نکاح کے جاتا کھا سے جاتھ کھانے بینے کی کوئی چیز بائیکل نہ جانے دیں. میضمون لکھ کر مائیں اور ذان کے ہاتھ کھانے بینے کی کوئی چیز بائیک نہ جانے دیں. میضمون لکھ کر ان کوئی بی خلاف ورزی نگر سے منصور بن عکرمہ ایک آدمی تھا جس کے ہاتھ سے یہ دستا ویز تھی گئی تھی۔ رسول انڈ صلی انڈ علیہ و کم سنے اس کے جی میں بعد عاکر دی جسے اس کے ہاتھ کی انگلیاں شل موکر رہ گئی تھیں ۔

اس دهدنامه برخمل کرتے موسے مشرکین کم کوئی کھانے بینے کی جیزان حضارت کے پاس نہیں جانے دیتے ہے ان ہیں سے کوئی شخص کوئی جیز نہیں خریرسکتا تھا،
اور باہر سے جولوگ کھانے پینے کاسامان کے کرآتے تھے اسے بھی ویاں تک نہیں جانے دیتے ہے مطروں سے زیادہ بچوں کو تکلیف تھی جھوک کے مارسے بچے روشے مادر بلبلاتے ہے دور تک ان کی اوازیں جاتی تھیں جھٹ جیپاکر ذرا بہت کوئی کھانے بینے کی چیزان حضارت کے بہنے جاتی تھی تو کچھ کھالیتے ہے۔

البدایه والنهایه میں یمی کھاہے کہ بنی ہاشم اور بنی عبدلطلب قریش کے معاقر و کے زمانے میں وہی مصیبت کی جگہ میں عظہرے ہوئے تھے اور صیبت میں مبتلا سے اس موقع پر قرارش کے چنا فراد کو ان پر ترسس آیا۔ متام بن عمرو موقع پاکر رات کے اوقات میں بنی ہاشم کے پاس (شعب ابی طالب میں) کھانے کے دینے کے بہنچا دیا کرتا تھا۔ اس نے زہیر بن ابی امیہ سے کہا کہ کیا تمہال دل یہ گوارا کرتا ا کم کھاتے جیسے اور بہنے رہوا ور تمہاری عور توں کے دیشتے بھی ہوتے رہیں اور تمہاری نفسیال کے وگ (بنی ہاشم) مصیبت میں رہیں ندان کے اتھ کچے بیجا جائے

له البدايد والنهايص مم موه موه ۸ و ۸ م

نذان سے بچیخر پاچائے زان سے کاح کیاجائے <sup>،</sup> بیرقسم کھاکر کہتا ہوں کہ اگر یہ الوالحکم بن مشام تعنی ابوجهل کے تھیال والے جوتے اور اس سے مطالب کرنے کہ لینے تھیال والوں سے ایساسلوک کر تو وہ ہرگز الیسا زکرتا۔ زمیرنے کہاکہ میں کیا کرسکتا ہوں تنہا آدمی موں اگر کو بی میرے ساتھ ہو تا تومعا ہدہ کو توٹر دیتا اور کا غذ کوختم کر دیتا. ہٹام نے کہا کہ میں تہا اُرائھی ہوں زمبیرنے کہا ایک تبیسانجی نلکشس کرو۔ ہشام طعم ابن عدی کے پاس گیا اور عمے سے کہا کہ کیا تم اس پر خوس ہوبنی عبر مناف کے دو قبیلے بلاک ہوجائیں اور تم قرایش کی موافقت میں اس کو اسی انکھوں سے دیکھتے ر ہوسطعم نے بھی بہی کہاکہ میں کیا کروں تنہا آ دمی ہوں بیشام نے کہا کہ میں دوسرا ہوں اورزم يرتميد استطعم ف كها بحريقا تخص مجي تلكش كرو - اس كه بعدا بوالمخترى كو استضاعة ملایا بچرزمع بن اسودکوسانه ملایا به پایخ افراد بوسگتے انہوں نے کہا کہ حجون بعین معلیٰ میں رات کو حمع ہموں گئے اوراس بارسے میں کوئی اقدام کریں گئے رات کومعلیٰ میں حمع ہوئے بھرصبح کو زمہرنے کہا کہ میں بات کی ایتدا کرتا ہوں اول تواس في طواف كيا بهرقريشيوں سے خطاب كيا ہوا بني مجلسوں ميں بنيھ تھے كہ: " اے مكة والو! مم نوك كهاتے بيتے اور كيوب يہنتے ہيں اور منو مكتب بلاک مورسے میں نه وه کوئی جیز خرید سکتے میں نه فروخت کرسکتے میں الشرك قسم بي آج اس وقت تك نهبي بييطول كاجب تك مقاطعه والصحيفاك عارنه دول اس حيفه من قطع رحمي بهي يطلم بحي سبط. اس وقت ابوجبل بھی سب ہے ایک گو شہیں بیٹھا ہوا تھا وہ کہنے لیگا کہ والشر تواسے چاک بنیں کرسکتا ۔ اس پر زمع سے کہا کہ انٹری قسم توسیعے بڑا جموالہ ہے ۔ يصحيف بجسا يحاكيا تقاميم اسسيراصى نهبي يحابدا كمختري نهاوا فعى زمعه نے سے کہا ہماری رصنا مندی کے بغیر کھا گیا۔ ہے مطعم ابن عدی نے کہاتم دونوں نے سے کیا اس کے علا وہ ترتخص کچھ کہتا ہے وہ جھوٹا ہے ہم اس سے عندسے ہو کچھ اس میں مکھاگیاہے۔۔بیزاری کا علان کرتے ہیں الوجبل نے کہاکہ مجمیری آگیا رات ان

صحیفه بذکوره گوقرنش کے شوروسے لکھاگیا تھا۔ لکھاکس نے تھااس بارسے میں دو قول ہیں ایک یہ کرمنصور بن عکرمرسنے تھا تھا اور دوسرایہ کرنضراب مارث نے تھا تھا ہو بھی کا تب ہورسول الشرصلی الشرعلیہ وتلم نے اس کو بددعا دے دی تی جس کی وجہ سے اس کی انگلیال شل ہوگئی تھیں۔

طائف كاسفر اسمنر اسمنر اسمند عائشره في الدّر عنها في الدي الدير الدير المدي المدي المدي المدي المدين المدي

له البداية والنهاية ص ٩٩، ٩٥ ، ٣٥ - ٢ لاه سيرت ابن مبشام ص ١٣٤٤ -

اس دن بینی هی جبکہ میں طائف سے واپس ، مور ا تقاایسی مصیبت کیمی نہیں اھائی،
جس کا مفصل واقع بیہ کر رسول الشرس اللہ تعالے علیہ وہم ابوطالب کے مرسف
کے بعداس امید بر تبلیغ کے لئے طائف تشریف نے گئے کو قبیلہ تقیمت کے لوگ اسلام
قبول کر لیں توسلما نوں کو ایک امن کی جگہ مل جلئے گی اور مگہ کی مصیبتوں سے چھٹ کا وا
نصیب ، مو گا جب آپ طائف بینچ تو قبیلہ تعیف کے تین سرداروں سے مطبح آب
میں بھائی بھائی ہے ان سے آپ نے گفتگو فرمائی اور الشرکے دین کی طرف بلایا اور
این مدد کی طرف متوج فرمایا اور قریش مگہ کی برسلوکی کا ذکر فرمایا ۔ ان تینول نے بجائے
دین تی قبول کرنے کے آپ کو بُری طرح جواب دیا یعرب کی مشہور مہمان نوازی کا بھی
دین تی قبول کرنے کے آپ کو بُری طرح جواب دیا یعرب کی مشہور مہمان نوازی کا بھی
مواکوئی اور الشہ کو منہ طلاحے نبی بنا کر جسیجتا ؟ تیسرے نے کہا ۔ میں تم سے نہیں بول ا
کیونکہ اگرتم اپنے دعوے کے موافق نبی ہموتو تہاری بات سے انکاد کر دینا مصیبت
سے طالی نہیں اور اگر تم جمور شے ہموتو میں جمور شے سے بات نہیں کرتا !

پونکرآپ ہم ت واستقال کے بہاڑے اس کے ان کا گفتگوس کے ہا تہا تہا اس کے دیگر آپ کی بات داری اور و بال کے دیگر باشند ول سے گفتگو فرمانی مگرسی نے بحی آپ کی بات قبول نزی اور اسی پرلس نہیں کیا بلکہ آپ سے کہا کہ ہمار سے فور آنکل جا و اور جہال تمہاری چا ہمت ہو و بال چلے جا و جب آپ ان سے ناامید ہو گئے تو واپس ہوتے ہوئے ان سے فرمایا اگرتم نے میری بات نہیں مانی تومیر سے بہال آنے اور اپنے جواب دینے کی خبر کہ والوں کو نہ پہنچا تیو امگرانہوں نے اس کوقبول نہیں اور آپ کے بیچے لاکوں اور غلاموں کو لگا دیا جو کہ آپ کو کالیال دیتے رہے اور آپ کے بیچے لاکوں اور غلاموں کو لگا دیا جو کہ آپ کو کالیال دیتے رہے اور آپ کے بیچے ہے جا تا تا ہے خوا سے دستے ۔

جب آب والبس برئے توطاکف والے آب کے داست میں دونوں طرف صفیں بناکر بیٹھ گئے۔ آب جِلتے ہوئے ہوئے ہوئی قدم انتقاقے یا زمین پر رکھتے تو وہ آپ کے قدموں پر بیقرمارتے جاتے سے حتی کہ آپ کے مبارک قدم ابولہان ہوگئے

اورآی کے مُیارک ہوُتے بھی خون مبارک میں رنگ کئے ۔ بِيلتِ مِلتِ آبُ (روى فداه وامي د آباني) مقام قَرْنُ التَّعالب مِن سِنجِ ملزُهُا دیجها تواویر بادل نظر آیا یج آی برساید کئے ہوئے تھا۔ اس میں حضرت جرال علااتسلام نظرائة اورابنون فأوازدم كركهاكم

إِنَّ اللَّهُ مَدْسَمِعَ قُولَ تَوْمِكَ عَينَا السَّف دوسب كِوسُناج آب كُوم

لَكَ وَمَادَدُّوهُ عَلَيْكَ وَقَدْ مَا يَهُ وَمِادِهِ الْمُولِ فَيُرِي بَعَثَ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ مَلَكَ الْجِهَالِ الفاظ كالدالله فالكالي الله لِتَامُنَ وْبِمَاشِنْتَ وْيْهِدْ. كَسْتَكُم وْشْرَكُومِيجاب تَاكراَبِ اسس كُو

حكم د كران توكون كوجوعا بي مساز داديس.

اس كے بعد ملك الجيال ديبار ول كينتظم فرشة ) في آي كوسلام كيا اورون كياكم جوارشا دفرائي تعميل كم القاصر بون اگرارشاد بوتوطائف كے دونوں مانب كے بہار وں كوملادوں تاكران سب كا جورا موجائے۔آت فرايا:

مَنَ يَعْبُدُ اللَّهُ وَحِثَدَهُ اللَّهُ وَحِثَدُهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

مَهَلُ نَظَرَتْ عَيْنُ كُمَثُلِ مُحَدِّمُدٍ ﴿ وَقُومًا عَلَى الْاَعْدَا وَيَعْدَ الثَّقْصِرِ المائف سے ہوتے ہوئے دسول الشصلی الشریعالے علیہ وسلم نے ایک جگہ كمجور كرسايي قيام فرمايا بهال ربعه كم بيلول عقبدا ورشيبه كاباغ تقاانهو نے رسول استرصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظلومتیت کی صالت دیجی تواسین عنسام عداس سے کہاکہ برسامنے جو تفس بیٹھا ہے اسے یہ انگور دے آؤ۔ عداس نے آئ كى سلىن الكور كروية آب في الكورون كى طرف الحريط يا اورسم الترري

تصمح بخاري ٥٨ م ميرت ابن بشأم الروم الالف

کوانگور کھائے مشروع کئے۔ عداس نے آپ کی طرف خیر میت سے دیکھاا ور کہنے لگا کہ یہ توالیسی بات ہے جیسے یہاں کے لوگ نہیں جانے۔ دسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سفاس سے موال فرمایا کہم کون ہو؟ کہاں کے دہسنے والے ہو؟ تمہارا کیا دین ہے؟

على خراب دياكه مي عيسان مون اورنينوي كاباست نده بهول " رسول الشخصل الشعليه وسلم في فروا باكياتم مردصالح يونس بن ملى كتهر

کے باکشنسے ہو؟

علاس نے کہا ''آپ کو کیا خبرہے کہ اینس بن متی کون تھا اور کیسا تھا ؟

آب نے فرایا '' وہ میرا بھائی ہے وہ بھی نبی تھا اور میں بھی نبی ہول ''
علاس یہ نبنتے ہی تھک پڑ اادراس نے نبی کا سڑیا تھ ، قدم پُوم ہے ۔
عقبہ وست بیر نے دور سے غلام کو ایسا کرتے دیکھا اور آپس میں یہ کہنے گے
لوغلام توخراب ، ہوگیا ، کوتھوں سے کل گیا ۔ جب علاس لوٹ کراپنے آقا کے پاس
گیا تو انہوں نے کہا '' کمبخت کے کیا ہوگیا تھا کہ اُس خص کے ای تھ باؤں اور سر
کوشنے لگ گیا تھا ''

پ عداس نے کہا آج اس خص سے بہتر دوسے زین پرکوئی بھی نہیں ۔ اس نے مجھ ایس بات بتائی جو صرف نبی ہی بتا سکتا ہے ا

آپ نظائف سے واپس پہنے کے وقت اللہ تفال سے دعائمی :
الله حاليك الله كوضعف قوتى و قلة حيلتى وهوانى على الله حاليك الله حدالة احمى النا الله حدالة احمى النا الله عن النا الله عن النا الله عن الله الله عن الله الله عن الله الله عن الله الله والله عدوملكة امرى ان لم يكن على غضبك فلا ابالى ولكن عافيتك مى اوسع لى اعوذ بنور وجهك الدى الله ولكن عافيتك مى اوسع لى اعوذ بنور وجهك الدى الله وقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا

اء البداء والنهاييص ١١١١ع ٣

والأخرة من ان ينزل بى غضبك او يحل على سخطك لك العتبى حتى ترضى ولاحول ولاقوة الآيث.



چیزی جمع ہوگئیں اور میں سفطرح طرح کی سخت آ وازیر سنیں ایہاں تک کہ مجھے آیے کی حان کا خطرہ ہو گیا۔ آپ کی آ داز تھی مجھے سے ادھبل ہو گل مجیر میں نے دیکھا كروه توك بادلون كم محرطون كي طرح والبس حبارسيد بي رسول الشرصلي الشرعلير والم ان سے فارغ ہو کر فجر کے بعد تشریعت لائے اور فسرما یا کیا تہیں نیند آگئ تھی میں نے عرض كياكه مجھے بيندكيا آتى مجھے تو آي كى جان عزيز كا منيال آر با تھا بار ہار منيال ہو ا رمیں توگوں کوبلاؤں ناکرآی کا حال معلوم کریں فرمایا اگرتم اپنی جگہ سے چلے مباتے تواس كا كجھ المينان نہيں تھا كران ميں سے تہيں كون ايك ليتا ، بير فرما ياكيا تم نے کے دکھیا عرض کیا کہ میں نے کالے رنگ کے لوگوں کو دیکھا ہو سفید کروے لیسے ہو<sup>ا</sup> مع آیٹ نے فرایاکہ یتہرنصیبین کے جنات سے انہوں نے جھے سے کہاکہ بماری لئے کھ بطور خوراک بخویز فرما دیجئے لہذا میں نے ان کے لئے بڈی اور گھوڑے وغیرہ کی لىدا نيزادنى اورىجرى دغيرو كەمىنگنى تخويز كردى مىسىنے عرص كيايا سول المان سيزو<sup>ل</sup> سے ان کاکیا کام جلے گا؟ فرمایا وہ جو بھی کوئی بڈی یا بیں اس پراتنا ہی گوشت ملے گا مِتنااس دن مقاجس دن اس سے گوشت چھڑا یا گیا · ادر چھی لیدیا ہیں گے انہیں اس بروہ دانے ملیں گے جوجا آوروں نے کھائے سے جن کی لیدبن گئی تھی) میں نے عرض کیا یا رسول الله میں نے سخت آوازیں نیں برکیا بات بھی ؟ فرمایا جنات میں ایک قبل ہو گیا تھا وہ اسے ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے وہ میرے پاس فیصلہ النف كے اللے اللہ عقامیں نے ان كے درمیان حق كے ساتھ فيصلہ كرديا . معض روایات میں ہے کہ بڈی کو جنات کی نوراک اور بنگنی کوان کے جانور ا ک خوراک بچویز کیاا دراس کی وجہ سے ان سے استنجا کرنے کی مما نعت فرمادی۔ ایک روایت میں حضرت ابن سعود رضی الله عنه کابیان یوں مجی نقل کیا گیا ہے کہ ليلة الجن ك صبح كوربول الترصلي الشرعليه وللم غارِح أك طرف سي تشريعيت لاست بم ف عرض كيايا سول الله إمم رات عبرآب كو وهو نشت عيرا آب سيمالاقات لنامو سك فكرا ورغم يس مم فيورى ات كزارى آب فرما ياكر جنات كى طرفست

ايك بُلاسف والاميرى طرف آياتها بي اس كرسا غد حبلا گيا اوران كو قرآن مجيدستايا سورة الاحقاف بين فرمايا:

کیا بیتات میں رسول کے ہیں اورہ انعام کی آیت شریفی می جوانسانو کیا بیتات میں رسول کے ہیں اورجنات کی جماعت کوخطاب کرتے

ہوئے اَلَمْ مِانِكُمْ رُسُلُ مِنْكُدُ فرایا ہے ۔ اس سے بظاہر میعلوم ہوتا ہے كہ جنات ميں بھى رسول انہى میں سے آتے رسمے ہیں كيونكر يخطاب انسانوں اورجوں دونو

ا پر جتات نے محضرت موسی علیہ استادم اور توریت شریف کا جو ذکر کیا اس سے بعض مفسر پند نے بر بات آبابت کی ہے کہ رہز جنات جنہوں نے آہے قرآن مجید سنا بھروائیں ہوکراپنی قوم کو دینے اسلام کی دعوت دی یہ لوگ بہودی تھے نیز رہ بات بھی ثابت ہوئی کہ حضرت موسی علیہ السلام کی بعثت جنات کی طرف میں بھی ۔

جاعتون كوفروا يلسه

حضرات مفسرين سفراس بارسامي علمارسلف يحيختكف اقوال نقل كية مفسر ابن كينرفي على بواله ابن بريض كاكبن مزاهم فيقل كيام كجنات مي يمي رمول گذرك بیں اور مکھاہے کہ ان کا استدلال اس آیت کریمہ مسے بھر تھاہے کہ آیمت اس معنی میں صریح بنیں ہے المحتمل ہے کیونکہ من کھ کاعن من جمالت کے عمی ہوسکا ہے جس کامعنی ہو گاکٹرمجموعدانس وجن سے رمول ہے گئے جیساکسورہ رحمٰن میں فرمایا ہے يَخُرُجُ مِنْهُ مَااللَّوُكُوكُوكُ وَالْعَرْجَانُ السِّيمِ مِنْهُ مَا كَامْمِرْ كُرِينِ كَالْمِرْت راجع ہے۔ حالانکہ اوُ اُوا درم رحاِ ان صرف شورسمند رسید نیکھتے ہیں ۔ اس اعتبار سیسے مِنْهُمَا مِعِيْ مِنْ جِملتهما مواا وردُ سُلُ مِنْ مُنْكُمْ مِسْمِي مُعِيْ مرادلت مِاسِكتهمي. مغسراين كثيرية بعض علمائسة نقل كياب كجنات مي رسول نبي آسة ادراس قول كومجا بداورابن جريج وغيروا حدمن الائممن السلف والخلف كي طرف منسوب كيا بولفظ رسل آیا ہے یہ لفظ عام ہے بعین حقیقی رسولوں کواور رسولوں کے رسولوں کو شا السبعيد مطلب بير سيركر حوصرات الله يك رسول عقر اصلى الله عليم والمم) وه اين طور مردین تی کے بہنچانے کے لئے جن افراد کوامتوں کے پاس بھیماکہ تے تھا ان کو بھی رسول فرمايا بعن جنّات ك طرف جنّات مي سيحفرات انبيار كرام مليهم السّلام جومبلغ بحيجا كريق تقان بريدلغظ دسولول كا فرسستاده الوسف كما عتبارست صادق آتا ہے رمول توبنی آدم ہی میں سے محتے لیکن رمولوں کے ارسال فرمودہ نما مُذرب جنّات میں سے بی سنے۔

يرتومعلوم ہے كربى آدم سے پہلے اس دنيائل جنات رہنے اور بستے ہے اور يہ بھی معلوم ہے كربى آدم سے پہلے اس دنيائل جنات رہنے اور بستے ہے اور يہ بھی معلوم ہے كرير قوم محلف ہے تو تبليغ اس کام کے سائے اللہ تا اللہ ان کے پاس رمول رہیے ہوں ہے ہی نہیں آنا بلکہ إن مرت اُسّے ہوں ہے ہی نہیں آنا بلکہ إن مرت اُسّے ہوں ہے اللّه خال فِيْ ہُمَا اَسْدُ لِيْنَ اُسْرُ مَا مَعْ مِلْ اِسْرَ اُسْرَ اِسْرَ اَسْرَ اِسْرَ اُسْرَ اُسْرَ اِسْرَ اُسْرَ اُسْرَ اُسْرَ اُسْرَ اِسْرَ اُسْرَ اِسْرَ اُسْرَ اِسْرَ اُسْرَ اِسْرَ اُسْرَ اِسْرَ اُسْرَ اِسْرَ اِسْرَ اِسْرَ اِسْرَ اِسْرَ اُسْرَ اِسْرَ اُسْرَ اِسْرَ اُسْرَ اِسْرَ اِسْرَ اِسْرَ اِسْرَ اِسْرَ اِسْرَ اِسْرَ اُسْرَ اِسْرَ الْرُحْدُ اللّٰ الْمُعْمِى اِسْرَ اللّٰ الْمُورُ الْمُعْمِى اِسْرَ اللّٰ اللّ

جنات میں انہیں میں سے رسول آتے ہوں گے۔

بنی آدم کے زمین بر آباد ہو حانے کے بعد جنّات کو انہیں انسار وسل کے تابع خرما دیا ہوجو بنی آدم میں سے آتے رہے تو یمکن تو ہے تکی قطعی ٹبوت کے لئے کوئیً ولل نهيس مورة الجن كابتداري ضرمايا:

قُلُ أُوجِيَ إِلَيَّ النَّهُ اسْتَمْعَ نَفَدٌ آبِ نراديج كمير إس يدوى آنَ ب مِّنَ الْجِبِّ فَقَالُوْ آاِنَّا سَمِعْنَا ﴿ كَانِتُ لَا يُعِمَا عَتَ فَمِيرِي طَرِفَ قُرُ إِنَّا عَبَيًّا هِ يَّهُدِئَى إِلَى الرُّسُّدِ فَأَمَنَابِهِ وَلَنْ نَسْدِكَ مِرَبِّنَ مَا يَكُمُ مُ فَعِيبِ قُرَآنُ سِنَامِ عَمِلِيت أَحَدُاه وَأَنَّه تَعْلَى جَدُّ دَبِّنَا ﴿ كَالِمَدْ بَالْهِ صُومِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل مَااتُّخُدُ صَاحِئةً قُلَاوَلُدُاهِ

(14/4/1)

بات سننے کے لئے دھیان دیا بھراہوں اُئے اور ہم اپنے رہے مسابھ ہر گزیمی كوشرىك دهراً ميسك.

بوجنات ایمان به آئے سورہ الاحقاف بن اس کا اجر و تواب یہ بتایا ہے کہ الله تعاليان كے گناہ معامف فرما دیے گاا ور عذاب سے مفوظ فنرما دیے گا اس میں داخلہ جنت كا ذكرنهي بعير يحد مومن جنات كے جنت بين داخل بوف كاكس أيت كريميري واضح اورصريح تذكره نبي ب ادركونى مديث مرفوع صحيح صريح بحى اس بارسيمينين المتى اس كي مسلمان تلانى موكيا ب يعض حضرات كيت بي كروه جنت بي واخل مول كے اور بعض لوگ كے ہيں كران كے ايمان كاصلوبس يبى سبے كر دوز نے سے مفوظ كر دے جائیں اور ان سے کہ دیا جائے گاکرمٹی موجا و جیساکر جانوروں کے لئے یہی ارشاد ہوگا لندا وہ می بوج کیں گے بحضرت امام الرصنبيفر رحمتر التعمليد في اس مي توقف فرما ياسم جنت مي داخل مون نربون عرب بارس بين كون فيصله بين كيا . وإلله تعالى اعلى بالصواب.

حبشه کو پیجیست اجب شرکین مدّ نے بہت زیادہ ستایا تدریول اللہ صلی اللہ عليه وسلم كى احيازت ا ومشوره سيع جيندصحا بركزم رصى الله عنهم مكتم مغلم فيجوز كرحيشت جلي

گئے احبیث کرمعظے سے قریب ترین ملک سیٹے اس وقت وہاں کا بادشاہ نصافی ہے۔ وہ اس کا خیال رکھتا تھا کہ میری حکومت میں سی بڑھی نہ ہو، پینا بخہ تراشی افراد نے مکہ معظمے سے حبیث کو ہجرت کی ان میں رسول الشیطی الشیطیہ وسلم کے داما دسے رت خیال معظمے سے عفال بھی بھے اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ رقیہ درسول الشیطی الشیطیہ وسلم منے فر مایا کہ لوط علیہ است ملام کی صاحبزاوی بھی تھیں رسول الشیطی الشیطیہ وسلم نے فر مایا کہ لوط علیہ است اللہ کی صاحبزاوی بھی تھیں رسول الشیطی الشیطیہ وہ کے بعدیہ ہم اس جورت کے سنے والوں کے بعدیہ ہم الشیطی الشیطی ہم منے ان ہجرت کے دوالوں میں ہم منے اللہ عندی سے وہ الدی الشیطی ہم کے اور درہ ہمنے کے اور درہ ہمنے اللہ عندی کے اور درہ ہمنے اور درہ ہمنے اور درہ ہمنے اور درہ ہمنے کے اور کی طرف سے جو تکلیفیں ہمنے تھیں ان سے نجاست مائی ۔

نجائ (شاہ صبشہ) ان کی ہائیں سن کرفصۃ میں بھرگیا اور اس نے کہا کہ الشہ کی تسم میں ایسا بنہیں کرسک کہ انہیں تمہارے والے کردوں انہوں نے میرا پڑوسی ہونا میرے شہروں میں رمناا ختیار کیا ہے اور میرے علاقہ دومرے بادشا ہوں کو جھوڈ کر چھے ترجیح دی سہے۔ میں انہیں بلا آ ہوں ۔ اس سے پوجھوں گا کہ دیکھویے دونوں آدمی تمہارسے بارسے میں کیا کہ درہے ہیں آگرا نہوں نے وہی بات کہی جویہ کہہ رہے ہیں توان کے بارسے میں کا اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور بات ہوئی تو میں ان کی حفاظت کردں گا اور بڑوی ہوئے کہ دونوں کے حالے تا ہوں کے سائھ اچھاسلوک کردن گا۔

اس کے بداس نے دیول انڈ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو مبوا یا ہیں اس کا اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو مبوا یا ہیں اللہ علیہ وہی بات اللہ علیہ وہا اللہ علیہ وہی بات کہ ہم میں مسلم سے ہم ہم یہ میں سے ہم ہم یہ میں دسول اللہ علیہ وسلم نے بنائی ہے آگے ہو کھی ہم ونا ہموگا ہمو گا .

یرصات نجاش کے پاس پہنچ اس نے پہلے سے عیسائی پادرایوں کو دار کھا تھا
جوسے فکو لے ہوئے ہیں تھے تھے۔ ان صفرات سے دریا من کیا کہ یہ کیا دین تھاجس کو
جیوٹر کرتم اپنی قرم سے جُوا ہوئے اور نرمیرے دین میں داخل ہوئے اور ہزادر کسی
دین کو اختیاد کیا ؟ صفرت جعفر بن ابی طالب رضی الشرعنہ نے جواب دیا کہ لے بادثا
ہم ڈوگ جاہلیت میں چینے ہوئے تھے بُرق کی پوجا کر سے تھے مرداد کھاتے تھے
فی کام کو سے تعظیم حمی کرتے تھے ایک پڑوئی دو سرے پڑوئی کو تکلیمنہ
فی کام کو سے تعظیم حمی کرتے تھے ایک پڑوئی دو سرے پڑوئی کو تکلیمنہ
میا کہ اللہ تعالى رہوتا تھا وہ ضعیمت کو ہڑپ کراتیا تھا۔ ہما را میں رنگئے صفاکہ
مقا کہ اللہ تعالى سے ہمیں میں سے ایک رمول بھیجا جس کے نسب کو اور سچائی کو
اور امانت داری کو اور پاکبازی کو ہم جانتے ہیں اس دسول نے ہمیں اللہ تعالی اللہ تعالی کی طرف سے نازل کردہ احکام بتائے تاکہ ہم اس کو وصدہ لا شریک ما نبی اور اس
کی عبادت کریں اور جو کچے ہم نے اور ہمارے باپ دا دوں نے پھروں اور میتوں
کی عبادت کریں اور جو کچے ہم نے اور ہمارے باپ دا دوں نے پھروں اور میتوں
کی عبادت کریں اور جو کچے ہم نے اور ہمارے باپ دا دوں نے پھروں اور میتوں
کی عبادت کریں اور جو کچے ہم نے اور ہمارے باپ دا دوں نے پھروں اور میتوں

ريول النصلي الشرعليه وللم نع جميس برهج حكم ديا كرمم سيح لولين امانت ا دا كري صلہ رحمی کریں پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں حوام چیزوں سے اور ناتق مثل كرف سے دور رہي انہوں نے ہميں فحش باتوں او فحش كاموں سے اور هجو أى باتوں سے اور میتیم کا مال کھانے سے اور پاک عور توں کو تہمت لگانے سے نے ضربا یا اور ہیں نماز كااورروزے ركھنے كائكم ديا (اس وقت يفلى كام منے بعدمي فرائص كے كام یں نازل ہوسئے الذاہم نے اس رسول کی تصدیق کی اور اس پر ایمان سے آسئے ا دراس في مج كيونروايا ا دربتاياس يرعل كرف سك مهم ف توجيد كوا ضياركر لها

جب ہم لوگوں نے سچا دین ا ختیار کر لیا تو ہماری قوم کے لوگ ہم سے ناراض ہو کئے ہم مِنظلم وزیاد تی کرنے کئے ہمیں طرح طرح کی تکلیفیں دیں اور سیتے دین سے ہٹانے کے بعظ ہم پر زورڈا لنے نگے تاکہ ہم بھیرسے بُتوں کی عبادت کرنے مگیں اور

بداعمال كرفيس اورخبيت بجيزس كهافكيس

جب ان *لوگوں نے ہم برخل*کم کیا اور ہبت زیا دہ زیادتی کی اور ہم پرجینا تنگ كرديا اوراس كوششش ميں لگ كے كرہميں دين حق سے بھا دي توہم آب ك شہروں میں آسکے اور ہم نے دوسرے بادشا ہوں برآپ کو تربیح دی اور آپ سکے برطوس میں رہنا منظور کیا اس امید بر کرہم آب کے باس امن وامان کے ساتھ رہیں

كريم ركون ظلم ركيا جائے گا۔

يرسب بآيين س كرنجاش ف كهاكرا جهاتمهار الدورول (صلى السعليه وللم إير جو کچدنازل مواہے اس میں سے تہیں کچے یا دہے حضرت جعفر فے کہا کہ بال ہمارے ياس محفوظ ہے ۔ بخاستی نے کہا تو کھے مجھے سنا و حصرت جعفر صی اللہ عند نے سوروم م كالشروع سے پڑھنا شروع كيا دييمو قعرشناسى كى بات ہے كہ چو تكر نجاشى نصاني يعني أ عيساني تعااس الئراس قراك مجيديس سيحضرت مريم اوران كم بيي حضرت عيني علیہ السّلام ہی کا ذکرستانا وقت کا تقاصنا تھا) جب حضرت بجفرصی الدّع نہنے

سورهٔ مرئم بڑھ انشرد عکیا تو نجائی نے زار و قطار رونا شروع کر دیااس کی ڈاٹھی انسوؤں سے تر موگئی اوراس کے باس جو نصرانی دین کے علمار موجود سے وہ جوا بنی کتا بیں کھو ہے ہوئے نیٹھے کے رور و کرا نہوں نے ان کتابوں کو بھی ترکر دیا نجاشی نے کہا کہ یہ اور وہ کتاب جوعیلی علیا لسلام لے کر آئے یہ دونوں ایک ہی طاقج ہسسے نکل رہے ہیں بینی وونوں انشر تعالیٰ کی طرف سے ہیں ۔ بھر کم والوں کے بھیج ہوئے دونوں قاصدوں سے کہا کہ مسلے جاؤالٹ کی طرف سے ہیں ۔ بھر کم والوں کے بھیج ہوئے دونوں قاصدوں سے کہا کہ مسلے جاؤالٹ کی طرف سے ہیں ان لوگوں کو تمہار سے والے تہیں دونوں قاصدوں سے کہا کہ مسلے جاؤالٹ کی طرف سے ہیں ان لوگوں کو تمہار سے والے تہیں کو دونوں گا ۔

جب کے والوں کے دونوں قاصدوں نے یہ اہراد کھا اور اپناسامند کے گرنجانی

سے در بارسے با ہر بحلے عمروبن العاص نے کہا کہ میں کل کوالیسی تدبیر کروں گا کہ ان لوگو

کوج ہری بھری جگہ مل گئی ہے یہاں سے نکانا پڑے گا۔ عبداللہ بن ربعید نے کہا

کرالیسا ذکر واکٹو یہ اپنے ہی رسستہ دارا ورعزیز وقریب ہیں اگرچہ دین میں ہمائے

فالف ہوگئے ہیں تین عمرو بن العاص نہ مانا صبح کو بھر نجائتی کے در بار میں گیا اور

ہمائی ان کو بلاکر آپ ہو چھئے کہ عیسی علیالت لام کے بارے میں آپ کا کہا عقیدہ ہے۔

ہمی ان کو بلوکر آپ ہو چھئے کہ عیسی علیالت لام کے بارے میں آپ کا کہا عقیدہ ہے۔

بناؤ کے چمرا بس میں بی مے ہوا کہ ہم وہی کہیں گے جو اللہ نے فرما یا اور ہما ہے بات بنا واکٹ چرا ہونا ہوگا ہو جائے گا جب یہ لوگ نجائتی کے پاس پہنچے قواس نے ان

مضرات سے لوچھا کہ عیسی میں مربے کے بارے ہی تم کیا ہے ہو بھنے ہو بھنے تا یا وہ ہدے کہ سے مربی انسٹر کا بندہ ہے اور اس کا اس وی اس نے مربے کہ طرف جیجا ہو بالکل کواری تھی اور اس نے مربے کہ طرف جیجا ہو بالکل کواری تھی اور اس نے مربے کی طرف جیجا ہو بالکل کواری تھی اور مربی کے مربی خوالی تھی۔

ملی الشرکا بندہ ہے اور اس کا کام ہے جو اس نے مربے کی طرف جیجا ہو بالکل کواری تھی اور مردول سے اور اس کی روجے ہو بالکل کواری تھی اور مردول سے اور اس کی مرد جے جو بالکل کواری تھی اور میں ہو تھی اور اس نے مربے کی طرف جیجا ہو بالکل کواری تھی اور مردول سے نے کو کرد جیجا ہو بالکل کواری تھی اور مردول سے نے کی کرد جنے والی تھی۔

مدی نے کو کرد جنے والی تھی۔

يسن كرىخاىشى نے زمين براينا باتھ مارا ورايك جيموٹاسا نکڙي كافكر ااٹھامااور

چونکرنصاری بین بیعقیدہ چلاآر فی تفاکر عیاں میاراسلام اللہ کے بیٹے ہیں اس کے بیٹے ہیں اس کے بادری اوگ جود فیاں موجود ہے ان کو بہت ناگواد گزانجائی نے کہا کہ بات بہہ ہے جو انہوں نے کہی ہے اگر چونہ کتا ہی ناک بجو ان چرفعا کہ اس کے بعد نجائش نے صحابہ سے کہا کہ آب اوگ جائے میری مرز بین میں امن جین کے ساتھ دہمئے ہو تحص تہمیں برا کہا کہ آب اور تمہیں ہوگا ہے میری مرز بین میں امن جین کے ساتھ دہمئے ہو تحص تمہیں اور تمہیں کوئی تعلیف بہنے جائے۔

بنائش نے یہ کہاا ور مکہ وانوں کے دونوں قاصدوں کے ہدایا واپس کرنے اور کہاکہ اللہ نے ہدایا واپس کرنے اور کہاکہ اللہ نے جب میرا ملک مجھے واپس کیا تو مجہ سے کوئی رشوت نہیں لی اب میں اللہ کے دین کے بارسے میں رشوت کیسے لے سکتا ہوں ؟ مجھے لوگوں کو داصنی رکھنے کی کوئی صنرورت نہیں جب یہ ماجرا پہیش آیا تو دونوں آدمی (مکہ والوں کے ماصد) بری طرح بدحالی کی صورت میں واپس آگئے ۔

عفرات محابہ جو بھرت کرے گئے۔ تھے وہ سب و ہاں اس وامان اور خیرو اولی کے ساتھ رہنے سے بھر بہنچی کہ کہ والے سلمان ہوگئے ہیں اس کے بھر مصابعہ رہنے ہوئی کہ کہ والے سلمان ہوگئے ہیں اس کے بعض صحابہ وہیں جبشہ ہیں رہنے رہے جب مبشہ چیوڈ کر آنے والے صفارت کہ معظم بہنچ قرمعلوم ہوا کہ وہ خبر ھجو ٹی تھی اور بیہاں مسلما نوں براور زیادہ ختی ہورہی ہے۔ بھران میں سے بعض صفارت والیس حبشہ بھلے گئے اور بعض صفارت کو معظم ہی ہیں رہ گئے اور صیبتیں بروانت کرستے رہے بھران اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والم مصفرت الو کر صدایت کو صابھ کے دیر سے شروہ کو بھرت فرما گئے اور بیجے سے اکثر صحابہ بھی مدینہ منورہ بہنچ گئے یعنی صفعار اور ہو تی ہوتی خبر کے لئے تشریف صفعار اور ہوتی ہوتی ہوتی کے دو بھی خبر ہیں جاکہ اور ایم خبر ہی ہوتی خبر ہیں جاکہ اور ایم بین میں منظم کے دو وہ ہی خبر ہیں جاکہ اور ایک سے بل خبر ہی میں ختے کہ وہ منہ بی جب آپ فتے وہ وہ ہی خبر ہیں جاکہ اور ایک سے بل

کے پہلے تو وہ مدیمہ منورہ آئے جب معلوم ہوا کہ آپ یہاں تشریف نہیں کھتے خیبر تشریف نے گئے ہیں تو پیھنرات بھی خیبر بہنج گئے آپ نے ان حضرات کوھی مال غنیمت میں سے حصتہ دیا ۔

ابسورة المائده كي آيات ذيل مع ترجم يرشيخ:

ان کی آنھوں کو است کبار دیجیں گے جی کے بہچاسنے کی خوشی میں وہ کہتے ہیں کہ اسے دب ہم ایمان لائے ہیں کہ کھی کے اس کے گوا ہوں میں تکھ لیجئے اور ہم کمیوں خوا اللہ برایمان لائیں اور ہم کمیوں خوا اللہ برایمان لائیں اور ہم کمیوں خوا اللہ برایمان لائیں اور کے آرز ومند ہیں کہ ہمار ارسب ہمیں مائی کے آرز ومند ہیں کہ ہمار ارسب ہمیں مائی کے ساتھ جنت میں داخسال کے ساتھ جنت میں داخسال کرے گا تو اللہ سے ان کی طلب کے مطابق انہیں جنتوں میں داخل کیا جن مطابق انہیں جنتوں میں داخل کیا جن کے ایمی ہمول گی اور اس کا درنیکو کا دوں کا میں ہمیشہ رہیں گے اور نیکو کا دوں کا

وَإِذَا سَمِعُوْ امّا أَنْذِلَ إِلَى الرَّسُولِ
عَنَ الدَّ مِعِ مِمَّاعَ رَفُوا
مِنَ الدَّ مِعِ مِمَّاعَ رَفُوا
مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبِّنَا أَمَنَا
مَنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبِّنَا أَمَنَا
مَا الْحَقَبُنَا مَعَ الشَّاهِ وَمَلَا مَا الْحَقَوْمِ وَمَا النَّا الْمَثَا الْمُثَا الْمَثَا الْمُثَالِقِ الْمَثَا الْمُثَالِقِ الْمُثَالِقِ الْمَثَالِقِ الْمَثَالِقِ الْمُثَالِقِ الْمُلْمُ الْمُثَالِقِ الْمُعْلِقِ الْمُثَالِقِ الْمُثَالِقِ الْمُثَالِقِ الْمُثَالِقِ الْمُعْلِقِ الْمُثَالِقِ الْمُثَالِقِ الْمُثَالِقِ الْمُثَالِقِ الْمُعْلِقِ الْمُثَالِقِ الْمُثَالِقِ الْمُثَالِقِ الْمُثَالِقِ الْمُلْمُ الْمُثَالِقِ الْمُثَالِقِ الْمُثَالِقِ الْمُثَالِقِ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقِ الْمُثَالِقِ الْمُثَالِقِ الْمُثَالِقِ الْمُثَالِقِ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُلْمُ الْمُثَالِقُ الْمُلْمُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُلْمُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِلْمُ الْمُثَالِقُ الْمُلْمُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِ

یہی پدلہسیے.

آیا مخاللذایه آیات دربار که ابتدائی حضرت جغفرا در ان کے سائقیوں کی ملاقاسیسے متعلق نہیں ہوسکتیں ۔

معالم التنزل مي سحاب كرجب حضرت جعفر صد والس موف لك تو نجائش في سفرسول الشيط الشيطير وسلم كن خدمت مي ايك وفد يجيجا جوسا موافرا فرافراد رُشتمل تمياء وفد ك الأكين مي نجاش كا بشائبي عقار

نجائتی نے انحصرت کی اللہ علیہ والی آلہ والم کی خدمت میں تحریر کیا کہ یارول اللہ اللہ والی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیہ والی آلہ والی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیہ اللہ تعالیہ والی آلہ تعالیہ کے جائے ہوں اور میں نے آپ کے جائے کہ الما عت قبول کر لی میں اجینے کے اعتری المیت قبول کر لی میں آپ کی خدمت میں است بیط کو جیج را ہوں اور اگر آپ کا ضرفان ہوتو میں خود آپ کی خدمت میں ماصر ہو جاؤں والسّلام علیک یارسُول اللّٰہ!

الناس كاجيما بوايد وفك من مساعة والكناس كالمناس الموسكة والكسمندي الدوسكة وصرت بعفرت بعفرون الله تعالى والبين ساعة والمسكة الله عليه والمال الله الله عليه والمالية والمالي

نصاری نجران کا اسلام قبول کرنا رسول الله مسل الله تمالی علیه دلم که دوت کاکام ماری نمامشرکین محمدی منالفت اور شمنی اور ایدار رسانی کے با وجود اسلام

أرمعالم التنزيلي مي ١٩٥١ ٥٥ ١٥٢

T.A

چیل را خابولوگ با برسے آئرسلمان بوسے ان بی نجران کے نصاری کا تذکرہ بی مان ہے ۔ ایک دن ریول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجر حرام بی تشریف رکھتے سکے کہ بیں افراد کے لگ بھگ نصاری کی جاعت ماضر خدمت بولی ان لوگوں کو آپ کی بعث کی اطلاع مبشہ ہے آنے مان خروں کے ذریع بنجی تھی ۔ ان لوگوں نے دیول اللہ صلی اللہ تعالیہ وسلم سے کچھ سوالات کے بیب آپ نے ان کور سے درول اللہ صلی اللہ تعالیہ وسلم سے کچھ سوالات کے بیب آپ نے ان کے سوالات کے جو ابات دے دے دات وائی شاہیں دین اسلام کی دعوت دی اور قرآن شریف پڑھ کرسایا ۔ قرآن ساتوان کی آ تھوں سے آنسوماری ہو کے ۔ آپ کی تصدیق کی اور آپ برایمان لائے اور انہوں نے یہ مان لیا کہ ان کی مردی گئ کے۔ آپ کی تصدیق کی اور آپ برایمان لائے اور انہوں نے یہ مان لیا کہ ان کی ان کے بیان کردہ اوصاف آپ بی پوری طرح موجود ہیں ۔ ان کے بیان کردہ اوصاف آپ بیں پوری طرح موجود ہیں ۔

جب آپ ی فدمت سے رخصت ہو کہ روانہ ہوسنے بھے توالج جہل اور کس کے جندساخی ان کی طرف آگے بڑسے اور ان سے کہا کہم تو بڑسے نزاب مسافر نکے ہمہارے دین والوں نے ہمہیں اس سے جیجا تھا کہم اچی طرح اس خص کی خبر سے کروایس پہنچ انجی تم خیک سے جیجا تھا کہم سے اپنا دین جھوڑ دیا اور اس آدمی کی تصدیق کردی ہم نے کوئی الیسا مسافر نہیں دیجا ہوتم سے بڑھ کرائمتی ہو اس آدمی کی تصدیق کردی ہم نے کوئی الیسا مسافر سے براہ کرائمتی ہو اسے آنے والے نے مسلمانوں نے جواب ہیں کہا:

سلاه علیکه لا نجاه لکه انامانحن علیه و استه ما استه علیه و استه ما استه علیه است علیه و استه ما استه علیه است علیه است علیه استه می در تم این علیه و شهر می مهاری جهالت کا بواب بنهی دیت بهی در تم این عرف کا تواب سط گا اور ته بی تم بارسه در تن پر میلنه کا بدله طع گا میم من جو کی کی است می کرکیا اور این تن مین فیر کو اخت یا در این می کوئ کوتابی نهیس گی د





## بهجرت كيمشروعيت اولهميت اور احوال عاضره كيمطابق اس كامع

ابتدائے اسلام بی جبکہ کے معظم میں سلمانوں کا دمہنا دو مجر تھا اورا حکام شرحیہ ہو ملی نہیں کرسکتے ہے اور مدینہ منورہ امن وامان کی جگہ نصیب ہوگئ متی اس وقت اہل کم کو اور جو لوگ دو مرے ملاتوں میں رہنے ہے ان پر ہجرت کرنا فرض تھا ۔ مجرجب کر معظم فتح ہوگئی۔ دسول الشمل الشرطليرو کم فتح ہوگئی۔ دسول الشمل الشرطليرو کم فتح ہوگئی۔ دسول الشمل الشرطليرو کم فتح ہوئئی۔ دسول الشمل الشرطليرو کم فتح ہوئے کہ مکہ فتح ہوئے بعد ہجرت فرض نزر ہی، ادر ساتھ ہی یہی فروایا ولکن جب ادو مذیدة رئین جہاد اور نیت بات ہے) اور ساتھ ہی یہی فروایا ولکن جب ادو مذیدة رئین جہاد اور نیت بات ہے)

اورجب تمبين في سبيل الشيطة كاحكم ديا جائد تونكل كمشد مو .

اورایک حدیث می ارث دسے:

"الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برّاكان أو فاجر أ والصلاة و احبة عليكم خلف كل مسلم ، برّاكان أو كان فاجراً ، وإن عَمِل الدكباش ، والصلاة و اجبة على كل مسلم ، برّاكان او فاجرًا ، وإن عمل الكباشرة " كل مسلم ، برّاكان او فاجرًا ، وإن عمل الكباشرة " ترجم : جادتم بر عاجب بم المرك ما قد نيك بويا بدم وادر كا زياجاعت واجب معتم بر برمسلان كي يجي نيك بويا بدم واكري كميروكناه كرتا واجب معتم بر برمسلان كان خارجازه واجب من نيك بويا بدم واكري كميروكناه كرتا

له رواه البخاري وسلم . اله رواه البداؤد .

۲۱۲

رسی بجرت کی بات قربجرت بیشدادر مبروفت اور مرعلاقه می فرض نہیں ہوتی البتہ مؤن بندوں برلازم ہے کہ یہ نیت رکھیں کہ جب بجی دینی تقاضوں کی وجہ سے ولئ جوڈ ما پرٹسے گا قرھیوٹر دیں گے ، ہن خص خور کرسلے کس ملک میں ہے کس حال میں ہے اسلامی احکام پر جل سکتا ہے یا نہیں یا دسی احکام پر جل سکتا ہے یا نہیں یا دسی احکام پر جل سکتا ہے یا نہیں یا دسی احکام پر جل سکتا ہے یا نہیں یا دسی احکام پر جل سکتا ہے القوایا ہے کہ جو القوایا ہے القوایا ہوئے ہیں القوایا ہے القوا

بغض مرتب مؤمن بندسے کفنرکے ما تول سے جان چیڑانے کے سائے خود سے وطن چھوڈ کر چلے جاتے ہیں اور بعض مرتب اہل گفران کو وطن سے نکال دیتے ہیں ۔ ان دونوں صورتوں پر ہجستے صادق آتی ہے۔ آنخضرت سرورعالم صلی الشرعلیہ وسلم نے اور آتی ہے۔ آنخضرت سرورعالم صلی الشرعلیہ وسلم نے اور آبی کے ساتھ بہت سے محابر شنے مکہ معظم سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی مختلف ہی مختلف علاقوں سے محابر کائم ہجرت کرکے مدینہ منورہ پہنچے۔ اس کے بعد مجمی مختلف ادوار اور مختلف از مان میں ہجرت کے واقعات پیش آتے رہ ہے ہیں۔

الاسلام بن مشرق بنجاب بن اسطرے کے واقعات بیش آگئے تھے اور ابھی یورب اور ایشیا اور افریقہ کے علاقوں بن ایسے مالات بیش آگئے تھے اور ابھی بیں جہاں سے سلمانوں کو بجرت کرنا فرض ہو مانا ہے جب کوئی شخص اللہ کے سلئے بجرت کا اللہ کا تواس کے لئے اللہ منرورکوئی صورت پیلافرمائے گا جیسا کہ آئن وا تیت بن وعدہ فرمایا ہے۔ یجب فی الاکون میں اغتمادے نیا اللہ کا میں اللہ کے اللہ کا اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ بخرت اللہ کے اللہ کا کہ دون میں وعدہ فرمایا ہے۔ یک بخرت اللہ کے اللہ کا کہ دون میں وعدہ فرمایا ہے۔ یک بخرت اللہ کے اللہ کا دون میں وعدہ فرمایا ہے۔ یک بخرت اللہ کہ کے بعد ۔

بتؤنكر رسول الشرصلى الشرتعالي عليه وسلم ك حيات طبيبه تمام مُونين ك ليُح اسورة من

بداس کے اللہ تعالی کی طرف سے آپ کے حالات اور معاطلات میں الیسی چیزی پیش آئیں ہو آپ کے لئے تکلیف کا باعث تھنیں ٹیکیفیں بغس نفیس آپ نے اور آپ کے صحابہ نے برداشت کیں اور بعد میں آنے والوں کے سلئے نموز چھوڑ گئے، کا فروس چہاد کرنا ان کے عملوں کا جواب دینا جہاد کے سلئے سفر کرنا ڈھنوں پر دھاک بھا آباسفا میں تکلیفیں پہنچنا بھوک اور بیاسس سے دوچار ہونا یہ سب چیزیں احادیث شریفہ میں نرکور ہیں ۔

دیں، سلام کے لئے جورسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم سفا در آب کے صحابر شنے معنیں کیں اور کلیفیں اٹھا تیں ان میں سے بجرت بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم معظم میں بیدا ہوستے آپ کا خاندان نسب کے عتبارسے بلند مانا جاتا تھا اور خاندان کے بول کے باس بڑے براے براے عبدرے بھی بھتے جو اہل عرب میں شہور تھے۔ نبوت ماندان کے برائے ہوئے۔ اللہ علیہ وسلم اہل کو میں برائے ہوئے۔ نبوت سے سرفراز ہونے سے بہلے ربول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کو میں برائے ہی مجوب کے عبد اللہ تعلیہ وسلم اہل کو میں برائے ہوئے وربوں کے عبد سے اللہ تعلیہ وسلم اہل کو میں برائے ان کی دشعنی کی عبادت بھی وٹر سے نے اللہ تعلیہ واللہ کے میں برائے ان کی دشعنی کی عبادت بھی معظم کے مالات میں مذکور ہیں داس کتا ہے جاب دوم کا دو بارہ مطالعہ کر لیا جائے )

مشرکین کرنے آپ کوا وراسلام قبول کرنے والے صنات کو رفاص کرجواُن میں و منا کے اعتبار سے ضعیف سے ایڈ او دسینے اور تسکالیت بہنچانے میں کوئ کسرنہیں رکھی تھی اللہ پاک سے مدینہ کے رہنے والے دوقبیلوں اوس اور خزرج کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ انہوں نے رسول الشرصل الشرتعالی علیہ وہم کی فرست میں مدینہ منورہ تشریف لانے کی درخواست بیش کی آب مضرت الدیم صدیق منی الشرتعالی علیہ کے متنبی منائی عنہ کو ہمراہ کے کرسفر ہجرت کے دیا دوانہ ہوئے اور محروفات یا سنے تک میں قیام فرمایا۔

ا مراید ویل میں چندایات قرآنیہ درج کی ماتی ہیں جن میں ہجرت کا ذکر ہے اور مها ہو

## كى فضيلت بيان فرمال كسب اور غيرمعذور كو بحرت مذكر سنے برتو بيخ سے اور عداب كى وعيدسے . بهجرت كاثواب

يو كم بجرت من ببت سخت تكليف موتى ميا الأي وطن جور أبرا الما المال وشمنوں کے قبصنہ میں رہ جاتے ہیں جائیدادوں سے ہاتھ دھونے پڑنے ہیں اعزہ و ا قربا جدا ہوجاتے ہیں اس ائے اس بیسے عمل کا تواب بھی بہت بڑا ہے۔ موره آل عمران کے آخری رکوع میں فرمالی:

مَّالَّذِينَ هَاجُرُواوَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِ مُودَا فُذُو افت عَنَا لِهِ مَا وَأَنْ وَافْتُ سَرِيثِ إِنْ وَقُتَ لُوا وَقُتِ لُوا اللهِ الله كُ كَفِّرَتَ عَنْهُ الله المقتول بوسة من صروران ك سَتِياْتِهِ مُ وَلَا حُرِخَلَتُهُمُ فَ خِلَاتُهُمُ فَ خَطَاوُل كَالْفال الكردول كااورضروراُن جَنَّاتِ مَنْجُرِي مِنْ تَخْتِمَا الْلَهُ لُهُ وَ كُوا يَسِم الْحُونِ مِن وَالْمُل كُرُون كَاجَن ثُوَابًا مِّنُ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدُهُ مُحْنُ الثَّوَابِ (١٩٥)

موجن لوگوں نے بجریت کی اورلینے گرد كيني بنرس بهتى بول كارانس له ہے گا اللہ کے پاس سے اور اللہ ی کے إسساچابدلهد).

اورسورهٔ بقسمه می فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ أَمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجُرُوْا وَجَاهَدُوُ افِي سَجِيْلِ اللهِ أُوْلَبِكَ يَرْجُونَ وَمُنَّةُ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَفُول لَّ حِيمً (١١١) السُّرْتِ النَّالِ فَفُور حِيم ع

ا درسوره توبه مین فرمایا :

إِنَّ الَّذِيْنَ أَمَنُوا وَ هَاجُرُوا ﴿ جُولُوكَ ايمان لاحُ الدَّجَبُون فِاللَّهُ

برانٹر جولوگ ایمان لاتے اور جنہوں نے

بجرت کی اورجهاد کیا الله کی راه میں وه

الشرتعالي كي رحمت كما ميد وارجى إدرً

دَجَاهَدُوْافِي سَبِينِ لِاللَّهِ بِا مُوَ الِهِ مُوَانْفُسِهِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِنْدَاللهِ وَأُوْلَبِكَ هُـمُ الْغَايُرُوُنَ. (٢٠)

اورسور وتحل مين فنرايل:

وَالَّذِينَ هَاجُزُوۡلِفِاللَّهِ مِنْ يُقدِ مَاظُلِمُ وَالْنَبُومُ مُعَدِّمًا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً وَكَاجَدُ ان كودنياس اجِها هُكانادي سُكَّادم الأخِرَة أَكُبُرُ لَوْكَ الْوَا يُعُلِّمُونَ ۽ (١١)

ک راه میں بجرت کی اور جباد کیا وہ اللہ تعال کے نزدیک بیسے درجے والے بين اورميي لوگ كامياب بامراديي.

جن لوگوں منے اللہ کے ایم سے ہجرت ک اس کے بعد کر اُن بڑام کیا گیاہم أخرت كاثواب بهت براب كاش به لاگ محر ليتے .

ان آیات سے معلوم ہموا کہ ہجرت اورجہاد دونوں کی شریعیت اسلامیہ ہی بلری اہمیت ہے۔ بردسیں میں نیا نیا پہنچنے کی وجسمے ابتداؤکوئی تکلیف بہنج مائے توبیا دربات ہے سکین جلد سی رحمت اور برکت کے دروا ڈسے کھل جاتے ہیں اور ظاہری و باطنی منافع ملنے لگتے ہیں اور معامشس میں بھی فراوانی موجاتی ہے جیزات صحابة فن كرم معرور هيوركر مرسيت منوره كوبجرت كي عنى ويدرسال بعد مكرمعظم بحي فتح بوكيا خيبرفتح بموابهت علاقے قبضے مي آتے بڑى بڑى ماتيدادي لين اموال غنيمت اعدات عراق فتح الخضرت صلى الشعليه ولمهك بعدم صرشام عراق فتح الوية جو حصرات مكريس مجودا وربيكس عقدان كوبيد برساموال في.

تاریخ اس برشابدی که بجرت ا درجها دیسے کا یا پلیٹ حاتی ہے اورسلمان صر یر کر تواب آخرت کے اعتبار سے اجس کے برابر کوئی چیز نہیں ہوسکتی) بلکہ دنیا دی اعتبارسيهي بجريت اورجهادكي وجرس عزت اورشرف الاكا فرول برغلب اور مالداری اورغلام اور با ندلول کی ملکیت کے اعتبارے کا میاب اورون انزالمرام

الوجاتے ہیں۔

حضرت عمروین العاص رحتی الشرعة نے بیان کیا کہ میں نبی اکرم صلی التّرتعالے عليه وللم كي خدمت ميں مامنر ہواا درعرض كيا إينا لاتھ بڑھائيے ناكہ ميں آہيے بيت كريوں - آت نے اپنا دا ہنا ہا تھ آگے بڑھا یا تو میں نے اپنا ہا تھ سكيٹر ليا ۔ آت نے فرمایا اے عمر إكيا بات ہے ؟ يس نے عرض كيا بس شرط لكا ما چا ہوں فرما يا كيا سنسرط لگاتے ہو؟ میں نے عرض کیا یہ شرط لگا آ ہوں کرمیری عفریت کردی جائے، آئیے فرمایا اع عرا کیا تمہیں علوم نہیں کہ بے شک اسلام ان سب خطاف کو حتم کردے گا جواس سے پہلے ہوئیں اور بے شک ہجرت ان سب گنا ہوں کوختم کر دیتی ہے جو اس سے پہلے تھے اور بے شک جج ان سب گنا ہوں کوختم کرویتا ہے جواس سے پہلے هے ( بشرطیکہ کبیروگناہ رہے ہوں اورحقوق العباد ذمیر نہ موں۔ ہجریت اور حج کے ذر بعیصغیرو گناه معاف ہ**وما**نے ہیں اور حقوق العباد کی ادائیگی حسب سالت لازم رہی ا اخلاص کی صرورت استرش استران انسلام کی صرورت ہے بعنی جو بھی عمل کیا البائد الله بقال كارصا ماصل كيف كالفي جهاد ادر بجریت دونوں بڑے اعمال ہیں ان کے لئے بھی اخلاص کی صرورت ہے جھنرت عمربن خطاب صني الشرحيز سے روايت سبے كررسول الشرصلي الشرعليہ ولم نے ارشاد فرما یاکه اعمال کا مدار نتیتوں برہے اور سیخص کے لئے وہی ہے جواس نے نیٹ ک سوجس کی نیت اللہ اوراس کے رسول کی طرف ہے رسوا للہ کے نزدیک مجیناس کی ہجرت اللہ اوررسول کی طرف ہے اور سب کی ہجرت دنیا کی طرف ہے تاکہ اس میں سے کچھ مل مبائے یاکسی عورت کی طرف ہے تاکہ اس سے نکاح کرسے اتواللہ کے نزدیک بھی)اس کی ہجبت اس طرف ہے جس کی اس نے ہجرت کی ۔ درواه البخاري ومسلم و آخرون ؛

رودادا بھاری وسے ہم وہ سرون حصرت ابومولی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک خص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاصر ہو ااس نے سوال کیا کہ ایک خص مال غنیمت سے سائے لڑائی لڑتا ہے اور ایک شخص اس انے لڑتا ہے اس کی تنہرت ہوا ورا یک شخص اس لئے لڑتا ہے کہ لوگوں کو اس کی بہا دری کا پرتہ چل حباستے ان میں فی سبیل الشرارشے والا کو ان ؟ آب نے فرایا فی سبیل الشرارشے والا وہ ہے جو اس سائے بینگ کرے کہ اللّٰہ کا کلمہ بلند ہو ، رصح برنجاری صرم موسی

امادیث بین اس می نیت الله کی رضا نه بوتو وه وبال به وگابلکه آخرت مین عذاب کاسبب
سنے گا عورت کا ذکر بطور مثال بیان فرمایا ہے بحضرت ابن مسعود صی الله عناست بیان کیا کہ جسست این کیا کہ میں کہا جا آ تھا اسس بیان کیا کہ جسست کا مورت کا دکر بطور مثال بیان فرمایا ہے بحضرت ابن مسعود صی الله عذابس بیان کیا کہ جس نے ایک عورت کو نکاح کا بیعام و یا جے ام قیس کہا جا آ تھا اسس عورت نے انکار کیا اور نکاح ہونے کے لئے بجرت کرنے کی شرط لگال اس خورت سے نکاح کر لیا بحضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عذافر الله عن فرط تے کہ بیم اوگ ایس عود رضی الله عذافر الله عند فرط تے کہ بیم اوگ ایس عود رسی الله عند فرط تے کہ بیم اوگ ایس عود رسی الله عند فرط تے کہ بیم اوگ ایس جا کہ دریت ہے گا

صل بجرت بيد كركناه جيور في حاكس البحرت كس لنه كركناه جيور في حاكس الناكم دين يريل كين

ایکام اسلام بجالانے میں جوزشمن رکاوش ڈالتے ہیں وہ دکاوٹ دور ہوجائے اور اہل ایمان میں بہنچ کرسکون واطمینان کے ساتھ دینی کاموں میں لگ سکیں ۔ صرف وطن چھوٹ دینا ہی ہجرت کے لوازم میں سے یہ بھی ہے کہ گنا ہوں کو چھوٹر دینا ہی ہجرت نہیں ہے ۔ ہجرت کے لوازم میں سے یہ بھی ہے کہ گنا ہوں کو چھوٹر دیا جائے اور اللہ رتفالی کی فنر مانبر داری اور اطاعت کو شعار بنایا جائے ۔ صمح ہخاری میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وہم نے فروایا المها جو من مصح ہخاری میں اللہ عدم وہ میں ہے کہ آن ہوں کو چھوٹر دیے بن سے معالی مہاجر وہ ہے جو اُن بچیز وں کو چھوٹر دیے بن سے اللہ نے منع فرمایا ہے ) .

له رواه الطبران في المجم الكبير بإسناده دجاله ثقات كما في حاملية البخاري المادي المستكونة المصابيح ص١١ -

نودگنا موں میں مبتلا ہیں نفس سے مقابلہ نہیں کر مسکتے، وطن چیوڈ کر دہا ہر تو بن گئے لیکن گناه نہیں چھوڑستے اس سے ایمانی تقاضے پورسے نہیں ہوستے . ارشا د فرمایا رسول الشصل الشعليه وللم ق المجاهدمن جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجرمن هجوالخطايا والمد نوث رمامر ومبيج الشرى قرمانردارى میں اپنے نفس سے جہاد کرے اور مہا جروہ ہے جو گنا ہوں کو اور خطاؤں کو چوڑ ہے)

## قى سبيل لىدىجرت كرنبوالول <u>محائة وعلى</u>

وَمَنْ يَهُاجِدُ فِي سَيِيْلِ اللهِ ادريَّخِص الله كراهي ولمن عيوث يَجِدُ فِي الْاَدْضِ مُوعَمَّا كَيْسِرًا وه رُمِين مِي جِلْفِي بِيت مي جَلْمِياتِ كَا وَّ سَعَنةُ وَمَنْ يَّخُوجِ مِنْ ﴿ اورلُسے ببت كِتَّادِكَ عِلْ اورتُخِص بَيْتِهِ مُهَاجِدًا إلى اللهِ المِنْ اللهِ المِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله وَرَسُولِهِ ثُمُّةً يُدُرِكُهُ الْمَوْ بَهُ بَعُرِت كُهُ فَى يَسَتَ مَكَلَ عُوا بِوَجِرُ وَرَسُ فَى يَسَتَ مَكَ عُوا بِوَجِرُ وَرَسُ مُ اللّهِ مَعْ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ  وَكَانَ إِللَّهُ غَفُورٌ ارَّجِيمًا ه

كانواب الشبيك ذمنه نابت بموكما إور

الشُّرِرُّ الحِنْفِ والابرُّامِيرِ بان ہے . زالنساء : ١٠٠)

لباب النقول ص ٩ ، ين تصرت ابن عباسس مع سي نقل كيام كر تصرت ضمره بن جندب نے ہمرت کی نیت سے نکلنے کا ارادہ کیا اپنے تھروالوں سے کہا کہ مجھے سواری پرسوار کر دوا درمشرکین کی سرزین سے نکال دو میں رسول استیال الشیعلیہ وکم تک بهنج ما وَل عبب وه روار بهو كئے تولاست میں موت آگئی آنخصرت سرورعالم صابقة عليه وسلم نک نہيں بہنج سڪھ آپ پر وحی کا نزدل ہوا اور آبیت بالا نازل ہوئی ۔ دوسراوا قعدا بوضمره زرق كانقل كياس وه كرمعظم مي شركين مي مين موسد عة جب آيت كرمير إلاَّ الْمُسْتَضَعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءَ وَالْوِلْدَانِ

له مشكوة المعانع ص ١٥

لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيْلَةٌ نازل مِونَى توانبول في كَهاكمِي مالدار بِون مِين تَكِلغ كَي تَرسِير كرسكتا بهول للنذا انبول سنه بمجرت كاسامان تياركياا ورآنحضرت مسرورعالم صلي الله عليه والمم مك يسني كالديس سنكل كالمساريد الكوسق ال كومقام تنعيم بي موت أَكُيُ (بورم سے قریب ترمگرسے)اس پر آیتِ بالا وَمَنْ یَتُخُوجُ مِنْ بَینتِهِ مُهَاجِدُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ مَا زل بولي اور ايك واقعه خالدين حراثم كالكهاب وہ مبتہ سے ( مدمینرمنورہ آنے کے لئے ) رواز ہونے راستے ہیں ان کو سانی نے کاٹ لیاجس کی وجہسے موست ہوگئی اس برآیت بالانا زل ہوئی ۔ صاحب لباب النقول نے اس طرح کا ایک واقع اکٹم بن یفی کا بھی نقل کیاہے کسی آیت کے اسباب زول متعدد مجى موسكة مي - البذاان مي كوني تعارض نهي - عيرية مي مجمنا جامية كرمب زول اگرچه وه واقعات الي جواويد مذكور موسة تسكن آيت كامفهوم عام به-اس میں واضح طور بریداعلان حرما دیا کہ جو کوئی تتخص الشرا وراس کے رسول کی طرف ببحريت كمائنكل كحرا بمواوراس كامقصدصرف الشركي رصنا بمودين ايمان كوبجانا چا ہتا ہوتواس کا پیچی نیست سے نکل کھڑا ہونا ہی با عیث اجروثواب بن گیا اگرمیہ وہاں تک نہ بہنے سکا جہاں تک اس کو بہنچنا تھا ۔ راستے میں موت موجلنے کی وجہ مص منصدظ اسرى كب تونه بهني يا يالكن حقيقي مقصدها صل بركياكيو نكدالله يعلك كے باراس كا تواب مكھ ديا كيا اوراس كى جھرت منظور ہوگئى . الله بقالى بہت براے مغغرت والحاورهم فرياسنه واسلح ہيں۔

## كافرول كيرميان سبنے والول كوتنبيه

إِنَّ اللَّذِيْتَ تَوَقَّهُ مَّ مَ مِنْ مِلْ فَرَشَةَ مِن لُولُوں كَى مِان الْمُ لَلْهِ كُمُ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْلِهُ اللَّهُ الللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِهُ الللَّهُ الللْلِهُ الللْلِهُ الللْلِهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ الللْلِهُ الللْلِهُ اللْلِهُ اللْلِهُ الللْلِهُ الللْلِهُ الللْلِهُ اللْلِهُ اللْلِهُ الللْلِهُ الللْلِهُ الللْلِهُ اللْلِهُ الللْلِهُ الللْلِهُ اللللْلِهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللْلِهُ اللْلِلْمُ اللْلِلْمُ الللْلِهُ اللْلِلْمُ الللْلِلْمُ اللْلِلْمُل

ده کیتے ہیں کہ جم سے لیس تھے زمین بی فرشتے کتے ہیں کیا اللہ کی زمین کشاده اسی فی کرتم ترک دفن کرسکے دوسری بگر بہیں بھی کرتم ترک دفن کرسکے دوسری بگر پیلے جائے اسویہ لوگ ہیں جن کا ٹھ کا نہ چہنم ہے اور وہ بھری جگر ہے لیکن جومرد اد بحور ہیں اور بدی جگر قادر نہ ہوں کہ کوئ تد ہیر کرسکیس اور فراستے سے وافق ہوں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کومعاف فرائے کا ادر اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا

وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا غَفُورًا ، والسَّاء ١٩١١، ١٩١١)

که نے والے ہیں اور فرمایا کر جب فرستے ان کی جائیں قبض کرنے گئے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم کہاں سکتے۔ وی جواب ویتے ہیں کم ہمالار مہنا مہنا ایسی سرزمین میں تھا جہاں ہم مغلوب سکتے اس لئے بہت می صروریات وین پرمل دکر سکتے سکتے۔ فرشتے جواب میں کہتے ہیں اُلَمْ یَنگُنُ اُرْصُ اللّهِ وَاسِعَهُ فَرَنُهُ اَجِدُ وَ اَلْمِعَهُ فَا اللّٰهِ وَالْمِعَةُ فَا وَرَكُتُ اور مَنْ اللّٰهِ وَالْمِعَةُ مَنْ اللّٰهِ وَالْمِعَةُ وَالْمُعَالِدُونَ اللّٰهِ وَالْمُعَالِيةُ وَالْمِعَةُ وَالْمَعَةُ وَالْمُعَالِيةُ وَالْمُعَالِيةُ وَالْمُعَالِيةُ وَالْمُعَالِيةُ وَالْمُعَالِيةُ وَالْمَعْلِيةُ وَالْمَعْلُونَ وَالْمُعَالُونَ وَالْمُعَالِيةُ وَالْمُعَالُونَ وَالْمُعَالِيةُ وَالْمُعَالِيةُ وَالْمُعَالُونَ وَالْمُعَالُونَ وَالْمُعَالُونَ وَالْمُعَالَةُ وَالْمُعَالُونَ وَالْمُعَالُةُ وَالْمُعَالُةُ وَالْمُعَالُةُ وَالْمَعْلُونَ وَالْمُعَالُةُ وَالْمُعَالُونَ وَالْمُونَ وَالْمُعَالُةُ وَالْمُوالِيَّةُ وَالْمُعَالُةُ وَالْمُعَالُةُ وَالْمُعَالُةُ وَالْمُعَالُةُ وَالْمُعَالُةُ وَالْمُعَالُةُ وَالْمُعَالُةُ وَالْمُعَالُةُ وَالْمُعَالُةُ وَالْمُعَالُونُ وَالْمُعَالُةُ وَالْمُعَالُةُ وَالْمُعَالُونُ وَالْمُعَالُونُ وَالْمُعَالُونُ وَالْمُعَالُونُ وَالْمُعَالُمُ وَالْمُعَالُونُ وَالْمُعَالِي اللّٰهُ وَالْمُعَالِي وَالْمُعَالِي وَالْمُعَالُونُ وَالْمُعَالُونُ وَالْمُعَالُونُ وَالْمُعَالُونُ وَالْمُعَالُونُ وَالْمُعَالُونُ وَالْمُعَالُونُ والْمُعَالِي وَالْمُعَالِي وَالْمُعَالُونُ وَالْمُعَالُونُ وَالْمُعَالِي وَالْمُعَالِقُونُ وَالْمُعَالُونُ وَالْمُعَالُونُ وَالْمُعَالُونُ وَالْمُعَالِي وَالْمُعَالُونُ وَالْمُعَالُونُ وَالْمُعَالَةُ وَالْمُعَالُونُ وَالْمُعَالُونُ وَالْمُعَالُونُ وَالْمُعَالُونُ وَالْمُعَالُونُ وَالْمُعَالُونُ وَالْمُعَالُونُ وَالْمُعِل

پیمضعفائے باسے میں فرمایا [ آ ایک نشک عین میں الو جال والبساہ والولدان اسمیں یہ بنایا کہ ہور اور عور میں اور بنتے کا فروں میں ہینس جائیں وہاں خلوب ہوں ہجہ سے عابز ہوں کوئی تدبیر سلمنے نہ ہوا ور استریمی معلوم نہ ہو کہ کہاں جائیں اور کیا کریں تولیے وگئی وافد ہی انہیں لوگوں اور مور میں ہونے معلوم انہیں اور میری والد می انہیں لوگوں میں سے تھیں جن کوان شرعال نے معذور قرار دیا (مالٹ سے بخاری) ان کے علاوہ اور متعدد صحابہ ہے جو مکم کرم میں چھنے ہوئے تھے اور وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہی اور کا فراد کے ماحول میں مصیبت میں بڑے ہوئے ہے۔ ان کے ساتھ کے ماحول میں مصیبت میں بڑے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ کہا کہ انشام اور ولید بن ولید نازلہ میں وابات میں ہے ہیں۔

آخری فرمایا فَاوُللِگُ عَسَى اللهُ اَنْ يَعْفُو عَنْهُ مُوكَانَ اللهُ عَفُواً اَغْفُولًا مَاللهُ عَفُواً اَغْفُولًا مَاللهُ عَلَى اللهُ عَفُواً اَغْفُولًا اللهُ عَفُواً اللهُ عَفُواً اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

عِنْكَ اللَّهِ وَأُوْلَا



#### دِسَمُ اللِّرِالْحُ الْحُيْلِ فَيَعِينُ يَحُلُ لا وَيُصَلِيَّ عَلَى رَسُولُ الْكُرْمَيْنُ

رسول الترصتى الشرتعالى عليه ولم مكرمعظم مي حجر كسيعة آنية والما افراد ا درجاعتول كرسانية اسلام كي دعوست بيش كياكرست عقر مدينة منوره يس دوقبيط رست سفظ ايك ادسس اور ايك نزرج اور دوبط يسيني ببودك رسبت مح بى نضيرا در نبي قريطه ، آپس مين چينمك رمتي محي الران بجي موجاتي عتى اكب ملى الشرعليد وسلم كى دعوت كاجؤس لسله عارى تقااس سلسله مي آي نے ج میں آئے ہوسے خزرج کے چنا فرادسے ملاقاست کی اورا نہیں اسلام کی دعوت دى، يرچدافزاد عقران لوگول قرايس بن كهاار سديال مهم كوتوريد و مي في معلوم اوت این جن کے بارسے میں بہودی کتے رسے میں کداگر وہ آ مائیں گے توہم ان سے ل کرتم سے جنگ کریں گے ابہتر ہی ہے کئم آٹ کی بات مان لیس اور آی کادین قبول کراس السام موکدیمودی دین تی کے قبول کسنے میں تم سے آگے بط هرمائين النهون في المي مشوره كيا اوراسلام قبول كرابيا، حبب مدسيت منوره والبس بهنج تووال رسول الشملي الشيلية ولم كاذكركيا اوروبال كرست والون كواسلام كى دموست دى بحتى كروال اسسلام كانوب برميا بوكيا ادرالفعاري تكرون ميست كون گھرايسا خالى نەنقاجس بين آنخصريت صلى الشرعليه ولم كاذكر ن بهوتا بهو-

العقبةالأولي

آئذہ سال ہارہ الزادنے مج کے موقع بیرٹی کی گھائی میں آیٹ سے الاقات كى اورآب سے بیعت كى اس كو بیعترالى قبترالاً وكى كہا جا تاسيم، ان بارہ افراد كة نام ببرت ابن مشام بم يحكه بمي جن مي قبيل خزرج كما فراد عي عقد اور بن اوس كه يمي و المراد على الله 
الليكسافكسى بييز كوسشريك نبير كريسك

- LUS 400 P

نانہیں کریں گے۔

م این اولاد کوقت ل نہیں کریں گے۔

کسی پرکون بہتان بہیں باندھیں گے۔

(ا) اور نیک کام بس آپ کی نافریانی نہیں کریں گے۔
مضرت عبادہ ابن صامت رضی النٹرعزے نے بیان کیا کہ ہم نے رسول النہ سالی
ملیہ دیلم سے ان باتوں پر بیعیت کی کہ ہم تنگ دستی و آسانی میں اور نتوشی میں اور
ناگواری میں بات سنیں گے اور فرمال برداری کریں گے اور اس بات میں بھی
فرما نبرداری کریں گے کہ ہمارے اوپر دوسروں کو ترجیح دی حبائے اور اسس
بات پرھی ہم بیعیت کرستے ہیں کہ جو لوگ امیر ہول اُن سے امارت نہیں ہیں
گے اور ہم جہاں کہ ہیں بھی ہوں مق بات کہ ہیں گے النٹر کے بارے کے سی موات
کے اور ہم جہاں کہ ہیں بھی ہوں مق بات کہ ہیں گے النٹر کے بارے کے سی موات
کرسنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔

رمٹ والمعایے کتاب الاہارة اذبخاری وہم)
یہ ہارہ حضرات بعت کرے مدینہ منورہ والس چط گئے اور رسول المصل اللہ اللہ اللہ علیہ وہم منے ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر ان کو جمعے دیا وہ انہیں قرآن کی تعلیم دینے سے اور احکام اسلام سکھلتے سے، دینی مسائل مجھلتے اور احکام اسلام سکھلتے سے، دینی مسائل مجھلتے اور مناز ہاجا عت پڑھاتے ہے، مدینہ منورہ میں ان کا لقب المقری مشہور مجہ اگیا تھا، ان کا قیام ارد بن زرارہ کے باس تھا، اہل مدینہ کوسب سے بہلا جمعہ کیا تھا، ان کا قیام ارد بن زرارہ کے باس تھا، اہل مدینہ کوسب سے بہلا جمعہ

همى حضرت مصعب بن عمير ضرفے ريوھايا تھا۔

العقبةالثانية

آئندہ سال جولوگ مدیمنہ منوروسے حج کے سلئے آسئے و ہیں مینیٰ کی گھا ٹی (عقبة) میں رمول الله صلی الله عليه ولم سے الاقات کی انہوں نے عرص کیا کہ آب مدینه منوره تشریف به علین میصرات ته<del>یش ا</del>فراد بیخه اور دوخواتین هیس. آت كے جماع كسئ مى اس وقت وہاں موجود مقة انہوں نے محسور كرايا كه آیپ انصار بدبیزکی دعوست پر بربیزمنوره مبانا منظودکرسیکے بی اس لئے ایک جيا بهرن ك حيثيت سے انہوں نے ايك بمدر دانہ بات ك اس وقت تك وه مسلمان نهیں ہوستے تھے انہوں نے فرمایا کہ دیجیو محمد رصل الشرعلیہ وسلم اکا بمارس بہاں جومر تنبہ اور جو حیثیت ہے وہ تم جانتے ہوالوگ ان کے خالف ہیں انکین تھرمی ہمارسے اندررستنے ہوستے وہ محفوظ ہیں انہوں سے فیصلہ کر لیا ہے کرتمہارے ماس بہنی جائیں اب تم دیکھ اواسے وعدہ کے مطابق ان کی حفا<sup>ت</sup> كريسكة بو ؟ اس الله من تخيف اعلى است بوتد الما واراكرتم معناظمت نهیں کرسکتے توان کوابھی سے بہیں بھیوٹر دو کیونکہ وہ اسپنے شہرمی اپنی قوم میں محعوظ پس - انعسادسنے جواب میں کہا ہم نے تمہاری بات سن لی اب دیول اِنٹر صلى الشَّرعليه ولكم الين ارس مي فيصله فروائيس . بهرمال آب فرآن مجيد كي تلاوت كى التُركى طرف دعوست دئ إسلام كى رغبست دى اورفرايا بي تمسير بعت كرتا ، و اس شرط يركم ميرى اس طرح حفاظت كرد كرس طرح ابن عورتوں اور بچوں کی حفاظیت کرتے ہوا وہاں براء بن مرور بھی محقے امہوں سنے آت كالإعذ بمرا اورعرض كيايا رسول الشرسلى الشرعليه ولم بيعت فرماي بم آت کی بوری طرح مفاظمت کریں گئے ہم الا ایون کے میانوں میں اتر فرائے ہیں، ہمتیار والے ہیں، یہ جیزی ہمیں استے بطوں کی میراث میں ملی ہیں۔ انھی واو

444

ابن مورر رول الشرس الشرعلية ولم سے يہ باتين كر ہى رسبے تھے كم الوالہيم بن شہان بول پڑے۔ انہوں نے عرض كياكہ يارسول الشر بمار سے اور اوگوں كے رميان معابد سے بي داس سے بيرود كے معابد سے مراد ہے ) ہم آپ سے بيعت ہوكہ آپ السر بعد الشرتعال آپ كو غلبہ آپ كو الكار أن سب سے كئے جا ہيں گے السام ہو كہ جب الشرتعال آپ كو غلبہ وسے دے واآپ ابن قوم بی جلے جا ہیں اور بہیں جو ردیں ۔ بین كرآئيم كرائے اور آپ نے فرايا بی پوری طرح تم بادسے ساخد رموں گا۔ بی تم بارا ہوں اور تم ميرسے بيوس سے تم باری اور آپ سے ميری الوانی اور جس سے تم باری الوائی اس سے ميری الوانی اور جس سے تم باری الوائی اس سے ميری الوانی اور جس سے تم باری الوائی اس سے ميری الوانی اور جس سے تم باری کے اور اس سے ميری بول اور تم سے ميری بول اور اس سے ميری بول اور جس سے تم باری کے اور اس سے ميری بول اور جس سے تم باری کے اور اس سے ميری بول اور جس سے تم باری کے اور اس سے ميری بول اور جس سے تم باری کے اور اس سے ميری بول اور جس سے تم باری کے اور اس سے ميری بول کا دور جس سے تم باری کے اور اس سے ميری بول کا دور جس سے تم باری کے اور اس سے ميری بول کا دور جس سے تم باری کی گور کی گور بسے تم باری کی گور کی گور کی گور کے اور کی گور کور کا کی کر کی گور کی گ

اکسلسلمی عابی بن عبادہ انصاری کاموال جواب بھی قابل ذکرسہے اور وہ یہ کرجب انصار مدمیز دسول الشرمسل الشرتعالی علیہ و کم سے میعت کرے کے سلئے جمع ہوئے توعیکسس بن عبادہ نے کہا کہتم نوگ جاسنتے ہو کہتم کن چیزوں۔ میعت کردسہے ہو ؟

انبوں نے کہاکہ ہاں ہم جانے ہیں کس بات پر بعیت کردہے ہیں ، عباسی بن عبادہ نے کہاکہ دیکھوٹم لوگ جواس شخص سے بعیت ہوں ہے ہواس کا نتیجہ یہ نکا گاکتہ ہیں گوروں سے اور کا لے لوگوں سے جنگ کوئی پڑے گی، سواگر تم سیجھے ہو کہ حب تہارے اموال ختم ہوجا ہیں اور بڑے گوگ تال ہوجا ہیں آواس وقت ان کو سے یار و مدد گار چھوٹر دو سے اتو انجی سے جولوا ور بعیت ہوئے کا خیال چھوٹر دو اگر تم سے یار و مدد گار چھوٹر او تہ ہیں دنیا و انتریت کی رسوائی عبکتنی پڑے گی، اور اگر تم سیجھے ہو کہ تم ابنی بیعت کو لور اکر تم سیجھے ہو کہ تم ابنی بیعت کو لور اکر تم سیجھے ہو کہ تم ابنی بیعت کو لور اکر تم سیجھے ہو کہ تم ابنی بیعت کو لور اکر تم سیجھے ہو کہ تم ابنی بیعت کو لور اکر تم سیجھے ہو کہ تم ابنی بیعت کو لور اکر تم سیجھے ہو کہ تم ابنی بیعت کو لور اکر تم سیجھے ہو کہ تم اس دو سیے خواہ اموال ختم ہوں خواہ اسٹراف قبل ہوں تو بیعت کر لو، الٹری قسم سی اس کے بعد انہوں نے ہوستے اور سیم میں اس کے بعد انہوں نے ہوستے اور سیم میں اس کے بعد انہوں نے ہوستے اور سیم میں اس کے بعد انہوں نے ہوستے اور سیم میں اس کے بعد انہوں نے

له سيرت ابن بشام ص ٢٧٨ الل ١٢٧٨

حضرت الو برصديق صنى الترعنه كااراده بهجرت

مشرکین کر گرتمی اور دیمی کے واقعات سے پرایشان ہوکر بہتے حضارت نے مبشہ کو ہجرت کی تھی اس اثنا میں تصرت الزیم صدیق رضی اللہ تعالی عذہ ہی جہتہ مبلے کے مبشہ کا بیٹ نے باہر کل کر برک الغماد تک بہنچ بالے نے کہ ابن الد غذہ سے طاقات ہوگی وہ اس علاقہ کے سرواروں ہیں سے عما دریا فت کیا کہ الدا میں کو مسلے کا دریا فت کیا کہ الدا میں کو مسلے کہ الدا میں کو معظم کی سرزمین چوڈ کر جا رہا ہوں جہاں کہیں بھے موقع ملے گا قیام کہ لول گا اور اپنے دب کی عبادت کرول گا۔ ابن الد غذہ نے کہا کہ تہا کہ جہا کہ جہا کہ جہا کہ المحت کے مال کہ الد غذہ نے کہا کہ تہا کہ جہا کہ المحت کہ منظم کی سرزمین چوڈ کلنا چاہیے تم غریب آدمی کے ساتے مواج ہوا ہا اور منظم کے منظم کی سے ہوئی المحت کی برایشان مال کا اوج جوا مطلقہ ہوئی ہا ذاری کہ کہ کہ جہا کہ جہا کہ جہا کہ ہوئی مال کی مدکرتے ہو والیس جو مشکلات میں پرلیشان مال کا اوج جوا مطلقہ ہوئی ہا ذاری کہ کہ مالے میں صاحب تی کی مدکرتے ہو والیس جو مشکلات میں ہاری صاحب تی کی مدکرتے ہو والیس جو میں تہاری صاحب تی فرم داری لیتا ہوں آ کا اپنے تہر کی مدکرتے ہو والیس جو میں تہاری صاحب تی فرم داری لیتا ہوں آ کا اپنے تہر کی مدکرتے ہو والیس جو میں تہاری صاحب تی فرم داری لیتا ہوں آ کا اپنے تہر کی مدکرتے ہو والیس جو میں تہاری صاحب تی فرم داری لیتا ہوں آ کا اپنے تہر کی مدکرتے ہو والیس جو میں تہاری صاحب کی فرم داری لیتا ہوں آ کا اپنے تہر کی مدکرتے ہو والیس جو میں تہاری صاحات کی ذمہ داری لیتا ہوں آ کا اپنے تہر کی مدکرتے ہو والیس جو میں تہاری صاحب کی حوال کی جو ایک کو مدلے کی حوالے ک

چنا پنج صنرت الو برا الدخنه کے ساتھ والیں و شائے۔ تنام کو ابن الدخنہ فریش کے سرداروں بی گشت کیا ادران سے کہاکہ ابو بکر جی انتخص بہیں نکالاجا سکتا اور نہ اسے خود تکانا چاہیے واس کے بعدان کی دہی صفات بیان کی جن کا ادبر تذکرہ ہوا) قریش نے ابن الدغنہ سے کہاکہ ہمیں مے نظور سے کہ الو بگرتہاری ادبر تذکرہ ہوا) قریش نے ابن الدغنہ سے کہاکہ ہمیں مے نظور سے کہ الو بگرتہاری

اه میرت این بیشام

پناه میں رہیں کئین تم ان سے کہر دو کہ وہ اپنے گھر ہی ہیں اپنے رب کی عیادت کریں۔ گھر میں نماز اداکریں اور جوچا ہیں پڑھیں ہمیں تکیف نہ دیں اور علی الاعلان عہادت نہ کریں 'ہمیں ڈورسے کہ ہماری عور تہیں اور ہمارے لڑکے اس سے متاثر ہو کہ فتنہ ہیں پڑم آئیں (ہایت کانام ان تو گوں نے فتنہ رکھ لیا) .

ابن الدفنه نے مصرت الدیجرٹے کہا کہ دیکھوجمی ان شرطوں کے ساتھ آپ کو مکرمنظم میں رہنے اور عبا درت کرنے کی گنجائش دی مبار ہی سہے آپ کرمنظم پر ہمے رہیں ہورشرط لیگائی سے اس کا خیال رکھیں ۔

دین بر مروسه می به با با برای الله تران با تون کی با بندی کی بهر مصرت الو بررضی الله تران الله و با بردالے در تران الله و با در بر بنالی اسی بی نما ذادا کرستے اور قرآن شریون بر بر مصفے ہے جب آب شغول عبادت برستے تو مشرکین کی توریس اوران کے لائے و بال کھرٹ ہو کر قورسے ویکھتے ہے اور ان کے طریق عبادت کو ببند کرستے ہے۔
مصرت الو بحرصدی رضی الله توزروسنے والے آدی می سے جب قرآن پڑھتے مصرت الو بحرصدی رضی الله توزروسنے والے آدی می سے جب قرآن پڑھتے اس المن الدون نہ کو بات کھل گئی انہوں سند محتے توخوب روستے ہے۔ قرایش کے سرداروں کو بات کھل گئی انہوں سند محتی کہ دو البین الدون نہ کو بالله برسی برای شرط بر بناه دی محتی کہ دو المن الدون نہ کو بالله برسی برای شرط بر بناه دی میں علی الاعلان نماز اور قرآن پڑھنا سند و عکر دو وہ اگر اسینے گھری میں عبادت کو بین اور پڑھا تیں لہٰ ذاتم ان کوئن کردو وہ اگر اسینے گھری میں عبادت کو برت میں یہ گوا المنال نماز وقرآن پڑھتے دہیں۔
کا اعلان کردے ہمیں یہ گوا انہیں ہے کہ تمہاری ذمتہ داری خراب کریں اور یہ بھی منظور نہ ہمیں یہ گوا المنال نماز وقرآن پڑھتے دہیں۔

یس کراین الدغنه صرب الو کمن کے پاس آنے اور ان سے کہا کہ دکھیو وعد مصطابات اندرون خانہ عبادت کروور نہ میری ڈرای واپس کردو مجھے یہ گوارا نہیں کہ عرب کے وار کہ بیس کہ ایک خص سے بارسے میں میں سنے اپنی

دُمِّهُ دارى كَى خلاف ورزى كردى . يرشُن كرحضرت الوكبر رضى الله عنه فرايا : فَا ذِنْ أَرُ يَّ الْكِلْكَ جَوَارَكَ وَأَرْضَى بِجِوَارِ اللهِ و (يس تهارى بناه كى ذمه دارى والبس كرتا بول ا در الله تعالى بى كى بناه يس رسط ير رامني بوم آنا بول) .

اس کے بعد محترت الو بحروض الله تعالی عند نے مدینه منوره کو بجرت کرنے کا الده کیارسول الله صلی الله ملیه و لم سنے فرما یا کو ابھی تم مخبر و مجھے امید سہے کہ مجرت کی اجازت دسے دی جائے گا ۔ بیش کر صنرت الو بجرت کی اجازت دسے دی جائے گا ۔ بیش کر صنرت الو بجرض الله عند عظم کے تاکہ آب کے ساتھ روانہ ہول ۔ دواؤٹٹنیوں کو چار ماہ کمس بول کے بیتے کھلاستے اور سواری کے ساتھ روانہ تیارکیا ایم

قریش مگر کاشوره اس بنیطان کی تشرکت قریش که مشوره کررجه نظرکت کے ساتھ کیا معاملہ کریں ؟ سورة

الانفال مي يول ہے در

وَالْفُدُونَ وَيَمْكُولُ اللّهُ اللّهِ الدرالله المركب ال

عقا اورالله تدبيركمن والون عى سبس ببترسه-

اس آیت می مغربجرت کاسبب اورابتدان واقع مذکورسے بحضرت ابن عہاس رصی الله تعالی عنها کا بیان سے کہ حب مدینه منوره می بحضرات انصار الله عہاس مقرب کر بیات ورشور سے مسلے وارالسندوه اسلام قبول کرایاتو قریش کے خاکف بوسے اورشور سے کے سلے وارالسندوه

المصيح بخارى ص ١٥٢

rrr

( پنجایت گھر) پر جمع ہوئے تاکہ دسول الشھ سلی الشعلیہ سلم کے بارسے میں غور کریں كماب آب كي سكيسا تعركيا معامله كيا حاسة واس موقع يرابليس لمعون عبي ايك بشير میال ک صورت میں ظاہر ہوگیا۔ان لاگوں نے بُوچھا کہ تو کو ن ہے۔ کہنے انگا کہ مں پینے نجدی وں بھے آپ لوگوں کے جمع ہونے کا پینہ چلا تو میں نے جا الکر تمہارے ياس صاصر بموصا و ل اوراً بني خيرخوا لا مارائ سيم لوگول كومحروم ركرول . ان اوگوں مفاسے اپنے مشورے میں شریک کرلیا ۔ مکہ والوں میں سے جولوگ صاصر عقران بسسرا يكتخص ابوالبخرى ابن مشام بمى عمّا ـ اس سفي اپنى دلسة ظاہر كى اوركينے لىگا كەمىرى رائے يەسى كەمھىزلى الله تعالىلے عليه وسلم كومسى تھرم محبوس كرك دروازه بندكر دوصرف عتور اساروش دان كهلاسي مي سعدانه بال والتقدم واوراس كى موست كاا متظار كرونجييه اس سے پہلے دوسرے تعوار بلاك بو سكتے يقى بلاك موصل كاريشنتے من نے نجدى الميس جينے اعثا اوراس نے كہا یر توبُری رائے ہے۔ اگراس پڑلمل کر دیگے تواس کے ماننے والے میدان میں آجا تیں گے اورتم سے جنگ کریے تمہارے اعقوں سے چھٹر الیں گے۔ بیٹن کرمب کہنے لگے شیخ نجدى نے محمح كہار دلئے مصلحت كے خلاف ہے .اس كے بعد ايك تخص نے دائے دى اوركينے لكاكم ميري تمجه ميں توبيآ ماستے كه استخص كوسى اون لير بي اكرا سينے درمیان سے نکال دو۔ اُسے کہاں مبائے کیا بنے تہیں کوئی نقصان رہو گاہب تہا کہ یہاںسے چلاگیا تو تہیں تو آرام مل ہی جائے گا، بین کرابلیس ملعون بولاکر پر دائے بمصحبح بنهيس تم استخص كوجاسنظ موتههي يبتهدي كم استخص كالفتكوكتني مثيرس ہے اور زبان می کتنی متحاس ہے۔ یعی جانتے ہو کراس کی باتیں سن کروگ گرویدہ ہوجانے ہیں۔انٹرک قیم اگرتم نے اس دائے پڑل کیا توبا ہرجا کرمہست سے لوگوں کو این طرف مائل کرے محلماً در موگاا در تنہیں دھن سے تکال دسے گا۔ بیٹن کراہل مبس کیے الكي كمشيخ نجدي في تفيك كها. اس کے بعد الوجبل بولا اور کہنے لگاکہ استدی صمیم تبہیں ایک ایسی دائے دولگا

TPP

کماس کے علادہ کوئی داست ہے ہی بہیں میری بچھیں قراری آ باہے کہ قریش کے جننے جنیے ہیں ہرقبطے ہیں ہرقبطے ہیں سے ایک ایک خواب کوٹان لیا جائے اور ہرایک کو تلوار دسے دی جائے ہیں ہرقبطے ہیں سے ایک ایک خواب کی جاعت کی بارگی ملی کرجملا کررے قتل کر دسے ۔ الیسا کرسنے سے تنام نبسیوں پر اُن کے خون کی ذمہ داری آجائے گی اور میرے خیال ہیں بنی ہائٹم قصاص لینے کے سائے مقابلہ مذکو سکیں گے، اہذا دیرے قبول کرلیں گے اور سائے ہوئی کا بازا دیرے قبول کرلیں گے اور سائے دی ہے ہوئی کرا بلیس بولا اس جوان آدمی نے سے ماں سے قریش ملی کر دیرے اور کر دیں گے ، یہٹن کرا بلیس بولا اس جوان آدمی نے سے دارے دی ہے والے دی ہے والا ہے ۔ اس نے جورائے دی ہے دی ہے اور شخص تم میں ست جی ہوئی دوسری داستے درست نہیں ہے بب میں سے ایک دوسری داستے درست نہیں ہے بب مناسی پراتفاق کر لیا اور محلس سے اعثر کر سے گئے ۔

# حضرت جبريان کې امد

إدهر توب توگرم تفرق بوسے اوراً و هر صفرت جربل عليالسّلام ما صرف ورت بوگئر اوررسول الله صلى الله عليه ولم كوان لوگوں سے مشور و سے باخر كرد يا اورع من كياكر آب جس گھر ہيں دات كرداره كرت ميں اس ميں دات كود رہيں ساتھ ہى انہوں نے مشكر ين كم مشور وں سے آپ كو باخر كرد يا۔ آپ سے صفرت على ابن ابى طالب رضى الله تعالى مشور وں سے آپ كو باخر كرد يا۔ آپ سے صفرت على ابن ابى طالب رضى الله تعالى عنه كو ابنى جكر دات كارسے كا حكم ديا اور ي فريا كرته بين كوئى تعليف بهيں پہنچ كى .
اس كے بعد آپ سفر جویت کے لئے دوان ہوگئے ، اورا يک مثمى ميں مئى جركر دي مول كا كرته بين كوئى اور آپ و جو كُذُنا مِن بيني اَيْدِ يُهِمُ مُلك من اَلله مِن اَلله مِن الله مِن اَلله مِن الله 
دیتی ہے'اہلِ مکہ آپ سے زخمنی بھی کرتے ہے۔ کیکن ساغذہی اپنی امانتیں رکھنے سے لئے آپ ہی کومنتخب کرر کھا تھا۔)

منتركین كی ناكامی است و مشری برگراس ال این استه كه مقطرت الرای استه كه مقطر الراند الم الراند الراند الراند الراند الراند الم المنتراب كه المان و مسلم المن الراند و كار المنتراب المن الراند و كار المنتراب المن الراند و كار المنتراب و كار المنترا

به صنوات جب خار تورسے منہ بر پہنچ گئے توصفرت الو مجرصدیق رضی اللہ عنہ فرصفرت الو مجرصدیق رضی اللہ عنہ منہ میں سے اگر کوئی شخص اسپنے قدموں کی طرف نظر کرسلے تو ہمیں دیجھ سلے گا۔ آپ نے فرایا کا تھ کھوڑٹ اِٹ اللہ مَعَنَا دانتو بعد بر بہ بھی میں دیجھ سلے گا۔ آپ نے فرایا کا تھ کھوڑٹ اِٹ اللہ مَعَنَا دانتو بعد بر بہ بہ بھی میں دون عارف دن عارف میں قیام فرایا بصنرت الو بہ کوئے کا عظام عامر بن فہر بھی دونا ما دات کو دودھ سے حاکر چیش کردیتا تھا۔ دونوں صنوات اس

كوپ يسته عضرت الومكر الى جال نثاري

معنرت الديم صداق من الشرعة غار تورسني سيبل دسول الشرط الشرط الدولية وم ك مخاطت ك منيال سيم آكم جلته عقدا ورسم بيج اورسي وأيم وأيم طرف اورهي بائيس طرف اورمقصديه عقاكم الركول تعليف بينج توجيع ببنج حباسة آب محفوظ اورجيح سالم ربس بنيزيهم كلماسي كماس خيال سيرك وتتمنول كونشان بلئة قدم كابته ته جل حباسة الخضرت صلى الشرعليه وللم كواسينا وبراعة كوانگيول سك كابل جليها ل مك

اُن کی اُنگلیاں بھیل گئیں۔

## رسُول التُّد على التُّد على التَّد على التَّد عنه كَلِيم التَّد عنه كَلِيم التَّد عنه كَلِيم التَّد عنه كَلِيم التِّي اور حضرت الوبجررضي التَّد عنه كي م التِي

حصرت عائت رصی الله تعالی عنهائے بیان ضربایا کہ ایک دن ہم دحسرت الوکر کے الم خامز) عین دو بہرکے وقت گھریں بیٹے ہوئے سے اچا ٹک ایک آدمی آیا۔ اس نے حصرت الوکرشے کہا کہ دیکھووہ رسول النارتعالیٰ صلی اللہ علیہ وہم سربرکی الحالے 724

ہوسے تشریف لارہ یہ ہیں۔ یہ ایسا وقت تفاکہ زبول اللہ تفالی صلی اللہ علیہ ولم بھڑت الا مجروضی اللہ عنہ کے گرت النہ عدید نہیں لا یا کرے تھے ہوگا آپ کا تشریف لاناصبح وشا کی ہوتا تھا بھٹرت الو کروشی اللہ عدید نے عرض کیا آپ پرمیرسے ماں باپ قربان ہول اس وقت تشریف لاناکسی فاص ہی مقصد کے لئے ہے آپ حضرت الو کرئے ہے دروا نہ پر ہہنج گئے اجازت طلب کی آپ کو اندر آنے کی اجازت دے وی گئی گھر میں واخل ہوکرآپ نے صفرت الو کرٹے سے فربا یا کہ تنہائی میں بات کرنا ہے ہمارے ہیں واخل ہوکرآپ نے صفرت الو کرٹے سے فربا یا کہ تنہائی میں بات کرنا ہے ہمارے ہیں واخل ہوکرآپ نے صفرت الو کرٹے سے فربا یا کہ تنہائی میں بات کرنا ہے ہمارے ہیں ہولوگ آپ ہی کے آدمی ہیں دان سے کوئی خطرہ نہیں ) آپ نے فربا یا کہ جھے ہجرت کی اجازت میں مغربی آپ بی کے آدمی ہیں دان میں مغربی آپ بیا ہے ہو بیان میں مغربی آپ کا سامتی رہوں گا، میں سے دوسوار بیاں تیا رکی ہیں ایک سواری آپ ہے ایس سے اور گا ۔

صنرت الو کرصداتی رضی اللہ عن بیارے بی صلی اللہ علیہ ولم کے ساتھ مفریجرت کے سے دوارنہ ہوسنے نگے تو ان کے پاس جو کھی مال تھا بعن پانچ چھ ہزار درہم وہ می ساتھ سے دوارنہ ہوسنے نگے تو ان کے پاس جو کھی مال تھا بعن پانچ چھ ہزار درہم وہ می ساتھ سے جعنرت الو کم رصداتی رصی اللہ عن الدابو تھا فہ نا بینا ہے وہ آسما اور گھر دانوں سے کہنے سکے کہ میرا خیال سے کہا ہو کم بڑے تے تم لوگوں کے ساتے مال نہیں جو راسارا مال ساتھ سے گئے اس سے تم لوگوں کو تکلیف ہوگی ؟

صرت الو برصداتی رضی الشرعه کی بدی حضرت اسمار رضی الشرعبها نے کہا کہ ابا بان السانہ میں ہے انہوں نے ہمارے لئے خیر کثیر هیوٹری ہے دمالی کثیر نہیں کہا تا کہ بات ہے در ہے اور گھرکے اس کو حشر میں کہا تا کہ بات ہے جہاں وہ فرماتی ہیں کرمیں نے کہ بیقروں کے کموٹ سے اور گھرکے اس کو حشری رکھ دینے ہیں اس برا کی کہوٹا ڈال دیا اور دا دا جان کا جہاں والد رصاحب اپنا مال رکھتے تھے ہیران پر ایک کہوٹرا ڈالوال دیا اور دا دا جان کا کہ کہوٹرا کیا جا بات نے جوٹر اسپ اس بروہ کہنے کہ کہ جب اتنا مال بھوٹر دیا تو کوئی ہات نہیں یہ تہا دے گزارے کے ساتھ ایک عرصہ تک کافی ہے ۔ مصنرت اسمار شافے بیان کیا کہ چوٹرا تو کھر بھی نہتھا میں نے دا دا مان کی تشکین کے سے ایساکیا تھا .

صفرت اسمار بنت الى بحرض الشرعنها في يهى بيان فرايا كرجب دسول الشرطالة على وسلم الو بحركوما قد الحرود الذبوك قو بهمار بياس قريش كه جندا فراد آخة بن عي الدرسة كلى توسوال كيا كرتبار عي الدرسة كلى توسوال كيا كرتبار والدكها له بي محمد الشرك معمد المدرسة كلى توسوال كيا كرتبار والدكها له بي جراب من كوالوجها في المدرسة بي يجواب من كوالوجها في محمد المدكها لله بي المركزي الوجها برا المبيث تعاليه حضرت الوجه ما المدرسة عن المدرسة تعاليه حضرت الوجها من المدرسة تعاليه حضرت الوجها بي من الشرعة من المركزي الوجها برا المبيث تعاليه المدرد المركزي الوجها برا المبيث والا اورمسافران المرادي من المدرد المركزي من المركزي المركز

له میح بخاری ص ۵۵۳ که میرت ابن هشام

کے بعد وہ غارِ تُور ہرِ دونوں اونٹنیاں کے کہ پہنچ مائے گا (وہ خص اگر چہترک تھائیکن پیسوں کے لائے میں اس نے یہ بات گوادا کر لیمتی کہ مشرکین کو نہ بتائے گا اور تین و ن کے بعدان دونوں حضرات کے پاس پہنچ مائے گا) جب پینخعص میں چوہتے دن غالبہ تور پر پہنچ گیا تو دونوں حضرات اونٹینوں پر سواد ہوگئے اور وہ خص انہیں سمندر کے کنارہ کنارہ مدینہ کی طرف نے کرروانہ ہو گیا بہ صفرت الجرکرونی او ترونہ کا غلام عامر بن فہرہ بھی ساتھ تھا۔

چلے چلے دوسرے دن دو پہرکے وقت دھوپ تحت ہوگئ تو حضرت الو کرئے نے

ہا کا کررول اللہ رصلی اللہ علیہ ولم ، سایہ میں آرام خرالیں ۔ چارد ن طرف اللہ ایک بچٹان کے ینج سایہ نظر آیا ، سواری سے اکر کر زمین جباڈئ بھرا ہی جب در

بھادی ۔ اکضرت رصل اللہ علیہ ولم ، نے آرام فرایا تو تلاسٹس میں نکلے کہ کہیں

بھادی ۔ اکضرت رصل اللہ علیہ ولم ، نے آرام فرایا تو تلاسٹس میں نکلے کہ کہیں

کہا ، ایک بحری کا بھت کر دو غبار سے صاف کر دسے ، چراس کے ہاتھ ماف کرائے

اور دودھ دولا یا ۔ برتن کے مُن بر کی الجیسے دیا کہ گردن پڑنے یائے ، وُودھ سلے کر

اکفرت رصی اللہ علیہ سلم ، کے پاس آئے اور عقور اسابان طاکر میٹس کیا ، آب نے

ایک فرایا کہ کیا ایمی جلنے کا وقت نہیں آیا " ہا آتاب اب وھل جکا تھا ، اس کے

بعد آئے و ہاں سے روانہ ہو گئے ۔

مراق کا بیجے لگی الکین بیر بھی انہوں نے اعلان کرد کھا تھا کہ جُخص ان دونوں مسرات کو است استان کا کہ جُخص ان دونوں مسرات کو تھا تھا کہ جُخص ان دونوں مسرات کو تسل کردے یا تید کر کے لے آئے است استان اللہ دی گے مسرات بن الک ایک شخص نے اگر بتایا کہ دیکھ مالک میں نے دریا کے کنارے حالت ہوئے کے لوگوں کو دور سے دیکھا ہے بنام ہر جے سقد درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ہیں سراقہ نے بیان کیا رجو بعدی کمان کا در میں مسرات ہوں گے اور کھی کہ دور سے دری مسرات ہوں گے اور کھی کہ دور سے کے دریا کے دریا کے دریا کے دریا کی استراک کیا دریا کے دریا کی استراک کیا دریا کے دریا کے دریا کی استراک کیا دریا کے دریا کی استراک کیا دریا کے دریا کی استراک کیا دریا کیا دریا کیا دریا کی دریا کے دریا کی کا 

آنا تقاكه نبيى وه نبيى اسى طرح سوح بجار كرسة بوسة بالآخري في اينا نيزه ليااور ا پیچ گھوڑے سے پاس پہنچا ۔ گھوڈے برسوار ہو کرروانہ ہواا در ان صرات قریب تك بهنع كيا وبان جومبينيا توميرا كموا العبسل كيا اورمي ينج كركيا . مي نه اسپنے یٹروں کے دُرلیے فال نکال تر ہی تھے میں آیا کہ میں ان حضرات کو نہیں پر کوسکتا تا ہم یں چربھی گھوڑے پرسوار ہو کر پیچھے بیچھے جلتا را یہاں یک کر چھے رسول شصل لنڈ عليه وسلم كي قبراءست كي آ واز آنے تگي . رسول التُدمسلي الشّرعليه ولم توکسي طرف توجيم نہیں فرمارہے تھتے ہاں ابو کمررضی الشرعمۃ إدھراُ دھرد پیکھتے جاتے ہے ان حصارت کے بیچھے پیچھے چلتے ہوستے یہ ہوا کہ میرے گھوٹرے کے سلمنے سکے دونوں یا وُل محمولات ک زمین میں دھنس سے ۔ جنا پخر میں محمور سے سے گرگیا بھر محور سے کو میں نے جبرا کادہ ا کھاتو مہی نیکن مال یہ مقاکراس کی دونوں ٹانگیس زمین سے آسانی نہیں تلیں میرا تھوڈ اسسیدھا کھڑا ہوگیا تو دیمیتا ہوں کہ آسان پردھنویں کی طرح سے بہت زیادہ غبارسے میں نے بھرفال نکالی تو نہیں نکلاکہ یہ کام کرنامیرے بس کا نہیں ہے۔ میں نے سمجہ لیاکہ ان کا بھیاکر نا اوران پر قالویا ما میرے قالیسے با مرہے۔ ہیں نے ان کو آ داز دی که آب لوگ عشر حاتیے میری طرف سے امان ہے وہ تصرات عشر کئے اورمیرے دل میں برآ ماکہ رسول الشمسلی الشرعلیہ وقم کا دین ظاہر ہوکر رہے گا يس فعض كياكه آت كي قوم في آب كودالس لاف والول ك الحاديث العين سوا ا ونٹ، دینا مے کیاہے ( جوتمن آپ حضرات کوان تک والیس بہنجا دے وہ اسے بہت سامان دیں گئے) میں نے ساتھ ہی ہم پوش کیاکہ میرے پاس کھانے پینے کی بيزس بي آب جوجابي اليساس آب فيهي ايااور صرف اتنافرا ياكتم بوشيره ر کھناا در ہماری خبر ہزدینا ، سُراقہ نے عرض کیا کرمیرے لئے کوئی پر بھے کھے دیے ہے جس میں میرسے لئے امان ہو (اوراس بات ک نشانی ہوکہ میں آپ سے بیچے سگا تھااور آپ تک بہے نے گیا تھا) آپ نے عامر بن نہیرہ کو تھم دیاا بنوں نے جمرط و کے تکوار بريج ربكه فيارآ علسال كيعدجب ربول الشصلي الشرتعالي عليه وسلم طائف له میخ بخاری ص ۵ ۵ ۵ ۲ ۵ ۵ ۵ ۵

سے والیسس ہوتے ہوئے جعرانہ (اکیب جُگر کا نام ہے) میں تھیم منتے تو آپ کی خدمت میں وہ رقعہ پیش کردیا اور اسلام قبول کرلیا ۔

سے سراقہ کی طلقات ہوئی بھی تو آپ سنے ان سے بیجی فرمایا تھاکہ دیکھوا کیہ دہ دقت

آئے گا جب تم کسریٰ (فارسس کے بادشاہ ) کے کنٹن پہنو گئے۔ فارس سخرت عمر رضی اللہ عز سکے زمانہ میں بیش کئے گئے

من اللہ عز سکے زمانہ میں فتح ہوا اور سرکا تاج بھی تھا حضرت عمر صفی اللہ عذفے ساتھ کسریٰ کی کمرکا پر کا اور سرکا تاج بھی تھا حضرت عمر صفی اللہ عذف ساتھ کو بلاکریس کچے پہنا دیا اور فرمایا کہ باتھ المطاق اور لیاں کہو الحدمد دللہ اللہ عامی کے بہنا دیا اور فرمایا کہ باتھ المطاق اور لیاں کہو الحدمد دللہ اللہ عدای کے

ملہ عدم می کو بات حدم و و البسی حما سوا تب اللہ عوالی کے

ملہ عدا میکوری بن حدم و و البسی حما سوا تب اللہ عوالی کے

ملبهه عامن بری بین بیشت و برو و البسیه عالیت الاعلای عه دسب تعربین الله کے سائے تس سنے ان کو ہرمزے بیٹے کسری سے چین لیا اورع ب کے ایک دیہاتی سراقہ کو بیٹا دیا )

له الاستيعاب الاصاب

144

اَ اللَّهُ مَّ بَارِكُ داسے انڈاس کی بھری میں بوکست دسیری بھرائی پیالے میں دودھ دوم بہاں تک کراس میں جھاگ آگئے۔ فرمایا اے ام معبد الى بر دوده سب وام معبد نے كہاكراك بى يىجة اك اس كے زيادہ تى بى آتِ نے دوبارہ ام معید کے پاکسس جیج دیا ادر اس نے پی لیا بھر آت نے دوسری بحراي كمحفول برمعي ابنامبارك المحقيم اورعبدالشرب أرايقط كوبالا ياادرآت كرساعتيول في فرسش مان كيا سي آخري آب في بيا اور فرمايا ساق القوم آخده حد شربا (بولوكون كوبلائ وه مبسع فرمي ية) ام معبد كي شوم ألومعيد آئة وانبول في دودهد كيما توسوال كياكه دودهد کبال سے آیا ہیس کہ گھریں دودہ دینے وال کوئی بکری بہیں ام معید کہنے گئی کہ الله كى تسم ايك مبارك تنخص تشريعيف لاسف سق ان كے دودھ دوسہنے سے كرى دود دینے مکی الومعبدنے کیا کرس مہمان کی وجیسے ہمارے گلنے میں یہ برکت ہونی ان ك صفت بيان كروتوام معدين آي كى صفت بيان كرت موسع كها: رأيت رجلًا ظاهر الوصاءة ، أبلج الوجه ، حس الخلق، لمتعب نحلة ، ولمرتزريه صعلة ، وسيم تسيم. وتبال محسهدين موسى: وسيمًا قسيمًا . في عبينه وُ عُسِيج، وفي اشفاده غطف، وفي صوت وصهل، وفي عنقه سطع و في لحيته ڪَتَاتَ هُ ، أُذِجُّ أَقْرَن - إِن صَمَّتَ فعليه الوقار وان تكلُّ مسما وعلاه البهاءُ، أجمل الناس وأبهاه من بعيد ، واحيلاه واحسنه من شريب معلوالمنطق ، فصل لانبزر ولاهبزد كان منطقه خرزات نظيم بينيدرن دبعةً لابيائن من طول، ولاتقتجه مُه عين من قصر، غصنًا بين غصب بن فهو انضرالت لائة منظرراً ، وأحسنه حرقدداً، له دفقاء يَحُفُون مِه ، إن مَسال

YYY

أنصتوالقوله، وإن أمر تبادروا إلى امره، محفود محشود الاعابس و الأمنيد .

مرحمه : میں سفالیسے آدمی کو د کھیا ہو بہت خوبصورت مقااس کا چہرہ روشن تقاخلق طور ترسين تما، دبلا بتلانهين تما اس كي كمرنه ميولي بمولي مي اور مذاس میں و الماین تخا اس کے اعصنا میں تکسٹل نہیں تھی ا درمہ بھی اس کا چھوٹا نہیں تھا وہ حسن ظاہری سے موصوف تھا ، آنھوں کی میلیا سیاه تقیں اور پکیس دراز تقیں ، آواز میں مجاری بن نہیں عمّا اورگر دن ب بلندى متى ۋاۋھى تھنى تتى بھو دىن بارىك بىتى ، ئىخص اگرخا مۇش ہوتا تو اس ير وقار ظاهر جوتا مقا ادربات كرتا توخوبصورتي ظامر بوتي محق- دور سے دیکھنے ہی سے جمال ظاہر ہوتا تھا ، قریب سے دیکھو تومٹھاس اور حسُن فاهر دويًا غِنا، بات مِن مِعْمَاس مِن ، حبله إور كليات إنك الكب عقر، نه بات اتن مخفركه تحمي زآئے اور زضرورت سے زیادہ م کلات الیے بھے جیسے بروئ بوئ موتى كرسب مي، ديكے مين قدرياده دراز معلوم نہيں موتاتھا اور قد مختصر بھی نہیں تھا ،الیسامعلوم ہوتا تھاکہ ایک شنی دو شہلیوں کے دریا ہے تین انتخاص جوآ کے میخف ٹوبعبور تی کے احتیارہے سب سے زیادہ نظرم بعلى والانتماا درسب سعاجي شان والاتما اس كرسائتي أسه بروتت كمير، بوسدُ من الروه إن كرّاتومًا موشى كه ساغ سنة من الر كولُ مكم ديّا تفاتوملدى سيعاس برعل كريست سكة وشخص مخدوم تفااس كروفقارسا تقطي رست مق اس كريروي كون ترشى فدى ادراس ير برلمعاليه كآثارنه لقر.

ام معبد (معبدک والدہ) کا نام عا تکریخاا وروالدکا نام مالدیخا۔ مورخ واقدی نے بیان کیاسپے کرام معبدنے اسلام قبول کرلیا تھا'ان کے شوہرکے بارے میں نقل کیاسپے کہ جب ان سے ام معبدنے رسول الشرصلی الشرعلیہ و کم سے اوصاف نقل کے تو برجہ تہ کئے کے واللہ یہ تو وہی شخص معلوم ہو تاہے جس کا تذکرہ میں نے مکمعظری قریش سے سنا ہے میں سنے ادا دہ کرلیا ہے کہ میں ان کی صحبت اختیاد کروں گا۔ اس موقع برمکر معظم میں مندر جہ ذیل اشعار شنے گئے اکس کے پڑھنے کی بلند آواز آرہی می کین بڑھنے والے کا بیٹر نہ تھا ۔۔

رفیقین حلّاخیمتی امرمعبد نانسلع من امسی رفیق محمّدُ به من نعال لا تجازی وسودد نانکران تسالوا الشاهٔ تشهد له بصریع ضرة الشاهٔ مسزید بدرتها من مصدر شعرمورد

جزى الله رب الناس خير جزائه مما نزلا بالبر وارتحلابه نيال تعتى مازوى الله عتكم سلوا اختكم مازوى الله عتكم دعاها بشاة حاشل فتحلبت فنادره رهنال ديها لحالب

ترجمید: (۱) الشرتمالی بهتر برزاعطا فرمائے جو لوگوں کا رہے ہے ان دوساتھیوں کوجو ام معبد کے خیرے قریب تیام پذیر ہوئے (۱) وہ دونوں نیک کے ساتھ رواد ہوئے سو وہ خص کا میاب ہے ہوئی تمارل ہوئے اور نیک کے ساتھ رواد ہوئے سو وہ خص کا میاب ہے ہوئی دوسل الشرطیہ سلم کا وفق بنا (۱) ارب بنی قصی اہمہاری محوص ہے الشرتمالی نین مسلم سلم کے مواد ما دیا جس کے افعال بے مثال ہیں ادر جس کی سرداری کے برابرکوئی سرواری نہیں (۲) اپنی بہن دام معبد) سے دریافت کر اور اس کی بجری اور برتن کا حال اور اگر کمری سے پوچم کے تو وہ یہی گراہی دسے گی دہ اس معبد کے باس بہان نے کمری کو بلایا ہوئے دودھ وال می تو اسس بہان سے کمری کے تقت سے خالص جمالک مارتا ہوا دودھ لے لیا (۱) جمراس بمری کو گرد یا جو دوجے دالے کو دودھ دیتی رہے اس معبد کے باس ہی چوڑ دیا جو دوجے دالے کو دودھ دیتی رہے گی اول میں جی اور دوسری بارمی ۔

ام معيد كا تحرمقام فريدي محارسول الشمسل الشرعليد ولم وإل سعة آسك

المصغة الصغروص ١٥١٧٥ ج

بڑھے منزلیں طے فرماتے ہوئے بروز دوستنبہ ۱۲ رہیج الاول کو میاشت کے وقت مدینهٔ منوره کے محلہ قبار میں بہنچ گئے ً. اہلِ مدمیب نہ کو آپ کی تشریف آوری کی خبر مل حکی همی روزانه صبح کو آبا دی سے باسر حاتے سکتے اور رسول النہ صلی الشہ علیہ ولم کا انتظار كرتے تے بخت اسخت گرمى كا زمانه تھا جب كمى آنے والے سے ملا قات يذہوتي تو والبسس آجاتے جس دن آپ پہنچے ہیں اس دن بھی انتظار کرسکے واپس آگئے تھے حب أي حضرت الوكر صداق كوسا تفسك موسة شهريس واخل موسة توايك بہودی کی نظر طیکنی اس نے زورسے پکارے آواز دی کماسے بنی قیل تم لوگ جس فنحص کے انتظار میں سکتے وہ بہنچ گیا بحضرات انصار صی التعنہم اپنے گھروں مع نظرادر آید کا سستقبال کیا . حصرت البر بحرص الشرعند آیت کرسا تقدیق، دونوں شہریس تشریف لائے اور تصریت کلٹوم بن ہم صی الشرعذ کے مکان میں تشريف منرما بموسكة جوبني عمروبن عوف كقبيله مصسعة - رسول الترصلي الشر عليه وللم كوسجونكه اس سے ببلے نہيں وسکھا تھا اور حصرت ابو تمرصدلين تمي ساتھ عظے حاصر میں نے ان کے بارہ میں پرتصور کرلیا کہ بے رسول النتر ہیں۔ پھرجب دھوپ آئ تو مصرت الومكر" ابني جا در سے كرسا يہ كرنے كے سلے كھڑے ہوگئے ۔ حاصر من كو اب بته چلاکه کون خادم ہے اور کون مخدوم ہے، حاصر میں نے حضرت الو بحریم کو رسول الشرك ذات گرامی اس سن سمجها كدان كی دارهی میں نصناب نگا بعوا عما، سرخ ڈاڑھی ہونے کی وجہسے ان کوعمر میں بڑاسمجھ کومر تبریس بھی بڑاسمجھ لیا۔ آپ نے حضرت کلٹوم بن ہرم کے دولت کدہ پرا بندائ میام فیرمایا تھا بھیرلوگوں کہ آمور ک وجہ سے سعد بن خینٹم کے گھر میں تشریف فنرما یا کرتے بھتے کیونکہ ان کے اہل و عيال ندحقه

جیسا کر پہلے وکرکیا جا چکا ہے آنخضرت میں انٹرتعالیٰ علیہ وسلم صفرت مسلی رصنی الشرعد کو مکم عظمہ میں چھوڈ کرروانہ ہو گئے تھے تاکہ لوگوں کی امانتیں ا داکرتری حائیں جو لوگوں کی امانتیں بصفرت علی حائیں جو لوگوں سنے حضورت علی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے باس رکھوائی تھیں بصفرت علی

رضی اللہ عنہ نے تین دن مکم عظم میں قیام کیا اورا مانتیں اداکیں۔ بھرمد بہنمنورہ کے ساتے روانہ ہوگئے ، ابھی آئے کلٹوم بن ہدم کے مکان برہی محے کہ آئے کے بہنچنے کے ایک دو دن بعد صفرت علی رضی اللہ عنہ بہنچے گئے ۔

## مسجدقت کی بُنیا د

قیام قبارک دوران رسول الشرصلی الله تعالی علیه و کم فی مسبح و قبار کی بنید و الله و ال

دلاً نَفَتُ مُ فِنِهِ أَبُدُّا) ترجه ، آبِ اس مبحد مي مجى محفظ من بهو . اور مبحد قبائك ما الله تعليك في المسجد قبائك ما رسيد قبائك ما رسيد قبائك ما ورسيد قبائك ما رسيد قبائك ما ورسيد قبائك ما رسيد قبائل الله تعليك في من الله تعليك في الله

ُ (لَمَسْحِدُّ أُسِّسَ عَلَى الشَّفُويُ مِنْ اَ قَالِ يَوْمِ اَ حَقُّ اَكَ تَقُوُمُ ذِيْهِ ﴾ (التوبية: ١٠٠)

ترجد: البترجس سيدك بنياد بهلے بى دن سے تقوى پر ركھى گئى ہو وہ اسس لائن بے كرآئ اس بى كھ طيع ہوں -

جوسبی تُقویٰ کی بنیاد بر بنائی کئی اس سے کون می مبر مراوسے ا بعن ماوی سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراوسے اور بعض روایات میں ہے کہ اس سے مراوس برنوی ہے محققین نے فرما یا ہے کہ اس میں کوئی تعارض کی بات نہیں ہے دونوں مسجد میں امسجد تیار اسبحد نبوی ا انخصرت میں الشرتعال علیہ والہ وہم کی بنیاد تقوی برہے ۔ پھر فرما یا :

د فِیْدِ دِ حَالٌ یُرْحِبُّوُ نَ اَنْ یَّتَطَدَّقُ وُ ا وَاللَّهُ یُحِبُّ الْمُطَّبِةِ دِیْ) دائشہ
 توجه : اس بیں ایسے توگ ہیں جو پاک ہوئے کوہسند کرتے ہیں اورا للہ پاک
 مہنے والوں کوہسند فرنا ٹاہیے :\*

بب به آیت نازل بول توحنور سلی الله تعالی و سلم نفر ما یا اسانه اله کی جاعت به آیت نازل بول توحنور سلی الله تعارکر نفر کی بارے میں تمہاری تعریف فرمانی بهت و بناؤ تمہاری کیا پاکیزگ بهت ؟ انہوں نفر عض کیا کہ ہم نماز کے لئے وضور تے بیں اور جا بن سے است جا جائے تو عسل کرتے ہیں اور پانی سے است جا لہٰذا تم اس کے یا بندر ہو ( البٰذا تمام مسلما فوں کے لئے یہ قانون برگیا کہ بھر یا ڈھیلے است عمال کرنے کے بعد پانی سے بی وحویا کریں ،

قبائسے شہر مدسیت کور انگی اور صنرت ابوالو شکے گھرایس قیام

قبار میں رسول الشصل اللہ تعالے علیہ وسلم سنے قبار میں بیندون قیام فرما یا جورجو کے ون آپ شہرید بیز کے سنے روانہ بوستے، واسستہ میں بنی سالم بن فو کا محلہ بڑتا تقا اس محلہ میں آپ سنے نما زحم وا دا فرما ئی یہ مگر وا دی را نو ناد کے نام سے معروف ہے ۔ یہ سب سے بہلاج مع تقا ہو آپ نے بہرت کے بعدادا فرمایا جمع بیش محروب شہر کی طرف روانہ ہوئے تو مدینہ منورہ کے رہنے والے اپنی ورٹواست بیش کرتے رہے اور عوض کرتے رہے کہ یارسول اللہ حساح الینا الی العدد و العد قدة و المدن قده و بارسول اللہ الشرائی العدد میں اور عرض کرتے رہے کہ یارسول اللہ اللہ سامان تھی ہمارے ہاس قیام فرمائی ہماری اقداد میں انجی فاصی ہے ہم طرح کا سامان تھی ہمارے ہاس قیام فرمائی ہماری اقداد میں انجی فاصی ہے ہم طرح کا سامان تھی ہمارے والے اضافی ہے والے اس قیام فرمائی کا رائیس میں فرمائے رہے ہوئی اس مؤرمائی کا رائیس میں فرمائے دہے گرفت نے دوریا انٹری طرف سے امور ہے ) جاتے ہے انتظام میں دوریا انٹری طرف سے امور ہے ) جاتے ہے تا و ندائی بنی ما مک بن النجاد کے گھرانہ و دریا انٹری طرف سے امور ہے ) جاتے ہے تا اونٹری بنی ما مک بن النجاد کے گھرانہ و دریا انٹری طرف سے امور ہے ) جاتے ہے تا اونٹری بنی ما مک بن النجاد کے گھرانہ و دریا انٹری طرف سے امور ہے ) جاتے ہے تا تا و دریا انٹری کا در اس میں انہاں کے گھرانہ و دریا انٹری کی طرف سے امور ہے ) جاتے ہے تا تا اور انٹری بی ما مک بن النجاد کے گھرانہ و دریا انٹری کا درانٹری کا درانٹری کا درانٹری کا درانٹری کا درانٹری کا درانٹری کی ما مک بن النجاد کے گھرانہ کے گھرانہ کو دریا انٹری کی درانٹری کا درانٹری کا درانٹری کا درانٹری کا درانٹری کے گھرانہ کو درانٹری کی درانٹری کا درانٹری کا درانٹری کا درانٹری کی کا درانٹری کا درانٹری کا درانٹری کی کا درانٹری کی کا درانٹری کا درانٹری کا کا درانٹری کی کی کا درانٹری کی کا درانٹری کی کا درانٹری کی کی کا درانٹری کی کی کا در

LLY

کے پاس بہنچ کر بیرہ گئی ایہ جگراس جگرکے قریب تنی جہاں اب سے نہیں اترے اونٹنی بید تو گئی لیکن رسول الشرصل الشرتعال علیہ وسلم اس سے نہیں اترے اس کے بعد اونٹنی انحی محتوثری دور حلی چرتیجے کو مڑی اور اسی جگرا کر بیرہ گئی جہاں پہلے بیٹی تنی کو اس رسول الشرصل الشرتعال علیہ وسلم نے اس کی باگ کوڈ حیل دے رکمی محتی اس کو اس کے حال پر چیوڑد یا تھا کیونکر آپ نے فرما دیا تھا کہ مامورہ ہے لیبی الشرتعال کی طرف سے جہاں اس کو میٹے کا حکم ہوا ہے وہ ہیں بیٹے گئی کہ جب دوسری بار بیرہ گئی اور اپنی شردن کو وہیں رکھ دیا تو آپ اونٹنی سے اترے ایرے بیجگر محترت اُبوالوب الصاری رضی اللہ عندے مکان کے قریب بھی تھی جن کا اسم گرامی خالد بن زید تھا ۔ تصرت ابوالو یصی تشرف اور ایس خراجی کے اور دیول الشرصلی الشاملی میں تشریف فرما ہوگئے ۔

رسون الشمس الترقال عليه وسلم في اونشي پر بات مجود دي كرجهال بييم گي و بان اترجائيس سيان بيد گي و بان اترجائيس سيان بهت سياس و بان اترجائيس سيان بهت سياس المرائي بان من اور البين محدقيام كوان جا باليكن آب في مذر فروا ديا اورا ونشي پريات ركحه دي اگر آب سي ايک في مل اقامت فرايا ته و دوسرول كي ول شكسي كا اندايشه مقااس سي آب في او نشي پرمعا مله د كه ديا چروه جهال خود سيايي تو آب اد نشي سياتر آئي و آب د نسيان و 
صفرت الدالوب انصاری صی الشرعن سنے ہیان کیا کہ جب ریول الشمالی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فزما ہوئے توبیغ کی منزل ہیں قیام فرمایا۔
میں اور میری المیدام الیب او ہرکی منزل میں دہنے نظے ۔ ایک ون میں نے عرض کیا کہ یا ہی الشرمیرے ماں باب آپ پر قربان ہوں یہ توجھے بہت ہی ناگوارہ کہ ہم آپ کے اور کی منزل میں رہی اور آپ نیچ کی منزل میں ہوں آپ او ہر کی منزل میں ہوں آپ او ہر کی منزل میں تشریف ہے آئیں ہم نے کی منزل میں رہیں گے ۔ آپ نے فرمایا اسے الدالاب ہم ہراور ہمارے پاس آنے والوں بردھم کھا و ہمارا نیچ کی ہی منزل بردہ با

ہی مناسب ہے۔ چنا پخہ ہم اور ہم کی منزل میں رہنے رہے۔ ایک دن ایسا ہواکہ ہمارا پائی کا مشکا ٹوٹ گیا پان بہنے لگا ہمیں ڈر ہواکہ پانی بہرکر آپ تک رز پہنچ مبائے المبذا میں نے اور ام ایوب نے ایک جا درل جس سے پانی کو او نجھتے رہے اور چھت کوصاف کرستے رہے اس وقت ہمادے یاس میں ایک جا درگتی ۔

بیرا و لهسن کی نے سے بر مہر اور ایوب انصاری نے مزیبان کو مرت کا کھانا تیار کرئے آپ کی خدمت میں بھیجا کرئے آپ میں سے جو کھانا نے کر آنا تھا میں اورام ایوب اے کھا لیے تے اوراس جگہ ای تھ ڈالے تھے جہاں سے آپ نے کھایا تھا۔ ایک دن ہم نے آپ کے لئے گھانا بھیجا توجیدا تھا جہاں سے آپ نے کھایا تھا۔ ایک دن ہم نے آپ کے لئے گھانا بھیجا توجیدا تھا ولیدا ہی والیس آگیا میں گھرایا ہوا ضرمت عالی میں ماصر ہوا اور عرم نی کیا یار ہول اللہ میرے مال باب آپ برقر بان ہوں آپ نے موافر میت عالی میں ہوا گھانا والیس فرادیا آپ کے دست مبارک کا اس میں کوئی نشان نہیں اب کہ ہما واطر لیقے ہے رہا ہے کہ جب آپ کا بوا کھانا والیس جانا تھاتو میں اور ام ایوب ہما واطر لیقے ہے رہا ہے کہ جب آپ کا بوا کھانا والیس جانا تھاتو میں اور ام ایوب میں جگر ہے کہ اس کے بیازیا اہمان) کی اُو محکوس ہوئی اس سے میں سے نہیں ہوئی اس سے میں بدو والے درخت (پیاڑیا اہمان) کی اُو محکوس ہوئی اس سے میں سے تباری بات چیت نہیں ہوئی ابنے کے لئے کھانا تیاد کیا اس سے نہیں ہوئی ابنے کے لئے کھانا تیاد کیا اس سے نہیں ہوئی ابنے کے لئے کھانا تیاد کیا اس سے نہیں ہوئی اپنے کھانا تیاد کیا اس سے نہیں ہوئی ابنے کھانا تیاد کیا اس سے نہیں ہوئی ابندا تم کھانو اس کے بعد سے نہیں کھی آپ کے لئے کھانا تیاد کیا اس

مسجد ننبوئ كي تمسيك ر

م*ى پىساز يالېس نېيې دُوالا رودوى ح*يابد أن السنبي صلى الله علب وسلم

ا تى بقىدد نىيەخضرات من بقول نوجىدلھاد يىڭاخىتال قىربوھاالى

بعض اصمای و قال کل مان اناحی سند لانناجی (دواه البخاری وسلم)

شہر مدینہ منورہ میں قیام فرمانے کے بعد مجی صفرت سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کومسید بنانے کی فکر ہوئی جہاں آج کی اوند ٹی بدیٹھ گئی تھی ولی ایک جگہ ضالی تھی ہ

بركون عمارت بنى جونى مزعتى آپ نے جا اكريها صبحربنال جائے . آپ نے دريا فت فرما يكريكس كى جگہ ہے حضرت معاذ بن معزاور ضى الشرعنہ نے عرض كيا كريم بل بن عمرو اور سہل بن عروف كول على الشرعنہ نے عرض كيا كہ يہ مون كيا كہ يہ بن عروف كار مول الشرح بن عروف كيا كول الشرح بن عروف كيا كہ يہ بال الشرح بن الله عليه و بلا مول الشرح بن الأحول الشرع بالا عليه و بلا مون كول سي مؤيدال كار مول الشرح بالا تيا ہے الله بالله بال

 YA.

کرلاتے بھے اور حضرت عمار دو دواینٹیں اٹھاکر لارہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو دیکھ لیا اور ان کے بدن سے مٹی جھاڑتے ہوسئے فریا یا کرعم ارکو دوزخ یا غیوں کی جماعت قسل کرے گی معاران کو جنت کی طرف اور وہ لوگ عمار کو دوزخ کی طرف بلاتے ہوں گے لیم اس کے بعد جھنرت عمار حنی اللہ عزرے ایکی خاصی عمر بائی ، اور چھنرت علی اور چھنرت معاور کی جنگ میں شہید ہوستے اس وقت وہ حضرت علی حی اللہ عزرت علی اور چھنرت معاور کی جنگ میں شہید ہوستے اس وقت وہ حضرت علی حی اللہ عند کے طرف داروں میں سے سے تھے گے۔

رسول الده سل الله تعالی علیه ولم نے قبار میں قیام فرواتے ہی مسجد بنانے کا فر قر جو فرمان اس میں یہ بنا دیا کہ سہدا ہی اسلام کی سہبے بہلی صرورت کی جیز ہے جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہوں مسجد بنانے کی طرف توجہ دی، رواجی پختہ اینٹ پھڑ کی مسجد ہونا صردی نہیں کچی زمین پر جھبٹر وال دیں شرعی مسجد ہوگئی بعد میں آنے والے مسلمان ان شاراللہ تعالیے آگے اس کی توسیع کرتے رہیں گے۔ دمول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبار کے زمانہ قبالی بی جمہ کی تعرفر مائی چرجب مدینہ منورہ میں اندرون علیہ وسلم نے قبار کے زمانہ قبالی بی مسجد بنانے کی طرف توجہ فرمائی اور اس کا میں طیدی کی۔ دمول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے مسجد اپنی اسی صالت ہر رہی میسی آپ نے بنائی می آپ کے بعد صفرت الو بکرشنے بھی اس میں کچھا صافہ نہمیں ، کیا حضرت عرف نے اصافہ تو کو بدل دیا تھا اور کچوروں کی جگر میں بہت سااحنا فرکر دیا اور دیواریں پھٹر کی پختہ بنا دیں اور ستون بھی پھٹر کے بنا دسے اور چھیت بھی دیا اور دیواریں پھٹر کی پختہ بنا دیں اور ستون بھی پھٹر کے بنا دسے اور چھیت بھی دیا اور دیواریں پھٹر کی پختہ بنا دیں اور ستون بھی پھٹر کے بنا دسے اور چھیت بھی

له میم بخاری ص ۱۱ سے میرت ابن ہشام سله میم بخاری ص ۱۴

### ابل وعيال كالممعظمية سيطلب فرمانا

رسول العُرصى النُّه تعالیٰ علیه وسلم نے نبوت سے سرفراز ہونے سے بہلے ہی کہ معظم ہیں بصرت خدیجہ وضی النُّه عنہاسے نکاح فرالیا تھااس وقت آپ کی عمر پجیس اللہ تعمان سے جود و تبین مها حبزاد سے بیدا ہوئے تھا ان کی بجبین ہی میں و فات ہرگئی تھی البت صفرت فدیجہ نسے جوچارصا حبزادیاں پیدا ہوں تھیں دہ ہجرت فرطنے کے وقت موجود تھیں بعضرت فدیجہ رضی الله عنہا کی وفات کے بعد آپ نے تحضرت مودہ بنت زمعہ رضی الله تعالی عنہا سے نکاح فرالیا اور صفرت عاکستہ صداقیہ و فی الله عنہا الله عنہا ہی آپ کے نکاح پُر فلاح بی آگئی تھیں کین وہ چوٹی تھیں اس لئے ان کی حنہا ہی آپ کے نکاح پُر فلاح بی آپ بجرت کرکے مدینہ منورہ تشریف لاکے رخصتی مکم معظم ہی ہوئی تھیں ہیں چوڑ آ نے تھے اور آپ کی صاحبزادیاں تحضرت مورہ بنت زموہ کو کم معظم ہی ہیں چوڑ آ نے تھے اور آپ کی صاحبزادیاں حصرت زیب بحضرت ام کلتوم 'مصرت وقیہ مصرت فاطمہ وضی الله عنہن بی کم معظم میں مائٹی تھیں۔

رسول الشرسلى الشرتها لى عليه وللم الم كم معظه سے بجرت فرط ف ك بعد منه دور و قبالين قيام فريايا المائتيں اداكر الم المسلمة آپ حضرت على رضى الشرقعال عنه كم معظم ميں جھوڑ آئے ہے ہے ، جير بين دن كے بعد وہ بھى قبا بېنج گئے . قبا ميں قيام فرط كر بعد آپ شهر مدينه ميں تشريف الائے ، حضرت ابوابوب انصارى رضى الشرقا لى حوز ك كھر ميں قيام فرطايا ، مسجد نبوى تعمير فرطانی اورا بين رائتش كے لئے بھى دو محبسك بوالئ ، آپ اور آپ كے دفيق سفر حضرت ابو كر رضى الشرعة بھى البنے اہل وعيال كو جو وُكر كر مدينه منورہ تشريف ہے آئے ہے ، مدينه منورہ ميں قيام پذير ہونے كے بعد اہل وعيال كو بلانے كے لئے فكر مند ہونا صنرورى تقا المنذا آپ نے حضرت ذيد بن حال رضى الشرقة الله والى كو بلانے كے لئے فكر مند ہونا صنرورى تقا المنذا آپ نے حضرت ذيد بن حال حضرت الله وعيال كو بلانے كے لئے مو در ہم عنا يت فریاسے اوران سے فریایا كرماؤ كر معظم سے ہما در سابل وعيال كولے آؤ ، حضرت زيد بن حار شك سابھ آپ نے اپنے اسے خطام سے ہما در سابھ آپ نے اپنے اسے خطام سابھ آپ نے اپنے فلام

ابدأ فع كونجيجا \_

يدوونون بصنرات كمعظمه يبنيجا وكسي طرح تدبير كريك حضرت سودةا ورحضرت ام کلٹومٹ اورحضرت فاطمیۃ اورحصنرت ام ایمن اور ان کے بیلیے اسامہ بن زیدرتنی اللّٰہ عنهم کواو نثوں پر بھاکر مدمید منورہ ہے آئے آت نے چھرے میلے سے بنوار کھے گئے ان میں قیام کرادیا بحضرت الو بحرصدیق صی الله عندے گھروا نے می ان حضرات کے سائقه مدمينه منوره آسكئے بعضرت زينب صى الله عنهااس قا فله سے ساتھ راسكيں ا كيونكروه البيضة سوسرالوالعاص بن رميع كي نكاح مين مختين سجواك كي خاله زاد يجاني بجى مخ اوراهبى مكمسلمان نهيس بوك عظه انبول في مضرت زيزي كواسس قافلهك ساته زآن ديا مجرس لم بجري مي حضرت زين في في اين شوم كو عالت كفريس جوركر مدمينه منوره كو بجرت كي يوغزوة بدرك بعدكا واتعب بجرت کے وقت حضرت زمینب صی الله عنها کویه در دیاک واقعہ پیش آیا کہ سب وہ ہجرت کے ارادہ سنے کلیں تو ہمیارین اسود ا وراس کے ایک اور سائھی نے ان کونکلیف پہنچانے کا ارا دہ کیا ان دونوں میں سے سی ایک نے دھکا دیے دیا ہی کی وجہسے وہ ایک پھتر ریگر مٹریں اورانسی علیف میبنی کدان کاحمل ساقط موگیا اس ما دنه کی تکلیف ان کو آخری دم تک رہی جوان کی وفات کا سبب بن گیا۔ بعض روایات بیں ہے کر جیب وہ ہجرت کے لئے گھرسنے کلیں تر مبارا دراسس کے ساتھی نے ان کورد کا اور گھریس والیس کردیا۔ ابوالعاص کی اجازت دسینے کے با وسود ان توكوں نے بیر كت كى ، بھر يبول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيان كوم ال لانے کے لئے مدینہ منورہ سے آدمی بھیجا جس کے ساتھ وہ مدینہ منورہ تشریف لے آئیں جضرت زمینب صی الشرعنها کو حج تکلیف بہنچی تھی اس کے بارے میں آہ نے نہ ایا تھاکہ وہ میری سب سے اچھی بیٹی تھتی جومیری محبّت میں ستان گئی۔ اس کے بعدان کے شوہر حضرت ابوالعاص نے بھی اسلام قبول کرلیا اور مدمنے منوره آسكئے۔ آپ نے اپنی صاحبزادی زمینٹ کاان سے دوبارہ نکام فرمادیالیہ له و تيل رد عااليه بالنكاح الأول واختلفت الروايات في ذلك ١٢

YOF

معنرت رُقيرض الله عنها صنرت عثمان بن عفان رضى الله عنه حند و گيرسلمان محتى مقتى وه ان كوسا غذه كر كومبشر كو بجرت كرك مقتى ان كے ساتھ بيند و گيرسلمان هي مقتے جو سفر بهجرت ميں سنسر كيہ ہے ۔ يرصنرات حبشہ پہنچ تو و باب خبر ملى كه قريب كم كوسلمان بوگئے ہيں او را سلام كا غلب بوگيا ہے اس خبرے بہت نوش بوگئے بوت و الله الله كا غلب بوگيا ہے اس خبرے بہت نوش كو اليس بوگئے ہوئے كرمعلوم بوا كم يہ خبر غلط ہے بھراًن ميں سے بعض حضرات و بهي سے حبشہ كو واليس ہوگئے اور بعض حضرات نو دوباره حبشہ كو بجرت كى ان ميں حصرات كو دوباره حبشہ كو بجرت كى ان ميں حضرات كو دوباره حبشہ كو بجرت كى بو اُن يہ دونوں حبشہ سے محمعظم ہى ميں رہ گئے اور و بال سے مدسيت منوره كو بجرت كى جو اُن محضرات كى تيسرى بجرت هى ان دونوں نے بعد ميں مدمينہ منوره كو بجرت كى حضرات كى تيسرى بجرت هى ان دونوں نے بعد ميں مدمينہ منوره كو بجرت كى مساتھ كى معظم ہى ميں دو گئى تھيں بھر منو و بجرت كے مدمينہ منوره بہنچى تھيں اس سئے مصنرت زيد بن ما ر شكے ساتھ كا دولوں ميں صرف حصنرت ام كائوم اور دوسنرت فاطم من كى تشريف آور دى كا تشریف آور دوسنرت فاطم من كى تشریف آور دى كا تشریف آور دوسنرت فاطم من كى تشریف آور دى كا تشریف آور دوسنرت فاطم من كى تشریف آور دوسن كا تشریف كا دوسند كے دوسند



له البداير ، الاستيعاب ، الاصابر

# مَدِينَهُ مُنَوّده بُه بنج كر صروري اعمال واشعال

#### مرسيث منوره به في كردو مطيع الاسترسين منوره به في كردو مطيع اقل خطبة خطبها رسول الله حين قدم المدينة

عن ابى سلمة بن عبد الرحمان بن عون ، قال ؛ كانت أول خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة أنه قام فيه سم فحمد الله و أشنى عليه بما هو أهله شمت ال فيه سم فحمد الله و أشنى عليه بما هو أهله شمت ال أما بعد أيها الناس نقد مو الأنفسكو، تَعْلَمَنَ والله ليُصَعَقَنَ احد كم ، شمليد عن غنمه ليس لها راع ، شملية و لنّ له ربه ليس له ترجان و لاحاجب يحجب ه دونه ، ألم يأتك رسول فيلنظر ق و اتيتك ما لا ، و أفضلت عليك ، فما قد مت لنفسك فلينظر ق يَمِينُ و شما لأف لا يرى شيئًا ، تم لينظر ق قدامه فلينظر ق تدامه ولوبشق تمرة و ، الفيفعل ، ومن لم يجد فبكلمة طيبة فإن ولوبشق تمرة و ، الفيفعل ، ومن لم يجد فبكلمة طيبة فإن بها تُجزى الحسنة عشراً مثالها إلى سبعمائة ضعف و السلام علي كم وعلى رسول الله وصلى الله وصلى ورحمة الله وموركاته اله

بہر فات ہے۔ اور ہے ہے۔ اور ہے ہے کا خطر ہے۔ ان ایک واموال ) امابعد، اے لوگر تم اپنی جانوں کے لئے آگے ( اچھا عمال واموال ) بھیجوا در اس بات کرسمجولو کہ ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے کہ انسان ت مخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فقال:
ان الحمد لله احمده وأستعينه، نعوذ بالله من شرود انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فنلا من مضل له، ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن لا إله الاالله وحده لا شريك له ان أحن الحديث حتاب الله قدا فلح من زينه الله في قلبه وأدخله في الاسلام يعدا لكفر واختاره على ماسواه من احاديث في الاسلام يعدا لكفر واختاره على ماسواه من احاديث الناس انه احن الحديث وابلغه أحبوا من أحب الله احبوا إلله من كل قلوبكم ولا تملوا كلام الله تعالى وذكره ولا تقس عنه قلوبكم وانه من كل يختار الله في وذكره ولا تقس عنه قلوبكم وانه من كل يختار الله في الدين الله وذكره ولا تقس عنه قلوبكم وانه من كل يختار الله على الله من كل يختار الله على الله وذكره ولا تقس عنه قلوبكم وانه من كل يختار الله على الله وذكره ولا تقس عنه قلوبكم وانه من كل يختار الله و

ويصطفى فقد سماه خيرت من الإعمال، ومصطفاه من العباد، والصالح من الحديث، ومن كل ما الآلناس من الحدل والحرام، فاعدد الله ولا تشركواب شيئًا واتقوه حق تقاته، وأصدقوا الله صالح ما تقولون بأفوا هكم، و شابوابروح الله بينكم، ان الله يغضب أن يُنكث عَهده أه

#### دُوسراخطر الم

دومسرى بار آب فايك اورخطبه وياجس كاترجمه يدسبهار

بے تک سب تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں ہیں اسی کی تعریف کرتا ہوں اور اسی سے مدد مانگ ہوں ۔ ہم اللہ کی بناہ یئے ہیں اپنے نفسوں کے تشروا کسے اور اپنے اعمال کی برا نمیوں سے جے اللہ ہایت دسے اسے کوئی گمراہ کسنے والا نہیں اور سے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدا ہیت وسیعے والا نہیں اور میں گواہی و بتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور وہ تنہا ہے اس کاکوئی تشریب نہیں ، بلاست برسب سے اچھی بات اللہ کی کتاب کومزین کر ویا ، وہ تخص کا میاب ، مواجس کے دل میں اللہ نے اپنی کتاب کومزین کر ویا ، اور کفر کے بعد ہے اللہ نے اسلام میں واعل فر مالیا اور ہے اللہ نے اپنی کتاب کے ساتے جو اللہ نے اسلام میں واعل فر مالیا اور ہے اللہ نے اپنی کتاب کے ساتے جو اللہ نے اسی میں موجب کے دوں میں الرکونے والی سب سے اچھی بات ہے اور سب سے دیا دہ دلوں میں الرکونے والی سب سے اور اس کے ذکری طرف سے اللہ کی مجت بھا داور اسٹ تھا کا اور اللہ تا کی اللہ تعالے اپنے بندوں میں اللہ کے ذکری طرف سے دلی میں اللہ کے ذکری طرف سے دی نظام رابع وائی دل میں اللہ کے ذکری طرف سے دی نظام دلی دل میں وائی دل میں اللہ کے ذکری طرف سے دی نظام دلی وائی دل میں اللہ کے ذکری طرف سے دی نظام دلیوں میں اللہ کے ذکری طرف سے دی نظام دلی دل میں وائی دل مین دل میں اللہ کے ذکری طرف سے دی نظام دل میں وائی دل میں اللہ کے ذکری طرف سے دی نظام دلی وائی دل میں اللہ کے داری میں اللہ کے دکری طرف سے دی نظام دل میں دل معامل دنہ ہوجا کیں ، اللہ تعالے اپنے بندوں ہیں دل میاست بی دل میں دل میاس دل میں دل میں دل میں دل میاس دل میں دل میاس دل میں دل میں دل میاس دل میاس دل میاس دل میں دل میاس دل میاس دل میں دل میاس دل میاس دل میاس دل میاس دل میاس دل میاس دل میں دل میاس دل میں دل میاس دل میں دل میاس دل میاس دل میاس دل میاس دل میاس دل میں دل میاس دل میں دل میاس دل میاس دل میاس دل میاس دل میں دل میاس دل میں دل میاس دل میا

14.

سے بن لیتاہے۔ اس نے کام اللہ اور دکراللہ کو بہترین اعمال بتایاہے
اس نے کام اللہ کو اور ابھی بات کو اپنے بندوں کے سلے انتخاب فرما
لیا ہے اور جولوگ ابنی زندگی میں کام کرتے ہیں اس ک تفصیل بتادی
ہے کیا ملال ہیں کیا موام ہے سوتم اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے
ساتھ کی پہنے کو شرک نہ بناؤ اور اللہ سے ڈروجس طرح ڈرنے کا تی ہے
اور جو باہیں تم کرتے ہو ان باتوں میں نیک بات کو اختیاد کرو اور اللہ
تمالی سے سیّا معاہدہ اور معاملہ کرو اللہ نے جو تمہار سے درمیان رحمت
ہیا فرمائی ہے اس کے ذریعہ ایک دوسرے سے جب کرو اسے شک
اللہ تمالے اس بات سے ناراحن ہوتا ہے کہ اس سے عہد کرے تو دورای اللہ اللہ تا اس بات سے ناراحن ہوتا ہے کہ اس سے عہد کرے تو دورای اللہ اللہ تا اس بات سے ناراحن ہوتا ہے کہ اس سے عہد کرے تو دورای اللہ اللہ تا اس

#### مُعاهبِدُه

رسول الشرصل الشرتعالى عليه و لم في المجرين وانصاد كدرميان ايك معام ه عبى كروايا اوراس بين يهوديون كويم شامل فنراليا جويجودى ابني يهوديت برياتى ره كئة عقد وه اس معابده بين شريك كرسائة كذا ورجومسلمان بوكة في يا آنده بوسة ومسلمان م فهرست من آسكة معابده كانتن يرسه .

يا آنده بوسة ومسلمانون كي فهرست من آسكة معابده كانتن يرسه .

بسسدا لله الرحمان الرحيد

هذا داب من محمد النبى صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين مرف قريش ويترب ومن تبعهم ولحق بهم وجاهد معهم انهم امة وأحدة من دون الناس المهاحرون على ربعتهم يتعاقبون بينهم وهمم يغذون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنوعوف على ربعتهم المؤمنين، وبنوعوف على ربعتهم المؤول، كل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنوعوف عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنوساعدة على ربعتهم

يتعاقلون معاقله والاول، وكل طائفة منه مدتف دى عانيها المعروف والفسط بين المؤمنين، وبنوا لهاري على ربعته مدينا تعاقلون معاقله مالأولى، وكل طائفة تفدى ما نيها بالمعروف والقسط بين المومنين، وبنوجُ شَمَع لى ربعته مدينا قالون معاقله موالأولى، وكل طائفة منه مدتف دى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو النجار على ربعته مينا بها بالمعروف معاقله مالاولى، وكل طائفة منه مدتف دى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنوعمروبن عوف على ربعته مدينا قالون يتعاقلون معاقله مالأولى، وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين؛ وبنو النبيت على دبعته مدين عاقبها بالمعروف والقسط بين المؤمنين؛ وبنو النبيت على دبعته مدين والقسط بين المؤمنين، وبنو الأبيت على دبعته مدين والقسط بين المؤمنين، وبنو الأولى، وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وإن المؤمنين لايتركون ما نيها بالمعروف والقسط بين ويل طائفة منه مدين المؤمنين لايتركون معاقله مالن ويل طائفة منه مدين المؤمنين المؤمنين المؤمنين الدينة منه مدين المؤمنين 
وأن لا يجالف مؤمن مولى مؤمن دون ، وان المؤمنين المتقين على من بغى منه عراوا بستى دسيعة ظلم، أو إشما وعدوان أوف ادبين المؤمنين ، وإن ايديه معليه جميعا، ولوكان ولد أو فاد بين المؤمنين ، وإن ايديه معاليه جميعا، ولوكان ولد احده مد ، ولا يقتل مومن مومناف كافر ، ولا ينصر كافرا على مؤمن ، وان ذمة الله واحدة ، يُجير عليه ما دناه من وان المؤمنين بعضه موالى بعض دون الناس ، وإنه من تبعنا من يهود ذان له النصر والأسوة ، غير مظلومين ولامتناص عليهم ، وإن سلم المؤمنين واحدة ، لا يسالم مؤمن دون

747

مُؤمن في مِّتال في سبيل الله ؛ إلا على سواء وعدل بينهم ، وإن كل غاذية غزت معما يعقب بعضها بعضاء وإن المؤمنين يُبيء بعضهم على بعض بمامال دماءهم ف بديلالله، وإن المؤمنين المتقين على أحس هدى وأقومه، وإنه لايسيس مشرك مالالقريش ولانفسا ولايحول دونه على مؤمن او إنه من اعتبط مؤمنا قتلاعن بدخة فانه قوديه الإأن برضي ولى المقتول، وإن المؤمنين عليه كانة ولايحل لهم الاتيام عليه ، وانه لا يحل لمؤمن اقريبها في هذه الصحيفة ، وأمن بالله واليوم الآخر، إن ينصر لحدث اولا يُؤُوبِه ٬ وأنته من نصره إوآواه ، فإن عليه لعبية الله وغضيه وج القيامة ، ولا يؤخذ منه صرف ولاعدل ، وانكرمهما اختلفتم فيهمن شيء وفان موده إلى الله عزوجل، وإلى محسعد صلى الله عليه وسليد وان اليهود ينفقون مع المؤمنين مادامو إجاديس ، وان يهود بني عُوف المّنة مع المؤمنين، لليهود ينهد مؤوللمسلمين دينهم مواليه وانفسهم الامن ظلمواشو فانهلا يوتع الانفسه واهل مدينه ، وأن ليهود بني النجّار مثل ماليهو دبني عون، وإن ليهو دېني الحارث مثل ما ليهو دېني عوف، وان ليهو د سبني ساعدة مثل ماليهو دېني عوف ، وان ليهو دېني جُشمَ مثل ماليهو دې جي عوف، وان ليهود بني الأوس مثل ماليهود بني عوف، وإن ليهود بني تُعلية مثلماليهو دبنى عوف إلامن ظلم واثم وفانه لايوتغ الانفسه وأهل مدته، وإن جفنة بطن من تُعلية كانفسه عدّوان لبني الشطيبة مثل ماليهود بني عون ، وان البرّدون الاثمر ، وان موالي ثعلبة كانفسهم وان بطائة يهود كانفهم وابته لايخرجمنهم احد الاماذن محمدصلى الله عليه وسلم وإنهلا ينحجن على شارجُرح، وإنه من نسل نبنفسه نسك، واهل سبيته، ألا

من ظبائيه، وإن الله على البرهيذ ( ؛ وإن على اليهو د نفقت هيه وعلى المهلمين نفقتهم وان بينهم النصرعلي من حادب اهل هـذه الصحيفة ؛ وأن بينهم النصح والنصحة ، والبر ، دون الاثمر؛ وإنه لمياثم امروبحلفه ؛ وان النصر للمظاوم ؛ وان اليهود ينفقون مع المومنين ما داموا محادبين ؛ وانب بثرب حرام حوفهالا مل منده الصحيفة ؛ وان الحاركالنفس غير مضار ولا آشمه وانه لا تحارحُرمة الإباذن أهلها ؛ وانه ماكان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده. نان مرد والى الله عزوجل والى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلمه ؛ وإن الله على أتفي ما في هذ الصحيفة وأبره ؛ وإنه لا تجارقريش ولامن نصرها؛ وأن بينهم النصرهل من دهم يأرب وإذادعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه، فانهم بصالحوسه ويلبسونه؛ وانهداذا دُعوا إلى مشل ذلك فانه لهم على المؤمنين الامن حادب فالدين على كل اناس مصتهرمن جانبهم الذى تبلهم ؛ وإن يهود الأوس ، مواليه عرو انفسه عراعلى مثل ما لامل هذه المحيفة . مع البرالمعض ؟ من أهل هذه المحيفة قال ابن اسمان: وإن البردون الاشم، لايكس اسب الاعلى نفسيه ؛ وأن الله على اصدى ما في هذه الصحيفة و ابره ؛ وانه لايحول هذاالكتاب دون ظالمروآشم، وانه من حسرج آمن، ومن تعداً من بالمدينة ، إلا من ظلمه او اثهر ؛ وان الله جادلمن سرّواتقي، (محسمدر سول الله صلى الله عليه وسلم)

ل البليص ٢٢٨ ج٣

لے میرت ابن بشام ص

#### " ترجمزمُعاهبُ ره

\* یہ کتاب ہے نبی محصل الشرعلیہ و کم کی طرف سے زجرا یک معاہدہ ہے) قریش کر جوسلمان ہو کر آئے اور جو بیٹرب بینی مدینہ کے رہنے ولے مسلمان جی اور جوان سے آکر مل جائے اور جوان کے ساتھ جہا دمیں شرکت کرے پرسب امت واحد جی دوسے ہوگئ سے علیمہ موکو۔

مہاہرین قریش آپس ہی ایک دوسرے کی عقل ، دیت اداکریں گے ادرايين قيدى كومال كافديه دي كرعبلان ادرايتار كساعة جيارايس کے اور ہنوعوف اپنی مالت پر ہاقی رہیں گے، پرلنے طریقہ پر آلہس میں دیتی اداکریں گے اور سرجاعت اپنے قید اوں کو عبلانی کے ساتھ جیڑاتے کی ، مُرمنین کے درمیان انصاف کرتے ہوئے۔ بنوسا عدما بنی سابقے۔ حالت پررېس كه اپنى ديتيس آپس پس اداكري كه اورمېرجماعت اسپنے تیدی کوفدیہ دے کر مھلائی کے ساتھ چھڑائے گی اور مومنین کے درمیان انصاف قائمُ رہے گااور بنوحارث اپنی حالت پر قائمُ رہیں گے اپنی سابقرد بیون کواد اکرتے رہیں گے اور ہرجماعت اپنے قیدی کو فدیرائے كرىجلانى كے ساتھ چھڑائے گی اور مؤمنین کے درمیان انصاف قائم رہے گاادر بزجتم اپنی مالت پر دہی گے اپنی سابقہ دیتوں کو ادا کرنے رہیں کے اور ہرجاعت اپنے تیدی کو فدیہ دے کر بھبلان کے ساتھ چھوائے گ اور مؤمنین کے درمیان انصاف قائم رسے گااور بنونجار اسینے طور طرابقہ يرربس كرابن سابقه ديتول كوا داكرتے دبي سگه اور مرجاعت اسينے قیدی کو فدید دسے کر معبلال کے ساتھ چھڑائے گی اور مخین کے درمیا ن انصاف قائم رہے گا اور بنی عمرو بن عوف نھی اینے طریقہ پر رہی گے اپنی برانی دیتول کوا داکرتے رہی سگے اور مرجماعت اسینے قیدی کو بھلائی کے

ساعة حجرًا سَعَكَ اور مُونين كے درميان انصاف قائم رسبع كا، اور بني نبیت ابن حالت پررہیں گئے ابنی برانی ویتیں اداکستے رہیں گے اورمبر جاعت اپنے قیدی کو عبلائی کے ساتھ ر باکرائے گی اور ٹومنین کے مابین عدل قائم رسمے گا۔ بنوالاؤس اسين حال بر رہي گے اسينے قيدي كو بحبلائي كرسا عد هجراكيس كے اورسلمانوں سے درميان عدل وانصاف قائم رہے كا اوراس بات برهمي معابده كيا حار است كرمومنين آيس مي اين درميان کوئی الیسی چیز نہیں بھوڑی سے جو ایک دوسرے پر او جھ ڈالنے والی ہو، ىز فدىيە دىيىنے كے سلسلىمى بزوىيت ا داكرىنے كے بارىپ ميں اوركونى مۇمن كسى مؤمن كے مول كو چيو اركركسى كو صليف نہيں بنائے گا دجس سے يہلے معاہدہ ہواس سے مول مراد ہے) اور بے شک مؤمنین متقین استخص پر غالب رہی گئے جو بغاوت کرے یا نخبہ طور پر کوئی ظلم کا داستہ تلکش کرے يا فساد يازيادل كايًا فتنه بين المؤمنين كوچا بتنا بود سارسي مؤمن اسيس دظالم ایخض برغالب رہیں گے اگر جیران میں سے کسی کا بیٹیا ہی ہو، اور کونی مُرُمن کسی مُومن کوکسی کا فنرکے بدسلے میں قبال نہیں کرسے گا اور مُومن کے تقالم یں کوئی ٹوئوں کسی کا فرکی مدونہ ہیں کرسے گا (بشر طبیکہ ٹومن تق میر ہو) اور بیات بھی معاہدہ میں شامل ہے کہ اللّٰد کی ذمّہ داری ایک ہی ہے دیعنی النُّدیکے نزویک سب سے لئے انصاف سبے اونی مسلمان بھی کسی کو یناه دے دیے تو وہ سب کی ذمر داری میں آجائے گاا ورٹومنین آپس یں ایک دوسرے کے موالی (بینی مدد گار ہیں) دوسرے لوگوں کو چھوٹرکرا يه بات يمي معابده بي شامل كى جارى سي كربيو دايو ل مي سير يخفي ہمارے تا بع ہوکررسبے گااس کی مدو ہوگی اوراس کے پرابر کے حقوق ہوں ان رظم نبیس موما اورسلمان آبس می مل کریم دون برکونی ظلم نهیس كرس كري سكروي بات يمي معابد بي طرك حاربي سيدكر آپس مي الل ايان اسلامت رہیں گے، قبال فی سبیل اللہ میں سب برابر ہوں گے اور آپس میں انصاف سے رہیں گے اور بے شک جہاد سے سطے نیکلنے والی ہر جماعت جو ہمارے ساتھ جہاد کے لئے نکلے گی اس کی مدد سکے سلنے ایک دوسرے سکے پیچھے جماعتیں جاتی رہیں گی اوراں شرکے راستہ میں جو دشمنوں کے خون مسلمانوں کے باعوں بہائے جائیں گے مومنین اس بارے میں آپس میں ایک ووسرے کی مددکریں گے ۔

اوریه بات بھی ہے ہوئی کہ مُومنین میں جولوگ متقی ہیں وہ ہدا بہت کے اعتبار سے سب سے زیادہ انھی اور تلدہ حالت پر ہیں اور برہات بھی مے بال کرکوئی مشرک دیواس معاہدہ میں شامل مور اسے کسی و قریب مشرک کے مال کی پاکسی مشرک کی جان کی جفا نامت نہیں کرسے گا، اگر کو ان مؤمن كسي مشرك كوقتل كرنا جاہے گايا اس كا مال لينا جاہے گا تو كو أي مشرك (سج ہمارے اس معاہدہ میں تشریک ہے)مسلمان کونہیں روکے گا، اور يه مات مي مطي كردي من كريم تخص حالت إيمان مي (خطافًا )كسي وقت ات كوفتل كردياً كيا تواس كى ديت واحبب مو كى يهان تك كرمفتول كاولي احنى ہومبائے تمام مؤمنین پر لازم ہے کراس مکم پر قائم رہی اور اسس کی خلاف ورزی ان کے لئے حلال نہیں ہے ارات کی قیدا حترازی ہیں ہے بورئد عمو اقتل إت بي كو جوتاب اس سلة اس بغظ كالصافه كرديا كيا. > اور و كونى مون اس مضمون كا قرارى سب واس محيفرس المعاسب اور الشريرا وريوم آخرت يرايمان ركحتا مؤاس كملئ حائز نبي ب کہ دین میں کوئی نئی بات نکالنے والے کی مدد کرہے یا اُسے تھکار دے اور بتخص البيغم ك مدكرك بااسع فكانا دساس يرالنرك لعنت اوراس برانٹر کا غصر سے قیامت کے دن تک اس کاکون فرص یانغل قبول نبي*س بو* گا .

ا دربے شک جب مجمی کسی چیزیں تمبارا اختلات موجائے تواللہ عزوجل اور اس کے رسول محدث اسٹرعلیہ وسلم کی طرف رسوع کرنا۔ اوریہ بات مجی منے ہو ان کر مومنین سے جنگ کرنے کے لئے ہولوگ آئیں کے بہودیوں کو بھی ان کے ساتھ مل کر مال خرج کرنا ہو گا اور پہات مجى طے ہون كر قبيلہ بن موت كے بہودى معابدہ بيں مُؤمنين كے سائقہ ہیں ، یہودی اپنے دین پررہی سگے اورسلمان اسپنے دین پررہی سگے ۔ ان کے موال اور ان کی ما نیں محنوظ ہوں گی انکین حبسس نے ظلم کیا اور گنا بهگاری افتیارک توده ابن حبان کوادر اینے گھروالوں ہی کومصیبت یں ڈالے گا. اوریہ بات می طے ہوئی کر بہود بنی النجار سے سلتے وہ حقوق ای جو میرد بن عوف سکسلنے ہیں اور یہ کہ بیرد بنوحارت کےسلنے وسی حقوق ہیں ہو بہود بنی موٹ کے ساتے ہیں اور یہ کہ بہود بنی ساعدہ کے الن والى حقوق الى جو بيود بنوعوف كسك اين اوريك يبود بنوجتم ك النے وہی حقوق میں جومیو د بنوعو من سکے لئے میں اور یہ کم میرو بنی الاوس كسلة وسي حقوق مي جوبيود سن عوف كسلة مي اوريركم ميروم تعلبه كهسطة وسي حقوق بي جوبيود بني الاوس كمسلطة بي لا صب فظلم كيااد كنابرگارى كى دە اپنے كھروالوں ہى كوظلم مي دالے كا۔

اور پیجی طے پایک بنی جغنہ قبیلہ بنی تعلیہ کی ایک شاخ ہے ان سے دی
معاملہ ہوگا ہو بنی تعلیہ کے ساتھ کیا جائے گا اور بنی شطیبہ سے وہی معاملہ ہوگا
جو بنی عوف کے بہر دسسے ہوگا اور یہ بات بھی واضح سے کوئی گنا ہرگاری
سے علیم رہ چیز ہے اور یہ بمی طے پایا کہ بنی تعلیہ کے موالی کے ساتھ وہی معاملہ
ہوگا ہو ان سے ساتھ ہوگا اور یہ بمی سطے پایا کہ بہر دایوں میں جوان کے فال
راز دار ہیں (ان سے اندرونی معاملات کی دیکھ بھال کرتے ہیں) اس ہو
سے اعتباریہ وہ دیگر بہر دایوں کی طرح سے ہیں ان ہی سے کوئی شخص محمد

رسول الشصلي الشعلية ولمم كي احبازت ك بغير خروج نهبي كرسكتا اوريه بات بى مط ہون كر تخص كسى كوزخى كر دے كا ، زخى كواس زخم كابدله سلينے سے نہیں روکا جائے گا (الایہ کرجارح مجروح آلیس بی سلح کریس) اور پہات بھی طے ہوئی کہ چنخص کسی کا نون بہائے گاوہ اس کا خود ذمہ دار مو گا ادر اس کے اہل بیت بھی ذمّہ دار ہوں گے زبینی دبیت ادا کرسنے کی ان پڑتے اری بهو كى ممر مظاوم كوظلم كابدله لينه وقت ظلم كرنا ما تزنه بي بوكا . ا ورملاست برالله تعالى ان سارى نيك باتوں يرگواه سبے اوریہ بات بھی مطے ہوئی کہ بہودیوں پران سکے اخراجات ہوں گے اورُسلمانوں بران کے اخراجات ہوں گے اور یہ بات مجی مطعیانی کر ہوج ادرابل اسلام آبس میں اس تخص کے مقابلہ میں ایک دومسے کے مدد گار ہوں گے ہواس محیفہ کے معاہدہ میں شرکیب ہوسنے والوں سے جنگ کرے، اوریہ بات بھی مطے ہول کر دونوں فراتی آئیس میں ایک دومسرے سکے خیرخواه موں سگے اورنیکی اورگناه آپس میں علیمی**و علیمیو چیرزیں ہیں** (دو**ر** كأا بس ميں ہوط نہيں بديھ سكتا) اور بديات بھي طے ہوني كہ ہوكوني شخص تحسى كدماته حائز طور تركسي كوابينا حليف بناسله تواس سع كنابر گاذبين ہوگا اور یہ بات بھی ملے ہوئی کر نظام کی مددی جائے گی۔ اوریہ بات بھی سطے ہونی کہ اہل ایمان کی جیب تک کسی متمن سسے ہنگ ہوگ ہیودی بھی ٹومنین کے ساتھ اپنے اموال ن**زیع کریں گئ**ے اور یه بات بجی طے ہون کہ شہریٹرب (یعن دیمین میورہ) محترم سبے اس کی تر اس صحیعه والول سے لئے برقرارسین اور پریات بھی مطے ہونی کہ ہوشخص ہم کا پڑوسی ہوگا اس کے حقوق السے ہی ہوں گے جیسے اسیے نفس کے حقوق ہیں رئسی کوضرر دیا جائے گا اور نکسی کی نا فنرمانی برداشت ہوگی، اوريه بات بھی طے ہونی کر پیتھو کسی قوم کے اندرصا حب احترام ہو

اس کو پناہ نہیں دی جائے گی گراس قوم کی اجازت سے دبشر طبیکہ یہ قوم آل معاہدہ میں شامل مزمور)

اوریہ بات بھی سے ہوئی کہ اس جہدنامہ میں جولوگ شریک ہیں ان کے درمیان جوکوئی حادثہ بیشس آئے گایا کوئی الیاا ختلاف رونما ہوگا جس کی وجسے فساد کا افدلیشہ ہوتو اسے اللہ کی طرف اور محمد سول اللہ کی طرف سے جایا جائے گا، اور یہ بات یقینی ہے کہ اللہ تعالی اس محیفہ میں ہوتنوئی نیک والی باتیں درج ہیں اللہ تعالیٰ اس برگواہ ہے۔ اور یہ بات بھی سلے ہوئی کہ قرلیشس (مشرکین) کو اور ہوشخص ان کی مدرکر سے بناہ جہیں دی جائے گ، اور یہ بات بھی سلے ہوئی کہ یٹرت مینی مدد کر سے بناہ جہیں دی جائے گ، اور یہ بات بھی سلے ہوئی کہ یٹرت مینی مدرکر سے بناہ جہیں دی جائے گ، اور ہواس سے دفاع میں آپس میں سب ایک مدینہ مورہ ان کی مورٹ دیں توان سے کم کی مورٹ کی لی جائے گ دوسر سے کی مدرکہ ہو جائے گ تو ٹوٹ نیں آپن فرمہ داریاں پوری کریں گے بال اور جب مسلح ہو جائے گ تو ٹوٹ نیں اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے بال بورخ خص دین میں اطرائی کی بات نکا ہے اس کے مقابلہ میں سب لوگ اپنے بی بین میں اطرائی کی بات نکا ہے اس کے مقابلہ میں سب لوگ اپنے بینے جھتے ہو جائے گ کی بات نکا ہے اس کے مقابلہ میں سب لوگ اپنے بینے جھتے ہو جائے گ کوئی کریں گے۔

اور بد بات بھی سطے ہوئی کہ بنی اوس سے بہودی اور ان کے موالی اسی شرط کے مطابق رہیں ہے جو اس مجیقہ ہیں شرکی ہونے والوں کی ذمر داری ہے اس عہد تا مرسی جو لوگ شرکی ہوئے وہ سن سلوک کے مستحق ہمول سے اور بد بات سطے شدہ ہے کہ شکی اور گناہ برابر نہیں ہیں جو بحد کوئی فرن عمل کرنے گااس کی ذمتر داری اسی پر ہوگی اور بیٹ کا اسک ذمتر داری اسی پر ہوگی اور بیٹ کا اسک ذمتر داری اسی پر ہوگی اور بیٹ الشریقان اس عہد تامہ کی سپائی پر اور اس کو پورا کرنے والوں پر گواہ ہے۔ اور یہ بات بھی سطے ہوئی کہ اس محید کی خلاف ورزی کا ام اور اس کی اور بات بھی سطے ہوئی کہ اس محید کی خلاف ورزی کا ام اور اس کی اور بات بھی سطے ہوئی کہ اس محید کی خلاف ورزی کا ام اور کا اس عبد کا مراب نے گھرسے اور جو شہر روسیت ہی سطے ہوئی کہ جو تھی اپنے گھرسے نکلا وہ امن میں ہے اور جو شہر روسیت ہی رسمتے ہوئے اپنے گھرس بھیا

74.

ده جی براس ہے سوائے اس کے توظیم کرے یاگنا ہمگاری کا طریقہ اختیار

کرے اور بے شک الشرقائی اس کا نگہاں ہے جو نکی پر چلے اور تقویٰ
اختیار کرسے ''دمحدرسول الشرسی الشرقعائی علیہ وہ کم یہ دری پر دہیں گے اور سلمان
معاہدہ کا ترجیختم ہوا اس ہیں جو یہ نگھاہے کہ یہودی اپنے دین پر دہیں گے اور سلمان
اپنے دین پر رہیں گے اس کا بیطلب نہیں ہے کہ یہودیوں کو یہو دیت پر رہمنے کی
اجازت دے وی گئی 'بی تو ایک اس وامان کا معاہدہ ہے ، را ایمان و کفر کا مسئلہ وہ
ابنی جگہ ہے ۔ وینِ اسلام میں زبر دستی نہیں ہے جے لا آ ایے کہ اور قب المدین نہیں ہے جے لا آ ایے کہ اور بی اور جن یہ دولیا کی مسلمان ہونا تھا مسلمان ہو سکے ۔ نیزیہ جو کی بیان عام بھی جی جو بعد میں موہ وہ
جیزیں مذکور ہیں جو بعد میں مندوخ ہوگئیں اور نبعن وہ احکام بھی جی جی جو بعد میں بدل
گئان کو بھی اس پڑھول کر لیا جائے کہ یہ اس وقت کی باتیں جی جی جی جو بعد میں احکام از ل

ادریہ بات جی یا درہے کہ بعد میں یہ و دویں نے خود ہی اس معاہدہ کو تو فردیا تھا۔
یہ دویوں کے قبید بنی قینقاع نے اس کی ابتدائی واقعہ یوں پیش آیا کہ ایک وہ بعد اپنے جافوروں کا دودھ نے کرآئی اور اسے بنی قینقاع کے باز ارجی بہتے دیا اس کے بعد ایک سے سنار کی دوکان پر بیر دی گئی وہاں قبیلہ قینقاع کے یہ و دی جمع ہوگئے اور اس سے مذکھ سنے کو کہا اس نے انکار کیا تو سنا رہے اس کے سامنے سے کپڑا ہٹاکواس کی بیٹودی کو کہا اس نے انکار کیا تو سنا رہے اس کے سامنے سے کپڑا ہٹاکواس کی بیٹودی کو طرف باندھ دیا جب وہ کھر فری ہوئی تو اس کا بردہ والا اس سے کھل گیا اس پر بیودی ہمنے اور وہ عورت تینے اکھی ، ایک مسلمان نے اس یہودی سے سنار کو قبل کی دیا ۔ اس بر یہ دیوں نے اس مسلمانی کو کہا را جو عقبہ میں جبر گئے اور یہ دویوں کے فلاف کھڑے ہوگئے اور اس کے بعد دونوں کو کہا واجو عقبہ میں جبر گئے اور یہ دویوں کے فلاف کھڑے ہوگئے اور اس کے بعد دونوں میا عقول میں ڈمنی کی بات کھڑی گئی ، رسول الشرسلی الشر تعالی علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ فرایا اور انہوں نے کہا آپ جو حکم دیں ہم اس پر راضنی ہیں ، اس کے بعد عبد الشراب فرایا اور انہوں نے کہا آپ جو حکم دیں ہم اس پر راضنی ہیں ، اس کے بعد عبد الشراب

ألى ابن سلول رئيس المنافقين درميان مي كفرا بهوكيا إدراس في انهي قتل كيف زريًّا. بعربعديس يهودلون ك دوسر تبيلون كى طرح قبيله بنى قدينقاع كو معى علاوطن كر د باگیا ی

مواخات

حضرات مهاجرین اورانصار می تو بهبت ہی زیا دہ مجتت بھی بھرتھی رول لنٹر صلى الله تعالى عليه وللم ف آيس من موا خات كادى تتى بعنى ايك مها بر اورا يك انصاری کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تھا تاکہ اور مزید محبت بڑھ جائے اورخصوصی طور برایب بجانی دوسرے بھان کا خیال کرے مسید نوی کی تعمیر کے بعدرسول اللہ صلى التُدتّ قال عليه و للم ف حضرات مهاجرين اور الصاري مواخات كرادى اس كَعْفِيل میرت این مشام مر بھی ہے بحس مہا بر کوحس انصاری کا جمائی بنایا اس کے نام بھی سکھے ہیں؛ پیرموا منات انتی مضبوط بھی کہ ان میں سے کسی ایک کی وفات ہوجاتی تقی تو دوسرا بهاني اس كا دارت بوجامًا على اور ذوى الارحام كوميرات نبهي بينجتي عتى .

سورة الانفال مي ارشاد فرمايا د

بولوگ ایمان لائے اور ہجرت کی إِنَّ الَّذِيْنَ أَمَنُوْ أَوْهَا جَرُوْا اور فداک ره میں مال دمیان سے جہاد وَجَاهَدُوْا بِأَمُوَالِهِدُ

وَٱنْفُسِهِ حُنِيُ سَبِيْ لِ اللَّهِ کویناه دی اوران کی مدد کی ، پیر رَالَّـٰذِيْنَأُولُوْاقَّانَصُوُوْا

أُولَنِيكَ بَعْضَهُمُ أَوْلِيا وَبَعْضِ (cr) وَكَ إِنهم بِعِالَ مِعَالَ إِن يِ

*جنگ بدر کے بعد جب بہا ہرین کو اعانت کی صنرورت مذرب تو بہ آیت نازل ہوتی*:

كيا اوروه نوگ جنهوں فيان نوگوں

وَأُوْلُوالْادُ حَامِر بَعْضُهُ مُ ارباب قرابت ايك دوسر

أَوْلَىٰ بِبَعْضِ و (الأنفال: ٥٠) كورْياده تقداري -

اس آیت سے میراث کا حکم منسوخ ہوگیا اور وراثت میں رسشته داری کے صوال

لے سیرت این ہشام . کے ایفٹا

#### بر عصة مقرد كردست كئة (جوسورة نسامك دوسرب ركاع من مذكوري)

## بهجرت ونصرت دونول كاباتهمي تعلق

انعاد دمیت سفها جرین کے ساتھ جو کھے سینے دسنے کا اور الصار کا استار انعاد دمیت کا برتا ذکیا اس کی نظیر دنیا کی تاریخ مین ہیں ملتی ۔ انصار سفة عرض کیا کہ یا دس کا برتا ذکیا اس کی نظیر دنیا کی تاریخ مین ہیں مارے درمیان ہمارے اللہ مہاجرین کے اور ہمارے درمیان ہمارے اموال تقسیم فرادیجے آپ نے انکار فرایا یہریہ بات سطے ہوئی کہ تفوات مہاجرین نصا کے ساتھ بامؤں میں کام کریں اوروہ ان کا حصہ دے دیا کریں کی

اله صحیح بخاری ص ۱۹۵

تصرت انس رضی الله و بیان کیا که رسول الله صلی الله رتعالی علیه و سلم نے انصار کو بالا کر فرایا کو ته بین کورن کا مال اور جائیدا دیس سنے وسینے کا الاوہ کیا ہے انصار سنے عرض کیا ہم اس صورت میں اس مال کو سے سکتے ہیں کوجس قدر جمیں دیا جا اس قدر مہیں دیا جا اس قدر مہیں دیا جا اس قدر مہاجرین کوجمی هنایت فرائیں آپ سنے فنر ایا اگرتم نہیں سیلتے توصیر کرویہاں اس قدر مہاجرین کوجمی ہوئی کہ دوسروں کے کہ دوسروں کوتم بر ترجیح دی جارہی سے اس وقت تم صبر کرنا ایم

مها جرین کی تجارت انصار کے درمیان موا خات قائم کردی توصنات انعا سفهبت بى زياده ايث را ورقربانى كامظابروكياس سلدين جو واقعات كايت كي سكر ان يس سه ايك يسب كر تصرت عبد الرعن ابن يوف مها برا و يصرت سعدبن الربيع انصارى ومنى الشرحنهاك درميان وسشته مواخات قائم موملفك بعد صنرت معدب الربيع في است عبائ عبدالهمن ابن وف كم ما من ايت تعاون ك بیش کش کرتے ہوئے کہا کرانصار کوعلم ہے کریں ان میں سیسے زیادہ مالدار ہوں میں ایناآ دها مال آپ کود سے دیتا ہوں اورمیری دوسیسیاں ہیں ایک کوطلاق دسے دیتا ہوں جب اس کی عدت گذرجائے توتم اسسے نکاح کرلینا بھنوت عبدالم کن نے جواب میں کہاکرالسرتعالے تہارے اہل اور مال میں برکت عطا فرمائے مجھے تو تم بازار کی مبکه بنا دو (کھرتجارت کرلوں گا) چنانچہ انہیں سوق بنی قینقاع کا راستہ بتا ديا (يدايك مشهور با زار كانام مياً) وه با زار مي سخيّة اوراسي دن كيوعتور اسا كارْ بار کیا جس کے نتیجہ میں بھر بینیراور کچھ کھی نفع میں بے گیا اور چند دن تک روزانہ مل لصبا بازارمي مات رسي يهان تك كرانبون ف شادى يمي كرلي ربول الشصل الدعليه دسلم کی خدمت میں صاصر بوئے تو آئے نے ان کے کیروں پر کھے زردی کا اثر دیکھا آئ ن فرمایا اے عبدالرحمٰن برکیا ہے (آی کور زرور نگ ناگوار موا) مصنرت عبدالرحن نے ومن کیا یا رسول انتگریں نے انعمار کی ایک حورت سے تکاح کرلیا ہے یہ نشان بیوی اهمحيح بخارىص ١٥٥٠ - ے میل جول سے مگ گیاہے میں نے اپنے کپڑے میں نود نہیں لگایا ) آپ نے فرمایا کتنامہر مقرر کیا ہے ؟ عوض کیا ایک گھٹل کے برابرسونا دیا ہے ۔ آپ نے فرمایا ولیمہ کرواگر جہایک ہی مکری ذیج کر دولی

ایک مرتبه صفرت الوموشی اشعری رضی الشرتعالی عند نے محضرت عمروشی الدور است صدیت بیان کی کرجب کوئی شخص تین بار آنے کی اجازت طلب کرے اور اجازت مصلی تربی الدور الله منظم تو دالیس بموجائے ، حضرت عمرضے نفر بایا کہ اس برگواہ قائم کرو کہ واقعی بربرول الله صلی الشرنعالی علیہ وسلم کا ارشا دسہے ۔ ابنوں نے حصفرت ابوسعیہ کو بیش کیا جنہوں نے گواہی دی کہ میں نے بھی رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم سے بارشا دسنا ہے اس برصرت عمرضی الشرعالی عند فروخت میں مشغول رہے اور عمرضی الشرعلیہ وسلم کا برارشا وہم برائی خرید دفروخت میں مشغول رہے اور رسول الشرصلی الشرعلیہ والم ، اجمع الغوا کہ )

معنرت الوہررہ وضی اللہ تعالیٰ عَن عُروهُ خیبرے موقعہ بردول اللہ صل اللہ تعالیٰ بس تعالیٰ علیہ واللہ واللہ علیہ واللہ واللہ علیہ اللہ واللہ وا

" تم نوگ کیتے ہوکیا بات ہے جہا جرین ریول اللہ صلی اللہ علیہ و کم سے یہ احادیث نظار ہوگی کرتے اور کیا بات ہے انصار الن حدیثوں کی روایات تہیں کرتے (جوالوہ برج بیان کرتے ہیں) بات یہ ہے کہ مہا جرین قباز اروں میں اپنے کا روبار می شغول رہتے ہیں اپنے کا دوبار می شغول رہتے ہیں سکتے ادرانصار اپنی زمینوں کو دکھی مجال اور کا شت کاری میں گئے رہتے ہے۔ میں معتکف آدمی مخارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و لم کی جلس میں خوب زیادہ حاضری دینے والا تھا دو مرسے حضرات غائر بہر ہوتے تھے تو میں حاضر ہوتا تھا اور وہ لوگ مجول جاس اور کی بات یہ ہے کہ ریول اللہ صلی اللہ حول جاری دن کی بات یہ ہے کہ ریول اللہ صلی اللہ حول جاری دن کی بات یہ ہے کہ ریول اللہ صلی اللہ حول جاری دن کی بات یہ ہے کہ ریول اللہ صلی اللہ حول جاری کے دیول اللہ صلی اللہ حول جاری کی بات یہ ہے کہ ریول اللہ صلی اللہ حول جاتے ہے۔

اے صبیح بخاری ص ۲۷۵

عليروسلم فرايا الون سع وابنا كبرا بجادسين ايك بات كهنا جا بهنا بهون ميرى المت من وسف كه بعداس كبرا بجاسيد اور بات خم بوسف كه بعداس كبرا بجاسيد اور بات خم بوسف كه بعداس كبرا بجائي المعلى ويحبوك كالميرى جوي كوئي بات سنة كالمجى ويجوك كالميرى جوي كوئي بات سنة كالمجى ويجوك كالمير سف ابنا كبرا بجعا ويا بجرسول الشرصل الشرقالي علير والمه في بات بيان فرائي اس كه بعد ابنا كبرا بين بعواج مين الماليا المثاكر ابين جواج مين موالله كوئي بحى بالت بنهي بجواج مين موالله كوئي بحى بالت بنهي بجواج مين في موالله كوئي بحى بالت بنهي بجواج مين في موالله كوئي بحى بالت الشرعي بيرة بيت في بول الشرعي بيرة بين مرائدة والمنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة وال

## مرنبين کي صرات انصار کے فضائل

مصرات انصار من الله تعالی عنهم کی جونصیاتی امادین شراینه می وارد مونی بین ان میں سب برای نفیلت توبید می کررول الله مسل الله تعالی علیه وسلم من بین الله تعالی علیه وسلم من بین الله می بین گذاری اورفتی مکرک بعد بعی مدینه منوره می مین دست اورانصارت فرمایا مع تکه المحیا والمه مات تمهار سے

له انزماه فالصحيحين -

بی ساغة میری زندگی سے اورموت ہے ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انصبار جس وادی اور جس گھاٹی میں جلوں گا اور اگر ہجرت رز ہوتی تو میں بھی انصار میں سے ایک فرد ہوتا کے

حصنرت برارین عازب رضی الشرتعالی عندنے بیان فرمایک درسول الشرصلی الشراع علیہ وسلم نے ارشاد فرمایک رائد انصار سے بغض علیہ وسلم نے ارشاد فرمایک انساز سے بغض سے گادرمنافق ہی ان سے حبس نے درکھے گاجس نے ان سے حبس نے بغض رکھا وہ النشر کے نزدیک بھی مبخوض ہوگا۔

محضرت انس بن مانک رضی الله بحذ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبر انصار کی عورتمیں اور بچے بچکی شادی سے دالیں آرسید سے انہیں دیجا اور کھرٹے ہوکر فرمایا کہ اللہ گواہ ہے تم لوگوں میں مجھے سنبے زیادہ محبوب ہوئی کھر آپ نے تین بار فرمایا لے

### بهجرت کے بعد تعض مہاجرین کا امراض میں مبتلا ہوتا

رسول الشعلى الشدتعالے عليه وسلم كة تشريف لا نے سے بہلے مديم نموره وبائ شهر بقاء اس ميں بخارگرت سے آتا تھا جو بہت خت اور گردن تورا ہوتا تھا، اور اکثر افراد اس ميں مبتلار ہتے ہے ، حضرات صحابہ رصنی الشرتعالے عہم ہب مرسے مرسے ہم ہمت رکھے مديد منوره پہنچے تو و بل ك و بائى آب وہوا سے متاثر ہوئے اور بخار ميں مبتلا ہوئے ، مبتلا ہو سے والوں ميں حضرت الإسرے صديق رضنی الشرتعالی عزاور مصرت بلال اور حضرت عامر بن فہميرة مجی سے ، حضرت عائشہ رصنی الشرتعالی عنہ وجوب محضرت عائشہ رصنی الشرتعالی عنہ الموسلے حضرت الا بحراث اور اس قدر شدید تھا کہ ان کے سرکے بال محسارت عائشہ رصنی الشرق الله تعالی عنہ الا منہ منہ الله تعالی عنہ الله تعالی منہ الله تعالی منہ الله تعالی عنہ الله عنہ عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ عنہ الله ع

لے صحیح بخاری ص ۲۳ ۵

هی ٔ اورېده کاحکم هې نازل نهبي بوا تقا جعنرت الدیکرده کا ملتر تعاليظ عه بخارمي په شعر پیژهاکرسته پخه

كُلُّ الْمُرِيِّ مُّصَيَّحٌ فِي أَهُدِيلَهِ وَالْمُوْتُ أَدُىٰ مِنْ شِرَاكِ لَعُلِهِ كُلُّ الْمُوتُ أَدُىٰ مِن شِرَاكِ لَعُلِهِ عَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَهَا فَي اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُهُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلِي اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَمْ

حسرت بلال رضی الله تعالی حدکو کم معظم بہت یاد آتا تھا اور بخار اُ ترجانے کے بعد مکتری یاد میں بلند آوازسے یہ دوشعر رٹی حاکرتے ہے ،

اَلاَ لَيْتَ شَعْرِيْ هَلُ اَبِيْ تَنَّ لَيْلَةً ﴿ بِوَادِ وَحَوْلِي اِ ذُخَرُ قَجَلِيْ لَ لَا لَيْكَ أَنْ لَيْلَةً ﴿ بِوَادِي مِن كَذَارِون كَاكُمْ مِرِكَ تَرْجِمَهِ بِهُ كَاسْسَ مِعْ يَهْ عِلْ مَا لَا كَيْكُونَ رَاتِ اس وادى مِن كذارون كَاكُمْ مِرِك وَ وَجِمِيل مَا كَيْكُونَ رَاتِ اس وادى مِن كذارون كَاكُمْ مِرِك وَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

اذخر کرمنظم کے جیکل کی منہور کھ کسس ہے جو بہت عام ہوتی ہے ، یہ گھاکسس فو شبودار ہوتی ہے ، یہ گھاکسس فو شبودار ہوتی ہے اپنے چو ڈرے ہوستے ہیں اور مبلیل پہلے رنگ کی ایک گھاس ہے اس سے چھپر دغیرہ بنایا کرستے ہے ۔ ابو عمر نے ضربایا کہ یہ دونوں گھایں اذہر دمبلیل) کو میں اور اس کی وادیوں میں ہموتی ہیں ادر کسی حبکہ نہیں ملتی ہیں .

YEA P

دَهَلُ اَدِدَنُ اِوْمُامِّتِ اَوَ مَجَدَّ فِي وَهَلُ يَسُدُوُنَ إِلَى شَامَتُ قَطَفِيْلُ مَرَجِهِ اِنَّهُ اوركيا مِن مِن مِنْ مقام كَيا نيول بروارد مول كا ربعن ولال كي ليول بيول بيا وركيا مير المحالي الماريول المحالي الموركيا مير المحالي الموركيا مير المحالي الموركيا مير المحالي الموركيا مير المحالي المحالي الموركيا مير المحالي الم

شامداور کونیک کے بارسے ہیں سرّاح نے کھاہے کہ یہ دونوں کر سے بین میل دوردو بہاڑ ہیں اور بعض محترات کا قول ہے کہ یہ دونوں پہاڑ مقام مجد یہ قریب علامہ خطابی نے فرواں ہے کہ یہ دونوں پہاڑ مقام مجد یہ کہ وہ اس علام خطابی نے فرواں محتراک ہے دونوں پہاڑ ہیں بھرواں سے میراگذر ہواتو ہت جالا کہ یہ ددنوں پان کے جتمے ہیں "لیکن علامہ زرقانی نے فرا یا ہے کہ دونوں ہا ہیں اس طرح ہی ہوتی ہیں کہ بہاڑ دوں میں یا پہاڑوں کے قریب ہے کہ دونوں ہا ہیں اس طرح ہی ہوتی ہیں کہ بہاڑ دوں میں یا پہاڑوں کے قریب دوجیتے ہوں البذاجی نے بہاڑ بتایا اس کی بات بھی تھیک ہوئی اور جس نے کہا جتنے ہیں اس کی بات بھی تھیک ہوئی اور جس نے کہا جتنے ہیں اس کی بات بھی تھیک ہوئی اور جس نے کہا جتنے ہیں اس کی بات بھی تھیک ہوئی اور جس نے کہا جتنے ہیں اس کی بات بھی فرست ہوئی ، والشراعلم یہ

علامہ ذرقانی نے پیجی فرمایا ہے کہ یہ دونوں شعر خود مصنرت بلال رصی اللہ تعالیے عنہ کے نہیں ہیں بکر بکرین غالب بُرُہمی کے شعر ہیں ہواس نے اس وقت کھے تھے جبکہ بنی خزاعہ نے اس کو مکم معظم سے نکال دیا تھا کیہ

حصرت بلال رضی الله تعالے عند عقے تو حبثر کے رہنے والے نیکن بربہا برس بچو ککه مکم معظم میں رہے سے اور وال کی سرز مین سے مانوس سے اور مدین منورہ استے ہی و بانی بخار میں بڑگئے ہے اس لئے مکر کی سرز مین کے چھوٹ جلنے مرابطور جسرت اور

له صحح بخارى مع ماكستسيد فتح البارئ ا وجز المسلك مس ١٢٩ و ١٣٠ ج

افسوں کے بیت مرش صف منے جن کا خلاصہ یہ ہے کوال کاکشس ایس مکہ کی وادی میں بہنے جا آ اور و بال گھاس کے درمیان اٹھتا بیٹھنا، اور کاسٹس اِ مکہ کے راستہ کے پہاڑوں اور یا نیوں بر ميرا گذر ہوتاا در رائے وطن بہنچتا نصيب ہوتا۔

ان اشعاد کے ساتھ حصرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عندنے کمہ کے مشرکوں کے مرفنوں کے سلنے بدد عابھی کی کدا ہے الشرکشیبہ، ربیعہ، عتبہ امیۃ مرلعنت کرجنہوں نے مم کو بمارى مرزمين سے نكال كروبا والى زمين ميں آنے برمجوركيا .

مصرت عائشه ضى الله تعال عنباف ضرايا كريس في حضوراً قدم سلى الله تعاسك علیہ دسلم کی خدمت میں حاصر موکر بھنرست الجد بھریٹر اور بھنرے بلال کے بخار کا اوران کے كمعظيك اشتاق كاذكركياتو آهيا فالترمل شانزى باركاه مي يدوعا فرمان كدم

اللهدع حبّب البنا المدينة ١١١٠ الشرير من مع مجوب بنا ع حسنام كمة اواشد ت معبياك كرسيم كومبت به اللهدربادك لسناف بالكراس عي زياده محت دس صاعناوف مدناوص يختف وساار الشهماد مساعين ا در ہمارے مُدیمی برکت عطافرما لناوانق ل حُمَّاها الح اور مدمیزگی آب و جواکو درست فرما الحُحفة. دے اور اس کے بخار کو جمع مرتبع ہے"

رصحیح بخاری ص ۲۵۳ ت۱)

بینایخه حضورا فدسس صلی الله تعالی علیه رسلم ک دُعا قبول مهویی اور مدمیز منوره ک آب و موا نبایت عدو بوگی، اس کی موا اوراس کی مثی میں شفاسید اس کی عبینی عبینی ہوا کے اڑے معلوم ہوتا ہے جیسے دل پڑے بنے کے پر بہار قطرے گررسے ہوں اکسس کی گلیوں میں جیب کیفیت سے اور درو دلوار میں عجیب بہارسے ایک کی دعا کے بعد مدينه منوره حصنرات صحابين كواليسا بي محبوب بهوكيا جيسا كهمكم مغلم عقابلكه استصبحي زياده محبت ہوگئ اور مدمین کے کھیلوں میں صاح و کدمیں تھی بہت زیادہ برکت ہوگئ ہو أج تك أنهون سيد وهي حالى بعصاع اورمُداس زمان مي بيانون كمنام هيه ، جن سے ناپ کرنز بدو فروخت کرستے ہے۔

جُحفر الغ کے قرب ایک بستی عتی اس زمانه می ویاں یہودی رستے عقی اس کے مدینہ منورہ کے بخارکو ویاں بھیجنے کی وعا فریان ، دیمیند کی آب و ہوا تو تلدہ ہوگئ اور جھند کوالیسی بعد عاظمی کرا جڑ ہی گیا اور آج تک ا حادیہ ہے بصفور اقدیم حلی اللہ تعالیٰ اور آج تک ا حادیہ ہوستے ایک سیاہ توریت دیمینہ علیہ وسلم سنے ایک مرتبہ تواب میں دیکھا کہ بال بھرسے ہوستے ایک سیاہ توریت دیمینہ منورہ سے کہ بیک مرافی ہوگئی ایک سیاہ تو بیردی کہ مدیمیند کی و باینتقل ہو کہ کہ بیک مدیمیند کی و باینتقل ہو کہ کہ بیک میں جائے گئی کہ میں میں کا کہ درسرا تا مہدے۔

مدیند منوره بی جوآئ کل کسی کو بخار آجا تا ہے پر آب و بواکی خرابی وجہ سے نہیں ہے اور مذوبال بخرابی وجہ سے نہیں ہے اور مذوبال بخارہ کے اسکے جودوسر سے بھی اسپا ہیں ان کی وجہ سے بخس استا ہے اور بخار کو من سے سے اور بخار کو من سے سے اور بخار کو من سے سے داندی مال ملیہ وسلم کو مدیم نہوں مسے بہت ہی محبت بھی ، سفر سے دانیس تشریعت بالے اسٹے ہوئے جب مدینہ منورہ کی دلیداروں پر نظر بڑتی تھی تو آئے ہادی کو تیز کر دسیق بھی مدینہ منورہ کی وجہ سے آئے سواری کو تیز کر دسیق تھے ، مدینہ منورہ کی وجہ سے آئے سواری کو تیز کر دسیق تھے ، مدینہ منورہ کی محبت کی وجہ سے آئے سواری کو تیز کر دسیق تھے ،

آپ کاارشادسے: اُحدُ جَبَلْ یُحِبُنَا وَنُحِبُّهٔ مَعْنَا وَنُحِبُّهٔ مَعْنَا وَنُحِبُّهُ مَعْنَا وَنُحِبُّهُ مَعْنَا وَمُعَالِمِ الْمُعْنِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْنِينِ الْمُعْنِينِ الْمُعْنِينِ الْمُعْنِينِ الْمُعِينِ الْمُعْنِينِ الْمُعْنِينِ الْمُعْنِينِ الْمُعْنِينِ الْمُعْ

علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کرنس سے یہ ہوسکے کہ مدینر میں مرے اس کو جا ہے کہ وہ مدینہ

میں مرے کیونکریں اس کے لئے سفارشس کروں گا، جو مدیب میں مربے گا۔ دا حدوثر ندی و قال حسن مجیح عفریب امساد أ ،

ایک حدیث یں ارشادہ کہ کوئی شہر الیا نہیں جس میں دجال نہینے گاسوائے مکہ اور درسے میں دجال نہینے گاسوائے مکہ اور درسے درسے موں گے اور قبال وہاں بہنچ گاتو شہر میں داخل نہ ہوسکے گا، شہر کے باہر اشور زمین میں اترجائے گا اس وقت مدینہ میں بارز لزلہ آئے گاجس کی دجہ سے ہر کا فراور منافق مدینہ سے کر دجال کے ساتھ ہوجائے گا۔ وصح بخاری)

ایک دریث میں اُرشاد سہے کہ دخال مشرق کی جانب سے آئے گاا دراُ دریکے بیجھیے انزے گا، مجرفر شنتے اس کا رُخ شام کی طرف کر دیں گے اور وہ وال حاکر ہلاک ہو جائے گا. رسلم)

ایک اور صربیت میں ارشاد ہے کہ مدینہ میں فاعون اور د قبال داخل زہوگا دسلم)
اور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہتمی ارشاد فنر مایا کہ جو تخص اہل مدینہ کے بارے
میں کسی طرح کی بُرائ ( بینی د کھر مہنچانے والی چیز اکا ارادہ کرسے گا اللہ اس کو اس طرح
بیکھلا دے گا جس طرح نمک بانی میں چھل میا تا ہے۔ (مسلم)

بجن حضرات کو مدینه طیتبه میں رہنا نصیب بے اس نعمت پرالشر تعالی کا مشکرادا کریں اور مدینه واہل مدینہ سے جت کریں کسی سے کول تنظیف بہنج جائے تو درگذر کریں اور تکلیف دینے والے کے حق میں دعا کرین جس طرح مکن ہو دکھ تکلیف کے ساتھ آئزی دم یک مدینہ میں رہیں تاکہ مدینے میں موت آئے۔

ایک حدیث می ارشادسه که بلاکت برایان مدینه کی طرف اس طرح سمی که آجائے گا جیسے سافری سری بی ارشا آجائے گا جیسے سافر ایسے بل کی طرف سمٹ کر آباسید، اور ایک حدیث میں یوں ارشا ہے کہ بلاکت برائٹ اللہ نے مدینہ کانام طائر رکھاہے اور بعض احادیث میں مدینہ کو طیتہ فرایا ہے۔ (سلم) " طیبہ" اور طابہ دونوں بمعنی پاکیزہ ہیں ۔ ایک حدمیث میں ارشادہ ہے کہ مرمنہ نوگوں کو گنا ہوں کا س طرح دور کرتا ہے جیسے بی لائے

کے میل کھیل کو دور کرتی ہے۔ دیخاری)

# بجرت كے بعد مكتم معظم كوواليسي كالحكم

سعد بن خولہ ہے) یہ اس سے فر ما یا کہ صفرت سعد بن خولہ نے کہ معظم سے ہجرت کی تھی۔
پھر جج کرنے کے سنے کم معظم کے بھے۔ پھروٹ یہ وفات پاگئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ جن صحابہ نے کم معظم سے ہجرت کی تھی وہ دوبارہ \_\_\_\_ کہ معظم بین جا کہ نہ معظم بین جا کہ نہ معظم بین جا کہ نہ معظم بین ہے کہ معظم بین جا کہ نہ ہورت باقی سہے مسجد سوام میں ایک نماز کا تواب ایک لاکھ نماز وں کے برابر ہے اس کے با دیجد آپ کی بہی خواہم شس تھی کہ مہاہرین واپس کم جاکر ربسیں۔

سحفرت البسلم اور عامر بن ربیعه اور ان کی البیه اور عثمان بن مظعون اور عاشی بن ابی ربیعه اور ان کی البیه اور عثمان بن عفان اور زبیرا بن العوام اور طلحت بن عبید و ممزو بن عبد المحروق بن محروق المحروق بن عبد المحروق بن المحروق

لے مورة الجحارت سے لے کرمور الناس تک تنام سورتوں کو عفصل کہا ما آہے۔ کے کے رواما بخاری ص ۵۵

# حضرت مہیٹ روی کی ہجرت کا واقعہ

صہب بن سنان رومی کوروگی کہاجا تاہے۔ در تفقت وہ رومی نہیں تھے
اطراف موسل (عراق) کے رہنے واسلے تھے۔ رومیوں نے ان کے علاقہ پر جملہ کیا اور
انہیں قیدکر کے لئے ، آپ اس وقت کم سن تھے روم ہی ہیں پلے برائے ہے۔ بھر بنی
کلب ان کو خرید کر مکم عظم ہیں لے آئے ، ان سے عبداللہ بن جدعان نے خرید کر آزاد
کر دیا ۔ ایک قول یہ کے کہ جب برائے ، ہوگئے تھے تو روم سے بھاگ آئے تھے اور مکم عظم
میں عبداللہ بن جدعان کے صلیف بن گئے تھے۔ ان کا شمار قد مانے صحابہ میں ہوتا ہے
ان سے بہلے تیس سے کچھ اور پھنرات مسلمان ہو ہے تھے۔ ان کا شمار قد مانے صحابہ میں ہوتا ہے
میں سے ہیں جنہیں کہ والے اسلام السنے کی وجہ سے مارا پیٹا کو سقہ ہے
میں سے ہیں جنہیں کہ والے اسلام السنے کی وجہ سے مارا پیٹا کو سقہ ہے
میں سے ہیں جنہیں کہ والے اسلام الدے کی وجہ سے مارا پیٹا کو سقہ ہے
میں سے ہیں جنہیں کہ والے اسلام الدہ کی او قریش کو پہنہ چل گیا تو انہوں سنمان کوروک

صفرت صهیت نے جرت کا ارادہ کیا تو قریش کو پتہ چل گیا توانہوں سنان کورک دیا اور سکھنے گئے کہ تم کم عفلہ میں آسکھنے تنگدست سے حقیر ہے تم ہمار سے ہم رہی ہے پیسہ بھی کا یا اور مال کو لے کر سے بے جا و پیسہ بھی کا یا اور مال کو لے کر سے بے جا و اللہ کی قسم الیسا نہ ہوگا بحضرت صهیب شرحایا اگر میں اپنا مال تہ ہیں تمہار سے سکتے ہو ۔ قریش کر سنے کہا یا ں چھوڑ دوں اور تنہا چلا جا و ل تو کیا تم اس پر راضی ہوسکتے ہو ۔ قریش کر سنے کہا یا ں ایسا ہو سکتا ہے مصرت صهیب نے فروایا چلو میں تمہار سے سکت اپنا مال جھوٹر کہ روانہ ہوتا ہوں ۔ چنا بنے مال و ہیں کر معظم ہیں چھوٹر دیا اور ہجرت فراک مدینہ منورہ آ ہے تا ہو

مفسرين فرطايا بكراكيت كريميه: وَهِنَ النَّاسَ مَنْ يَشُرِي نَفْسَكُ ابْسِتِ كَاءَ مَرُضَا فِي النَّسَةِ وَاللَّهُ دَءُو فَ فُ بِالْعِبَادِ فَي (البقره: ٢٠٠) راورلوگول بين السائخص هي جيج اسپندنفس كوالشدكي رصاك ك

له الاصامه والاكمال لصاحب المشكاة له سيرت ابن مشام

خریدلیتاہےاورالٹراہنے ہندوں بربڑامہر بان ہے)۔ حضرت مهبیب رضی الندعذ کے بارسے میں نازل ہوئی۔ ملية الاوليارص اداج البن تصريت سعيد من المسيب سينعل كياسي كربب حصرت صهبیب رومی رصی التُدعِنه مدمینه منوره بهجرت کیسنے کی نیت سے د مکرمعظرہے) نكا توقريش كے جنافراد ال كے بتھے لگ گئے تاكہ ان كو واپس كريں بھنرت صهيب رومی رضی الشرعذای سواری سے اتر ہے اور اسیفے ترکش سے تیرن کل ہے اور ان سے کہا که اے قریش کے توگو! تہبین معلوم ہے کہ بس تمہسے بڑھ کر تیرانداز ہوں اور ضاکی قسم كحاكركتا بول كتم مجرتك بني بهنع سكت جب يك كريس اسين سارا ترمتهارى طرف نه مینک دول جومیرے ترکش میں بھرے ہوئے ہیں اس کے بعد ہیں اپن تلوار سے اور وں گا جب تک میرے باتھ میں سکت رہے گی اب تم سج میا ہو کر اور ایر صورت یہ ہے کہ میرامال اور میرے کیوشے جہاں کرمیں رکھے ہیں میں تہبیں اس کا بہت بتا دیتا ہوں تم ان کولے اور میرال ستھ چوٹر دو۔ وہ کہنے گئے باں یہ تھیک ہے ہم اس پر راحنی ہیں، اس پر وہ لوگ چلے گئے اور حضرت صہیبیٹ سفر قطع کرکے مدیمیڈ منورہ بهنع كئة جب ريول التصلى الدعليدولم كى خدمت مي حاضر بوسكة وآتيني مرمايا ر بح البيع ابايحيلى، و يح البيع ابايحين راك الوكيلي يربيع نفع والى ب ال الريميل يه بيع نفع والى م اجس كامطلب يرسب كالمورى وسياخر م كريك جوامي مان اور دین کو بچالیا به نفع کا سو داہے (الریحیٰ حضرت صہیدی<sup>و</sup> کی کمنیت ہے)ان کے <u>پہنچنے سے پہلے ہی حصرت جبرتبل علیالت لام نے رسول الشرصل الله علیہ والم کو واقعہ</u> كى خبردسدى عقى ـ صنرت إم سارة كي بجرت

مسلم کو مبطا دیا اورا و ندش کی نگی کر درمینده نوره کی طرف می موسلی کا در اور این کا کا در دی می می می می می می ما دارده کیاتو اسپندا و ندش پر کما واکسا اور پھر مجھے اس پر موارکیا میری گود میں سلمہ این ابی سلم کو مبطا دیا اور اونرش کی نگیل مجڑ کر مدمینده نوره کی طرف رواز: ہو گئے جب بزالمغیرہ PAY

(جومیرے میکے والے بختے ہنے یہ ما جاد مکھاتو آئیے۔ آگئے اور کینے گئے کہ تم قوجاہی رہ موہماری بی کوسا تقسلے جی بنیاد پرہم اپن بی کوتمبارسے ساتھ جانے ویں یہ كهركرالوسلم سعادنث كالهار كهينع لها ورجيها لوسلم سعطيهه وكمديا جب ييورتحال ہمیش آئی توالوسلمد کے خاندان کے لوگوں نے کہا کہ جب ہماری بھی کو اس کے بٹو ہر کے ساتھ نہیں جانے دسیتے والوتا) کو بھی تمہارے قبصنہ میں نہیں رسینے دیں گے اب ہم تین افراد انگ انگ ہوگئے ۔ الوسلم تو ندمیہ منورہ جلے گئے میں بن مغیرہ کے پاکسس ربينے مكى اور مير بحركو بنوع بدالاسداينے ساتھ لے گئے (جوالوسلم كے قبيلہ والے تھے). یه مدانی ایک سال تک رہبی ۔ اس عرصہ میں میں روزانہ سے کو بھتریلی زمین برجاکر بیٹھ حاتی اور رونی رہتی جب ایک سال کا عرصہ گزرگیاتو بنی مغیرہ کے ایک شخص نے مجھے د کیولیا است مجد پررهم آیا اور اس نے پی مغیرو کو کہا کہم اس مسکین کو کمیوں جھوڑ نہیں ویتے تم نے میاں بیوی اور بچہ کے درمیان جدائی کررکھی ہے ۔ یہ بات س کرمیرے ميكه كے نوگ يعنى بنومغيره محجه سے كہنے كے كراكر تمهاراجى جاہد توجل جا و بجب بنو عبدالاسدىعنى ميريے سسال كے لوگوں كواس بات كى خبر ملى كە بنومغيرہ نے مجے ھيوٹر د پاسه تومیرے بچه کوهی والیس کر دیا. اب میں اونٹ پرسوار ہوکر بچه کو گو دمیں بھا کر مدمیزمنورہ کی طرف روانہ ہوگئ ۔ حب مقام معیم پر پہنچی توعثمان بن طلحہ ۔۔۔۔ ملاقات ہوگئی اہنوں نے کہا کہ اسے الوامیہ کی مبٹی کہاں جارہی ہو ہیں نے کہا مسين منوره اين شوم رك باس جاري مول كيف لك كرتمهار سا عذكون سهد ؟ میں نے کہا اللہ کا تسم بس میرے ساتھ اللہ ہے اور میچوٹا سامیرا بیٹا ہے۔ بین کر انہوں نے اوسٹ کی مہار کیڑی اورمیرے آگے آگے جل دیے حتی کہ مجھے مریز مورہ ببنياد يا اورقبيلة عروبن عوف بينج كر مجوس كهاكه اس سبى ريعنى قبام) بن تهاك شوهسسر ہیں حضرت ام سلم فرماتی ہیں کہ میں نے عثمان بن طلح جیسا مشربیب اور یک دامن آدمی نہیں دیکھا جب او نٹ سے اترینے کا دقت آیا تھا تو او نٹ کو بھاکردور ہوجائے ہے بھراسے سی درخت سے با ندھ کردورجا کرلیٹ جاتے تھے،

د ورحاضے مہاجرین

آئ کل لوگون کو دیجها جاتا ہے کہ وطن توجیور دیتے ہیں کی جہاں آگر آباد ہوتے ہیں دہاں منصرف یہ گرت ہوں ہیں مبتلا ہوتے ہیں بلکرسالتی وطن میں جو دینی زیرگی تعنی اس کو چیوٹر کرزیا دہ سے زیادہ گتا ہوں ہیں شغول ہوجاتے ہیں۔ نمازی بجی چیوٹر دیتے ہیں۔ شرعی پر دہ بھی انہیں ناگوار ہونے لگتاہے اللہ کے دستے ہوسے مال میں سے اس سے حقوق اوا نہیں کرتے ، ذکر تیں حساب سے نہیں دیتے ۔ بائن یا مغلظہ طلاق دسے کر بھی جاہلی قانون کا مہا الے کر عورت کو گھر ہیں رکھے ہوئے ہیں اور عناد وفساد اور جنگ وجال کو اپنا وطیرہ بنالیتے ہیں۔ کوئی دین کی طرف متوجہ کرے تو اس کے گھر پڑتے ہیں۔ کوئی دین کی طرف متوجہ کرے تو اس کے گھر پڑتے ہیں۔ کوئی دین کی طرف متوجہ کرے تو اس کے گھر پڑتے ہیں۔ کوئی دین کی طرف متوجہ کرے تو اس کے گھر پڑتے ہیں۔ کوئی دین کی طرف متوجہ کرے تو اس کے با وجود اپنے کو مہاجب ہیں۔ کہ مہاجب ہیں۔ کو مہاجب ہیں۔ کو مہاجب ہیں۔ کو مہاجب ہیں۔

مها برین بی مها برین بی انصار کا وجود نہیں ہے ۔ اس کی ایک وجہ تو وہی ہے کہ دینی تقاضوں کے مطابق زندگی گذارنے کا مزاج نہیں رہا ۔ مہا برین کی خدمت کو اپنا کام سجھنے کی بجائے دارالہجرت کے لوگ یوں سجھتے ہیں کہ یہ قوم ہمارسے سلئے بوجہ بن گئی اور ہمارسے علاقے میں آگر ہمارسے تقوق چھیننے گئی ، انصار کو رہمی گوارا نہیں کہ جہا جرین اپنے دست و با زوسے اور تجارت وزراعت سے مال حال کرکے کہا ترین اور کھائیں ، دونوں فراتی کو عصبیت کھائے جاتی ہوتی ہے ، شخص اپنی نیت کا جائز ہوگی اس نے کیوں ہجرت کی ۔ ہجرت اللہ کے لئے ہوتی ہے تواس کے برکات ہی اور ہوتی ہیں ۔

دوسرى بات يرسه كرمها جرين صاحبان دين برقائم نهبي رسبة اعمال صالحه

له الاصابر والاستيعاب البدابير

سے بیتے ہیں بڑھ چڑھ کرگنا ہوں ہیں تھتہ لیتے ہیں اور دشمنا ن دین کی شہر پرمقای لوگوں کو شمن بنا لیتے ہیں ، دین تعاضے تو چھوڑ دسیے ، خانص دنیا داری اور گناہ گاری ہیں مگ کے ۔ اس کے باوجو دیدامید کرتے ہیں کہ انصار ہماری مدد کریں مدو تو دین داری کوج سے ہوتی ہیں ۔ دین داری کوئیس پشت ڈال دیا ۔ دنیا ہی دنیارہ گئی اس کے لئے مرتے ہیں ایل دنیاسے تو اسی طرح سلے ہوسکتی ہے کہ ان کی ذاتی اشار سے سے گرزیکیا جائے ۔ فرمایا رسول الشرصلی الشرطیہ وسلم سنے آنہ ہد ف المد نسیب بوجا تھے سے الشرح سے کھوٹوں کے ہوسکتی ہو کہ و دنیاسے بوجا تھے سے الشرح سے کھوٹوں کے ہاس سے اس سے سے رغبت ہوجا تھے سے الشرح سے کہ الدرج کھوٹوگوں کے ہاس سے اس سے رغبت ہوجا لوگ تھوسے مجت کریں گے ، اگر اس پر عمل درکیا تو دہی ہوگا ہو ہو تا ہے ۔ درجوتا رسے گا ۔ درجوتا رسے گا ۔

ونیای طلب برفطن چیو<u>شه وال</u>

آئے کل مسلمانوں میں اپنا وطن مچیوڈ کر لورپ امر کیا کینیڈا ، آسٹریلیا جاکرا آباد
ہوسنے کا ذہن بن را ہے اور اس کا رواج بڑھتا جار الہے ، ان ملکوں میں جلنے سے
جو دسی خطرات ہیں اس طرف اوگوں کی توجہ نہیں ہے بہت سے لوگ جن میں خاندا نی
طور پر دسنی جذبات ہیں اور حضرات اکا برعلمار اور سا داست وشیوخ کے اولاد ہیں وہ
بھی ندکورہ مما مک کی طرف فرخ کررسے ہیں اور کتنے ہی افراد و خاندان و اس جاکر
آباد ہوسے ہیں اور سلسلہ جاری ہے ۔

جونوگ مما لک ندکورہ میں جاکر آباد ہوتے ہیں ، مال کی طلب میں اپنا وان چھوٹے ہیں ، کا کی طلب میں اپنا وان چھوٹے ہیں کا نے بیٹے اور پہننے کی حد تک ہی نہایں جگداس سے بڑھ کرھنروریات سے زائد مال ان کے پاس اپنے وطن میں ہوتا ہے لیکن کٹریت مال کی حرص میں اپنا وطن چھوٹر کر مذکورہ ممالک کا صفرا فتیار کرتے ہیں اور بہت سے لوگ المیسے ہیں جن کا مقصد

له رواه الترقدي .

صرف حب حاه سے بعنی ان کانفس انہیں ترغیب دیتاہے کہ باہر کے ملکون میں لیں تومثہرت ہوگی لوگ بڑا آدمی بھیس کے اور عزیز واقارب پر کہیں گے کہ فلاں صاب كوامركن نيت ندفي ل كمي اوراس طرح سيدا كيف فخرى شان پيل بموجائے كى -ان دونوں چیزوں پرنظر بے لیکن استے دین وایان کی بقار وصا ظت کے اسے كونى فكرنبيل سيته اگركونى تخفس حلال روزى طلب كيسے توشرعًا بُرى بات نبير ليكن مال ک طلب میں ایمان کوخطرو میں ڈالنا اور فرائض وواجبات سے فافل ہوما یا اور گناه والی زندگی گذارنا دنیا میں بھی تباہی ہے اور آخرت میں بھی عذاب وہربادی ہے يه تونهبي كها ماسكتا كرجولوگ ان مما نك ميں جاتے ہيں وہ سب ہى اپنا دىنى نقصا ن كريبيطة بين نيكن اب مك جوبات سنن مين آئي سبع وه يدسبع كراكثر لوك إن ملكول میں جاکر دینی ما حول نه ہوسنے کی وجہ سے اپنا دین وایمان کھو بیٹے ہیں اور الیسے افسراد تو مزارون بین جنهی وال بهنی كرحلال ورام كى تميز نهی رستى نه شراعيت اسلاميه كى یا ساری رمتی ہے ، فرائقس اور وا جہات جھوٹ مباتے ہیں اور کبیرہ گنا ہوں ہیں ملوث ہمو حاستے ہیں اگر دمین بربا دہمواا در آخرت کے عذاب میں گر فتار ہوئے تو یہ حیند دن کی د مناكى چېل بېل كيا فائده دسي كتى بىر رسول الله صلى الله عليه ولم كاارشا د بير: إِنَّ الدُّ نَيَا حَلُوَّةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخُلِفُكُمْ فِيهِا فَيَنُظُرَ حِكَيْفَ تَعُمَلُونَ فَالَّقَوُ اللَّهُ نَيَا وَاتَّقُو االلَّهُ نَيَا وَاتَّقُو االنِّسَاءَ ترجمه: دنیامیمی سری بھری چیزہے الله تهبی اس میں اپنا خلیفه بنائے گا بھر ده ديك كاكمة اس مي كياعمل كرست بوللذاتم دنياسي بحواور ورتول سے پر مہیز کرو الیعنی عور توں سکے فتنہ میں مذآ فرکیونکہ بنی اسرائیل میں ب مع بهلافتنه جوظا سربهوا وه عورتون كافتنه تها.) كا فروں كے ماحول ميں الله رتعالے كارسيد غافل ہو حاستے ہيں اورآ خرب کی پیشی کا فکرنہیں رہتا فرائفس کوچپوڑتے ہیں اور وا جبات کوھی اور طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہوجاتے ہیں ، خیانت ، فریب ال میں ملاوٹ ،رشوت سیبنے

19.

دین اور حوام چیزوں کی خرید و فروخت کرنے اور حوام کھلنے سے پر جیز ہیں کمون بندوں کی شان
کنا جون ہیں ات بت بونا ان کا مزاج بن جانا ہے یہ چیز ہیں گوئ بندوں کی شان
سے بہت دور جی یہ وہ باتیں جی جنہیں سب جانتے ہیں اور سب کی نظروں کے سام
جیں موئوں بندوں پر لازم ہے کہ آخرت کے لئے فکر مند جوں اور حقیر دنیا کو ابنی زندگ
کا مقصد مذبنا ہیں ۔ لوگ محض طلب دنیا کے سائے جاکر رہتے ہیں ان کے لئے سب کا مقصد مذبنا ہیں ۔ لوگ محض طلب دنیا کے سائے جاکر رہتے ہیں ان کے لئے سب برا خطرونسلوں کی بربادی کا خطرو ہے ۔ عام طور سے اسلامی اور دمنی ما تول سعودی عرب برا خطرونساوں کی بربادی کا خطرو ہے ۔ عام طور سے اسلامی اور دمنی ما تول سعودی عرب برا کی جنس بی بایا جاتا ہے یہاں علم دین بھی ہے علمار بھی ہیں ،
دسنی محنتیں بھی ہیں (گو اسلام پر پورا عمل نہیں بھی بھی پورپ اور امر کی کے ماتول دینی محنتیں بھی ہیں ، بربادی ماتول سے بہت ذیا دہ بہتر ہے ۔

فعالک مذکوره پس بہت سے سلمانوں پس دین اعمال کی پا بندی ہے اور بن کور پی علی کم زوری ہے ان جی سے جی بہت سے لوگ ما تول کے افریسے دین اعمال کر سے ہیں بنی نسلوں کے سلے قرآنی مکا تب اور اسلامی مذارس بھی اچھی فاجی تعداد میں ہے ہیں بنی نسلوں کے جھے واکران ممالک ہیں جانے سے جہاں اسلامی ما تول نہیں ہے بنکہ فواحش مشکرات اور معاصی کا دور دورہ ہے ننی نسلیس متافر ہوں گی اور ہے دہنی کی نندگی اضیار کریں گی خصوصا جب قانون طور پر ان مکوں بن بچوں پر ماں باپ کا کٹول بھی گرارہ نہیں ہے اور اعظارہ سال کا افراکا ہو یا لڑکی وہ تو پوری طرح سے قانونی طور پر آزاد ہوتا ہے کرجو دین چاہے اضیار کرسے اور جسے مانونی البندا ایسے ملکوں میں اولا دکو کے ہماکہ والنا ان کوبر بادکرنا ہے۔ مزیدیات یہ جہ کران مکول میں کہ پسسری ایجو کیشن کا نظام ہے اعظارہ میں لڑکوں اور لڑک ہوں کو کوکومتی اواروں میں پرمصالا دمی ہے اور جم کا دونیوں کی طلب وطالہا ہے سب مل جل کولاسوں میں حاصر ہوتے ہیں اور چلنے پھر نے اور مل کر طلب وطالہا ہے سب مل جل کولاسوں میں حاصر ہوتے ہیں اور چلنے پھر نے اور مل کر طلب وطالہا ہے سب مل جل کولاسوں میں حاصر ہوتے ہیں اور چلنے پھر نے اور مل کر طیدی وطالہا ہے سب مل جل کولاسوں میں حاصر ہوتے ہیں اور چلنے کے میں مرار ہے بڑگی بی باز ہوئی النے نے باز بنہیں معلوم ہوتی ہے کہ ہولی وی کا یونیفارم می سرار ہے بڑگی بی والا ہے کہ یہ بار ہوئی والد ہوئی النے نیفارم میں معلوم ہوتی ہے کہ ہوئی ہوئی النے نیفارم میں معلوم ہوتی ہے کہ ہوئی الدور کیا ہوئی کا اور نیفارم می مرار ہوئی کی کوروم کیا تھ میں اور ہوئی کے بیکھوں کی اور نیفارم میں میکوروم کی آزاد میں ہوئی ہوئی ہوئی دور کیا ہوئی کا اور نیفارم میں معلوم ہوئی ہوئی ہوئی ایکھوں کا اور نیفارم میں معلوم ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اور کوروم کیا تھ میں اور ہوئی کوروم کیا تو میں اور کوروم کیا تو میاں کوروم کیا تو میاں کے دوروم کیا تو میں کوروم کیا تو میں کوروم کیا تو میں کوروم کیا تو میاں کوروم کیا تو کوروم کیا کوروم کیا تو میں کوروم کیا تو میں کوروم کیا کوروم کیا تو کوروم کیا تو کوروم کیا کوروم کیا کوروم کیا گوروم کیا تو کوروم کیا کوروم کی

جاکراً باد جوسے ایں ان یں سے بہت سے جنگوں اور کھیتوں میں کام کرستے ہیں اور بعض لوگ ججو ٹی موٹی دکان کھول سیتے ہیں جن میں شراب موراور دومرسے وام گوشت ہیں جن ہیں شراب موراور دومرسے وام گوشت ہیں جن ہیں اوراس کے بغیرو باں دکان چل نہیں سکتی ۔ اول تو حوام کا بجنا حوام ہے اور بھراس کی قیمت بھی موام ہے ۔ بھر مزید یہ کہ رسول الشرصلی الشر تعالیٰ علیہ وہم فی شراب بنانے والے پر اور شراب انتخاکر لے جانے بنانے والے پر اور شراب انتخاکر لے جانے ان سب پر احمدت تھیجی ہے اب

بولوگ ان بو فرنون می کام کرتے بی جن میں کئے جانے والوں کو شراب بلائی جاتی ہے وہ کوگ بھی اس و جد برخور کرلیں عموما الشبیائ مکوں کے سلمان پور افرام کے برگوں میں توکر بیان مکوں کے سلمان پور افرام کے برگولوں میں توکر بیان کر بیان کر بیان کر بیان ماصل کرنے ہیں مخور کر بیان ماصل کرنے ہیں بخور کر بیان ماصل کرنے ہیں بخور بیان میں گئے اور ساتھ ہی لدنت براگئی توایس پیسر کس کام کا ؟ زیا وہ مال کر ان کے ساتھ مسلما نول کا ملک جھوٹو کر کافروں کے مکوں میں سکونت ا ختیار کر تا اور شراب بیچ کر لعنتی بننا اس میں کون ساانس میں کون ساانس میں ہونا اس میں کون ساانس میں ہونا ہونے ۔

رسول الشّصلي الشّرتعالى عليه ولم كاارشاد سيت بحريكُل بين يابستي ميّ بين آدمي

له مشكواة الصابيح ص ٢٢٢

بون اور و باس نماز قائم ندی جاتی بوتوان پرشیطان غلبه پالیت به البذاتم جاعت کولادم پرو کیو کو بحیر ایس بحری کو کها جات به به به باعث سعد دور به و جاتی به به به دوسری حدیث می سهد که انسان کا بحیر ایش به بان اطلاعه و ادر سول الشوسل الشر علیه دسلم نه به به فرهایا به اناب بی مسعن بعدیش به بین افظه و الد کفاد . دمی اس شخص سع بری به و ن بوکا فرول کے درمیان زندگی گذار تا به ، ، ایک حدیث میں ارشاد به که برون کا فرس اتنا دور به بی که دونون طرف کی آگ بیلے قوایک دومرے کود کھائی تو دے ۔ فیرسلموں میں رسبت بوسے اپنے و بین کا اس کسس نہیں رہتا ہے ، ہمارے ایک دومرت کی بہن آسٹر پلیا میں رہتی بھی بوسے دراز کے بعد آبس بی ماقات ہوئی تو بھائی نے بہن سے بوجھاتم و باس سال دراز سے بعد آبس مال دراز سے بعد آبس بی مالی سے بوجھاتم و باس سال دراز سے بعد آبس شال بی دور رسینے کا اثریت کی بین آسٹر بی کا کھالیتے ہیں ۔ دراز سال بی دور رسینے کا اثریت کی دور سے کا اثریت کا درائے اللہ کا دور کو کھالیتے ہیں ۔

سبمسلانوں سے درخواست ہے کہ دینی ما تول ہیں رہیں اپنے بچق کو دین سکھا ہیں قرآن و صدیت پڑھا ہیں ہے دینی کے ما تول ہیں نہ تو د جائیں ناولاد کو جائے دیں اگرایسی فلطی ہو کی ہے تو جلد سے جلاس سے جنگارہ حاصل کرکے بنی ما تول علی ہو گئی ہو اور قرآن و حدیث کی تعلیم کا اور اللہ اللہ کا کہ کہ کا اور اللہ اللہ کا گئی ہو اور ان کی آنے والی نسلوں کو دین سے دور کر دے گا، شیطان انسان کا گھالہ ہوا وہ من ہے وہ جا ہتا ہے کہ انسان جی میرسے ساتھ دور نرخ میں چلے جائیں اور اس کے لئے اس کی ممنی ہور ہی کہ انسان جی میرسے ساتھ دور نرخ میں چلے جائیں اور اس کے لئے اس کی ممنی ہور ہی میں اساسی میں ہور ہی کہ ہو اور تالوی کا میاب ہور ہی میں اساسی اور میر مُون کو عبادت اور تلادت اور ذکر پر لگائیں جو بہت بڑی کا میاب ہور ہو الذاریات ہیں فروایا ؛ وَ مَا خَلَقْتُ اللّٰ جِنَّ وَ الْدِنْسُ إِلَّا لِیُعُدُدُونِ (۱۵) ترجم: اور ہیں نے جنات اور انسان کو صرف ابنی عبادت کے سے بیا کیا ہے۔
ترجم: اور ہیں نے جنات اور انسان کو صرف ابنی عبادت کے سے بیا کیا ہے۔

ايشئوة المصابيح فلأسح جميع الفوائدا ذاحد

لهٰذا انسان کے بیشِ نظرصرف اپنامقص کنیسی اللہ تعالے و نیا کا انے کی حدورت چاہیہ و نیا کا انے کی حدورت جو تی ہوتا ہوتی ہونا کی اللہ اندا کی حدورت ہوتی ہوتا ہوتی ہونا کا اندا کی حدورت ہوتی ہوتا ہوتی و نیا کا اندا کی کا مقصد بنا ہوتی ہیں اور اس کے لئے مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور کھاتے ہیں کا اندا کے لئے اور کھاتے ہیں کا اندا کے لئے اور کھاتے ہیں کا اندا کی وجرسے فکر آخرت ہیں کھانے کے لئے ایسے وگ پری طرح دنیا ہیں منہ ہوجانے کی وجرسے فکر آخرت و دور ہوتے ہیں آخرت سے فکر آخرت ہیں موت کے بعد کیا ہوگا اس کی العمل فکر نہیں رہتی فرائش کو چوڑت ہیں اور واہم ہیں موت کے بعد کیا ہوگا اس کی العمل فکر نہیں رہتی فرائش کو چوڑت ہیں اور واہم کا کو بھا اور ایم کا اندا کی اندا کے فکر اندا کی کھی اور طرح طرح کے گنا ہوں میں مبتلا ہوجاتے ہیں ۔ مور کا آخر کی فرائی فرائیس فرایا ہے ، کو بھی اور کو اندا کی نظرت کے نظرت کے نظرت کے نظرت کے نظرت کے نظرت کا مزوج کھی اور کی موت کے دن اور دیا والی ندگی صوت کے دن بوسے پورے دیا گیا اور کو میں کے بعد کے قیامت میں دور تے سے بچا ویا گیا اور جو نشات میں داخل کردنی کی موت کے دن بوسے پورے دیا گیا ہوتا کہ سے تو خص دور تے سے بچا ویا گیا اور جو تنت میں داخل کردنی والی ندگی صوت دور کے سے بچا ویا گیا اور جو تنت میں داخل کردنی والی ندگی صوت دور کے سے بچا ویا گیا اور جو تنت میں داخل کردنی والی ندگی صوت دور کے سے بچا ویا گیا اور جو تنت میں داخل کردنی والی ندگی صوت دور کے سے بچا ویا گیا اور جو تنت میں داخل کردنی والی دیا گیا کی کا میا ہے سے اور دنیا والی ندگی صوت دور کے سے بچا ویا گیا اور سے بھوت کی دور نے سے بچا ویا گیا اور کو کردنی والی دیا کہ کو کردنی والی دیا گیا گیا کہ کو کردنی والی دیا گیا گیا کہ کا میا ہے سے دور کی سے بچا ویا گیا گیا کہ کو کردنی والی دیا گیا گیا کہ کا میا ہے سے اور دنیا والی دندگی صوت دور کو کردی کو کردنی والی کردیا کی کردن ہو مور کی کی کردنی والی کردیا گیا گیا کہ کو کردیا والی دندگی صوت کو کردی کی کردن ہو کردی کردی ہو کردی کردی ہو کردی ہو کردی کی کردی ہو کردی ہو کردی کردی ہو کردی کردی ہو کردی ہ

کاسا مان ہے۔
دیکیو قرآن کریم نے صاف بتادیا کہ کا میاب وہ ہیں ہو دوز خ سے بچا دستے گئے
اورجنّت ہیں داخل کر دسے گئے البٰذا ہر تخص اپنی زندگی اس طرح گذار سے کہ دوزخ سے
پرخ سکے اورجنّت ہیں جاسکے ہری بھری اور ٹیٹی بیٹی دنیا کو مقصو دزندگی نہ بنائے ہیے
قرآن کریم نے مُستَاع الْمُعُرُورُ دوسے کا سامان بتایا ہے۔ یا درہے کہ ان اوراق ہی
وہ لوگ مخاطب نہیں ہیں ہو مما تک مذکورہ میں وین محنت کرتے ہیں دین کی دعوت دیتے
ہیں اور اپنی اولاد کو کفراور فستی اور فحاستی وعریا نی سے محفو طور کھتے ہیں۔
ہیں اور اپنی اولاد کو کفراور فستی اور فحاس کی اخلاص کے ساتھ اہلی ایمان کی ہمدر دی کے
ایس ہم اس پراکتفاکہ تے ہیں میں طوس اخلاص کے ساتھ اہلی ایمان کی ہمدر دی کے
ایک گئی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالح کی توفیق دیں اور معاصی سے بچا ہیں۔
وہ کو کئی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالح کی توفیق دیں اور معاصی سے بچا ہیں۔
ورکہ کا کہ کو نوٹ وی انسان ہم سب کو اعمال صالح کی توفیق دیں اور معاصی سے بچا ہیں۔



## بسلافه والزعن الزجيثم

لتحده ونصك تى على رسول الحكوب

حفرت آدم علالب الم دنیا می تشریف لائے، ان کی المیه محترم ساتھ تھیں دونوں سے نسل کی اور طری تعداد میں افرادِ انسان دنیا میں جیس گئے (وَ مَتَّ مِنْهُمَالِحِ الْآ کَنْ نِیْوَّا وَنِسْاً مَّ ) دنسام ۱۰)

ایک عرصة تک دنیا میں مؤمنین ہی موقد بن تھے مچرد میں جی کے منکرین مجی بیدا مولکئے ہت برستی مجی دنیا میں رواج پذیر مولکی اہل جی اور اہل باطل کے درمیان جب کیس موتی رہیں -

مت کرین مکہ نے دین توحید کی تمنی پرائیسی کم باندھی اورآپ کو اورآ کے ساتھیوں کو ایسی کلی باندھی اورآپ کو اورآ کے ساتھیوں کو ایسی کلی بین کا لیے بیا کہ اورآپ کے صحابہ ہجرت کرنے پرمجبور ہوگئے ، جب تک یہ حضارت مک معظم میں تھے ان کو صبر کرنے کا حکم تھا حباک کرنے کی احازت دہمی ، جب مسلمان مدینہ منورہ میں جمع ہوگئے اورامن کی جاگر گئی اورا کی حرکزی جاکہ مال ہوگئی اجس میں اینا اقدار بھی ہوگیا، تو النہ حب سے این اوراک کو جنگ کرنے کی اجازت دیدی میں اینا اقدار بھی ہوگیا، تو النہ حب سلمان کو حباک کرنے کی اجازت دیدی

سورة الج مين ارشاد فرمايا :

أُذِنَ لِلّذِينَ يُفَتَكُونَ بِأَنَّهُ كُمْ طَلِمُوالا وَإِنَّ اللهُ عَلَى نَصْرِهِ فِي لَفَنِ بُرِيُ إِلَّا إِلَّا إِلَّا اللهُ عَلَى نَصْرِهِ فِي لَفَنِ بُرِيَّ إِلاَّ أَنْ الْخُرِجُوْ امِنْ دِيَارِهِ فَي لِيغَيْرِ حَقِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللهِ اللهِ النَّاسَ يَقْفُولُوا رَبُّهَ اللهُ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللهِ النَّاسَ اللهُ وَلَوَلاَ دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعَضَهُ مُ مِنِهِ عَضِ لَلهُ لِامتِ صَوَامِعُ وَ بِعَنْ عُرُولًا وَلَيَنْ مُرَالاً وَلَيَنْ مُرَنَّ اللهُ مَن السَّمُ اللهِ كَتِي نُوالاً وَلَيَنْ مُرَنَّ اللهُ مَن يَنْضُرُوهُ وَإِنَّ اللهِ كَتِيْ يُوالاً وَلَيَنْ مُرَنَّ اللهُ مَن يَنْضُرُوهُ وَإِنَّ اللهِ لَقَوْمَ فَي اللهُ مَنْ اللهُ ا

اسْ مُاللَّهِ كَتْ يُولَا وَلَيَهُ مُونَ اللَّهُ مَنَ فَرَالَا اللَّهُ مَنَ فَرَالَا اللَّهِ اللَّهُ مَنَ فَرَالَ اللَّهُ مَنَ فَرَالَ اللَّهُ مَنَ فَرَالْ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ فَرَالْ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ الللْلِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ ال

ان لوگوں کواحازت دی گئی جن سے اطابی کی

جاتی ہے اس وجہ سے کان بطلم کیا گیا ، اور ملا

التَّان كى مدد كرين يريسُرو رقا دريبي بيلكِّ

ناحق اینے گھوں سے صرف برکھنے کی وجہ سے

تكافيك كم بمارارك للهب ، اوراكر بات

نہ ہوتی کہ انٹہ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعیہ فع

بلامش بالذقوى بخابة الاب

ان آبات میں اول تو یہ فرمایا کا اہم ایمان کو قبال کرنے کی اجازت دی گئی جواب کے مظلوم تھے اوران سے جنگ کی جاتی رہی تھی ، دو سے ریہ فرمایا کہ بیروکن بندے لیے گھروں سے ناحق نکالے گئے ، دشمنوں کے نزدیک ان کا صرف بیہ قعبور تھا کہ جیشرا کوں کہتے تھے کہ بہا دادب الشرب حالانکہ یکوئی تعبور کی بات نہیں ہے ، بیصارت کسی کا مال نہیں چراتے تھے ، فریا نت نہیں کرتے تھے ، ٹریے افعال میں مبتلانہ تھے ، اس کے باوجود توحید کے ویشمن ان کے گھوں سے نکال دیا ۔ چوتھی بات یہ بنائی کولٹر جن بنا کا الشرب شائی کولٹر جن بنائی کولٹر جن ان کی الوائیاں ہوتی دہی اورالٹر مقالی کی طرف سے مؤمن بندوں کی مدد ہوتی رہی ہے ۔

د حرسے نہ ہمت ہارے نکرور طب اور عالم ا مبوے ، اورانٹ صبر کرنے والوں سے مبت فرما تا ،

این این داندین صفرات انبیار کرام علیم الله والسّلام کی امتوں نے اپنی نبیوں کے ساتھ مل کرکافروں سے جنگ کی ہے اوراس کے ذریعہ کا فرون کا زور توڑا ہے ، برانتہ من آگر علیم مارت دہم ہے کہ ایک جماعت کے ذریعہ دوسری جماعت کو دفع فرایا ہے ، آگر میسوت حال نہ موق تو کھا اورائی عبادت گا ہوں کو گراکر ختم کر دیتے یہ ودنے (جو لینے فرآ کی میان تھا المرکیا اورائی حیادت گا ہوں کو بجایا ، پھر نستا کہ کا دور آیا (جو لینے ذرائے کے مسلمان تھے) انہوں نے بھی کا فروں سے جنگ کی اور اپنے عبادت خالوں کی حفاظت کی ،وہ دولوں تو میں اب بھی ہیں انکی ستیدنا محدر سول الله میں اسلمان سینہ کم کا دین قبول نہ کرنے وجسے کافر ہیں ، اب امت محد میں سلمان محد سی سلمان الله کے مخت نہ کریں اور بوقت سے می جہاد جنگ نہ کریں اگر مسلمان المین کو جا سینہ کریں اور بوقت سے می جہاد جنگ نہ کریں وال کی مسیم بی گرادی جا کہ میں اللہ تو دین کی بھا سیکے کے محنت نہ کریں اور بوقت سے می جہاد جنگ نہ کریں وال کی مسیم بی گرادی جا کہ تو ان کی مسیم بی گرادی جا کہ بی دورائی میں میں افراد سین کر کیا جا تھا کہ کا فروں کو سی کہاں گوارا سے کو مسلمان اذا نیں دیں اور سیم بی بنائیں اوران میں جا حسین خمازیں بی موسیم کی مسلمان اذا نیں دیں اور سیم بی بنائیں اوران میں جا حسین خمازیں بی میں میں میں بنائیں اوران میں جا حسین خمازیں بی موسیم کی مسلمان اذا نیں دیں اور سیم بی بنائیں اوران میں جا حسین خمازیں بیڑ صیں .

اسلام میں جیسے نماز روزہ اور دیگراحکا کی اہمیت بے ایسے ہی جہا دہاری رکھنا ہیں مامور بہ ہے اگر جہا د جاری نہ رکھا جائے تواہل کفر سلانوں کو کیا کھا جائیں، نہی سنا تعمیر ہونے دیں، نہ برانی معرف کو باقی رہنے دیں، اذا نیں بندکرادی، مدارس قرآ نیزستم کرا دیں، اورگو آ ب س میں اہل کفر ممان خیات بیک ہے۔ لام اورسلمان کو نعقمان بہنچ لئے اور د نیا سے مطاب کی نیتوں اور مشوروں ہیں سب ایک ہیں۔ الحد رند علی مرکزام اور مجاہدین عظام کی جہود اور سائی سے اور سلمانی کو شمیل کو فرم ملی کا فرم سلمان جورہ ہیں اور ساجد و مدارس کی قرم میں کا فرم سلمان مور ہے ہیں اور ساجد و مدارس کا جا اور امر مکی میں کا قرم سلمان مور سے ہیں اور ساجد و مدارس کا جا اور امر مکی میں کا قرم سلمان مور سے ہیں اور ساجد و مدارس کا جا اور امر مکی میں کا قرم سلمان مور سے ہیں اور ساجد و مدارس کا جا اور امر مکی میں کا قرم سلمان مور سے ہیں اور ساجد و مدارس کا جا اور امر مکی میں کا قرم سلمان مور سے ہیں اور ساجد و مدارس کا جا اور امر مکی میں کا قرم سلمان مور سے ہیں اور ساجد و مدارس کا جا اور امر مکی میں کا قرم سلمان مور سے ہیں اور ساجد و مدارس کا جا در اور امر مکی میں کا قرم سلمان مور سے ہیں اور ساجد و مدارس کا جا جا کھیں کا فرم سلمان مور سے ہیں اور ساجد و مدارس کا جا کھیں کی خور کھیں کا فرم سلمان مور سے ہیں اور ساجد و مدارس کا جا کھیں کو خور کی کھیں کا خور سے ہیں اور ساجد و مدارس کی اور امر مکی میں کھیں کی خور سے ہیں اور ساجد و مدارس کی خور ہیں کو میں کھیں کے کہند کی کھیں کی خور سے ہیں اور ساجد و مدارس کی کھیں کی کھیں کو کھیں کے کہند کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے کہند کی کھیں کے کہند کی کھیں کے کہند کی کھیں کی کھیں کے کہند کی کھیں کے کہند کی کھیں کے کہند کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے کہند کی کھیں کے کہند کی کھیں کے کہند کی کھیں کی کھیں کے کہند کی کھیں کی کھیں کے کہند کی کھیں کے کہند کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے کہند کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے کہند کی کھیں کی کھیں کے کہند کی کھیں کی کھیں کے کہند کی کھیں کے کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے کہند کی کھیں کی کھیں کے کہند کی کھیں کے کہند کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے کہند کی کھیں کی کھیں کے کھیں کی کھی

صروری نبیس کے جہاد حبال ہیں کے ذریعہ ہوالٹر کے دین کو ملند کرنے لئے مال خرج کرنا ، سفر کرنا ، تقریر ہیں کرنا ، رسائل اور کہا ہیں لکھنا یہ سب جہاد کی صور ہیں ہیں ، حباک کے موقعہ برجنگ کریں اور الٹرکا کلم ملند کرنے کے لئے مبرطرح کی منتیں جاری کھیں ۔ حضرت انس دضی الٹرعنہ سے روایت ہے کر یول الٹرصلی الٹرعکی و لم فرارت ادفزایا : جاھدوا المشرکین بائموالکم و اُنفنکھ واُلدنتکہ دباب کرھیة قران الغزی اس حدیث یں ذبا نوں سے جہاد کرنے کا حکم می فرمایا ہے ۔ زبان سے جہاد کرنے میں بت بائیل گئیں ، کا فروں سے مناظرہ کرنا ، ان کے خلاف تقریریں کرنا ہم لانوں کو جہاد کے لئے بائیل گئیں ، کا فروں سے مناظرہ کرنا ، ان کے خلاف تقریریں کرنا ہم لانوں کو جہاد کے لئے ترفیب دینا اور آمادہ کرنا وغیرہ ،

رسول النه صلے الله عليه وسلم نے ادشا د فرما يا كرميرى امت بيں سے ايك جاعت برابر حق بلند كرنے كے لئے قتال كرتى دہے گی جوشخص ان كے مقابلہ بيں آئے گارجاعت اس برظلم باتى ہے گ اور ييسلسلداس وقت تك جارى دہے گا جب تك كرميرى است كے آخرى لوگ سے وجّال سے قبال كريں گے .

ائد کرام اور نقبها بعظام کا یہ مذہب ہے کہ سلمانوں پر سرقسم کا جہاد ہا تی رکھنالاذم ہے ۔ علام ابو کرجب انگرام اور نقبہا بعظام کا یہ مذہب ہے کہ بین تکھتے ہیں کہ الم ابوصنیف اورا کم ابولیسٹ اورا مام محدّ اورا کم علاقت اور نم کا فقہا ہوا مصاد کا قول ہے کہ جہاد قیامت تک فرض ہے ہی اس بیل تی تفصیل ہے کہ عام حالات میں فرض کھا ہہ ہے بسلمانوں کی ایک جاعت اس میں نفول رہے گی تو باقی مسلمانوں کو سرکے کرک کرنے گئی اسٹ میں ہوگی، اور یہی لکھا ہے کہ تم کم مسلمانوں کا بہ اعتقاد ہے کہ مسلمانوں کے مالک کی سرصوں کے رہنے والے مسلمانوں کے مالک کی سرصوں کے رہنے والے مسلمان اگر طاقت نہ ہوجس کی وحب کے انہیں ایپ شہر دں اور اپنی جانوں اور ان میں کا فروں سے مقابلہ کی طاقت نہ ہوجس کی وحب انہیں اپنی شہر دں اور اپنی جانوں اور اپنے ہال بچوں پر دشمنوں کی طرف سے خوف ہوتوں اور اسے نکلیں اور کا فروں کے تلک سے سلمانوں کی مفاظت است پر فرض ہوگا کہ وہ اپنے گھروں سے نکلیں اور کا فروں کے تلک سے سلمانوں کی مفاظت کریں۔

اس کے بعد لکھتے ہیں \_\_ کہ است بیکسی کا بھی بہ قول نہیں ہے کیجب اکسی علاقہ یں، مسلمانوں کو اپنی جانوں کے قتل میسنے کا وربچوں کے قید مجدنے کا خطرہ ہونو دوسرے (علاقہ کے )مسلمانوں کوان کی مدر جیو کر گھر بیٹھنا جائز ہو۔

بمراکھاہے کا مام اسلمین براورعاتہ المسلمین برلازم ہے کے سمبیشہ کا فروں ہے جنگ کرتے رہیں بہال تک کاسسلام قبول کریں یا جزیہ ا داکریں .

صاحب براید کلفتے ہیں کے جہاد فرض کفایہ ہے ، مسلما نوں کی ایک جا عت اگراس فریف پر قائم رہے تو باقی سلمانوں سے سافط ہوجائے گا۔ اوراگرکوئی ہی جہاد ہی شغول ندرہے توسب گناہ گار ہوں گے ۔ بھر لکھتے ہیں کہ کا فروں سے قبال کرنا وا جب ہے اگر جہدہ فود سے جنگ میں پہل نہ کریں ، اوراگر مسلمانوں کے کسی شہر پر دشمن چڑھ آئیں تو تا کہ مسلمانوں کے کسی شہر پر دشمن چڑھ آئیں تو تا کہ مسلمانوں کا دفاع لازم ہوگا اس مورت میں عورت میں عورت میں عورت میں عورت میں عورت میں موجا تا ہے ۔ اس لئے کو اس مورت میں دختہ میں اورائر میں آجائے ، اس لئے کو اس مورت میں دختہ میں دشمنوں سے جنگ کرنا فرض میں ہوجا تا ہے ۔

، یہ بیدی باسیر ، جسا کہ پہلے فرض کیا گیا ۔ جہا داور قبال الٹیر کا کلمہ ملبند کرنے کے لئے اوراللہ اہدا بیر کیا السیر ، جیسا کہ پہلے فرض کیا گیا ۔ جہا داور قبال الٹیر کا کلمہ ملبند کرنے کے لئے اور اللہ کا دین جیسیلائے کے لئے سے اور حنگ مرائے جنگ نہیں ہے ۔

مستخب ہے کہ پہلے ان کو دعوت دی جائے بھرقتال کیا جائے اگر کھنا رقبولِ اسلام سے بھی انکاری ہوں اور جزید دینے برجی راضی نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرکے ان سے جنگ کی حبائے اور عور توں اور بجوں کو اور اپانچ کو اور اندھے کوتن نہیا جائے ۔
کی حبائے اور عور توں اور بچوں کو اور بہت ہوٹ سے کو اور اپانچ کو اور اندھے کوتن نہیا جائے ۔
اِل اگران ہیں سے کوئی شخص امور حرب ہیں رائے رکھنے والا مجو یا عور مت با دشاہ بنی موئی مبوتو ان کوتنل کردیا جائے امن الھدایہ باب کیے ضیة الفتال )

حضرت توبان رصی اللہ تعالے عنہ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ رسول النہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ دکھ و باطل کی جماعتیں جمیع کم کے لئے آئیس میں ایک دوسرے کواس طرح بلاکر بھی کرلیں گی جیسے کھانے والے ایک دوسر کو بلاکر بیالہ کے آس باس جمع بوجاتے ہیں۔ یہ سن کرایک صاحبے سوال کیا کہ کیا ہم اس دور کم ہوں گے ؟ آپ نے فرمایا نہیں! بلکہ تم اس دور تداد میں بہت ہوگے لکن گھاس کے ان شکوں کی طرح ہوگے جنہیں پائی کا سیلاب بہاکر لے جاتا ہے (میراد شاد فرمایاکہ) اور خدا منہ ورضرور تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہاراد عب نکال دیگا اور بالفرور میتنیا وہ تمہارے دلوں میں کا بی اور سے قال دیے گا۔ ایک صاحب نے عفن کیا کہ سسی کا کیا دسیب، بوگا۔ اس پائٹ نے ادشاد فرمایا کہ دنیا (مینی مال ودولت) سے محبت کرنے مگو گے اور ہوت کو مکروہ سمجھنے لگو گے۔ درواہ ابود اود )

برسوں سے یہ بیٹین گوئی حرف بحرف صادق مہور ہی ہے اور سلمان آج اپنی اسس مالت زاد کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی قوم انہیں نہ عزت و وقعت کی نسگاہ سے دیکھیتی ہے نہ دنیا ہیں ان کار مبنا گوارا کرتی ہے۔ ایک وہ بھی زمانہ تھا کہ دوسری قویں اپنے اوپر سلم اقوام فویں اپنے اوپر سلم اقوام مسلمان کو اپنی قلم وہیں دکھنا بھی لیست نہیں کرتیں ۔ ایسے واقعات گزر ہے ہیں کئی ملک میں جہاں سلمان خور حکم اس تھے انقلاب کے بعد وہاں سے جان بچا کربھی نہواسکے ۔ اسپین اس کی زندہ اور شہور مثال ہے۔

مسلمانوں کوآج ذکت وخواری کامند کیوں دیکھنا بڑر ہاہے اور کروڑوں کی تعددی

د شمنان اسلام کومسل نوں کے جہاد اور قبال برتواعتراص ہے کہتے ہیں کواسلام تلوارے بھیلا ہے لیکن ان میں سے کوتی بڑے ہے بڑالیڈرخاص کرجیے نصف مزاج موسے کا دعولی ہومٹ کسن مکہ کے مظالم کی کوئی مذمت نہیں کرتا برسیدنا محدیرول الشرماليلة تعالیٰ علیہ ولم نے جب نبوت سے سرفراز مونے کے بعد دعوت حق کا کام سروع کیا،الندتعا کی توحی د کی طرف دعوت دی اور سب پرستی محیوا نے کے لئے فرمایا اس میں کونسی بات تعی جس کی وجہ سے آپ سے دہمنی کی جائے ج کیا وجرتھی کے سی فی کے الصادق الامین کہتے تھے آج دعوت وتوحید کی وجہسے شمن ہوگیا ؛ کیا وجہ تھی کہ جولوگ آپ کی دعوست تبول کرایتے تھے انہیں مارا ہیٹا جا آگ ہراٹا دیا جا تا تھا ،گرم تیمرکی ٹیاں کے نیجے دباد باجاتا تھا، اور کیاوج تھی کرآئے کو اورآپ پرایمان لانے والوں کو مین سال تک خیت بنی کنایه می محصور رہنے برمحبور کیا گیا ؟ اور کیا و حرتمی کرحضات صحابہ کرام رہ حبتہ کو ہجرت کرنے برمجبور موتے ؟ جن حضرات کو ایمان قبول کرنے برایڈائیں دی گئیں، مارا بیٹاگیا ، کھانا یانی بند کر دیاگیا انہوں نے کیا جرم کیا تھا کیا انہوں نے کوئی چوری کھی كبين واكر والاتحاياكونى بحياتى كاكام كياتها وبساتني بات تعى كانبول في توحيد كا اقراركرىيا اورشرك سے مزارى كا اظهار كرديا ، يه تو الحيى بات ہے ، مرانسان كافرانية ہے کیکن جو نکر کھر ملت واحدہ ہے اس لئے کا فرلوگ مقررین اورمحررین ، مدیرین

معترضین ابل کفروابل مشرک کی زیاد تیوں کانہ تذکرہ کرتے ہیں نہ مذمت کرتے ہیں. حضرت عسلى على العدلاة والسلام اورعنرت سالمرسسين سلى الته عليه الم كى بعثت كے درميان جوز ما نا كذراب اس مراصحاب الاخدود كالذكرة مناسى اصماب الاخدودوه لوك تح جنبول في خدقيں كھود كرآ ك حلائي عتى اورا بل ايمان كواس ديمي أكس درل يتے تھے سورة بروج ميں ضربايا:

قُبِّلَ اصَحَابُ الْانُخَذُ وَدِهُ النَّايرِ ذَابَ ملعون بهدة خذق ولياحس وقت وه الكَّ الْوُدُودِ \* إِذْهُمْ عَلَيْهَا قُعُودُهُ وَهُمْ اللَّهُ إِلَا يَسْتُ مُوتَ تِحْ اوروه جِ كَيْهِ اللَّا

عَلَى مَا يَفْعَ لُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شَهُوْدُنَّ كَالِيَ مَا يَفْعَ لُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شَهُودُنَّ كَالْمُورِبِ تَعِيد

يعرفرمايا :

وَهَا نَقَتُمُوا مِنْهِ مُ إِلاًّ أَنُ يُؤْمِنُونَ

اور ان کا فروں نے ان مسلما نوں میں اور کوئی بِاللهِ الْعَزِينِ الْحَمِينِدِ عين بين باليسوات اس كروه الله ب ایمان لے آئے جوزبر دست ہے اور حد کاستی ہے

یعنی دشمنوں نے اب ایمان کوجو تکلیف دی ،آگی ڈالاان سے دست منوں کی نارائسگی بات دیمی کانہوں نے ایمان کوقبول کرلیا۔ اللہ تعلظ کے بھیج ہوئے دن کوفبول کرلینا دشمنان توحید کے نز دیک سے مراجرم تھا

سورة المائده من فرمايا ،

فُلْ يَا الْكِتْبِ هَلْ تَنْفِنُونَ آبِ فرماد يجة كراس اللكاب تم بم يون مِتَّا إِلاَّ أَنْ أَمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْإِلَ اللهِ اللهِ عَالِاصْ بُولِهُم الله إِلَا اللهِ عَ النِّنَا وَمَا أَنْ زِلَ مِنْ فَنِلْ وَأَنَّ اوراس رايان لاتح وبارى طرف ناذل كيا

اَكْ تُرَكُمْ فَي قُونَ ١٥٩١ كَا وراس يايان لاتحواس سے يہلے

ن زل کیاگ اور بے شکتم میں سے اکثر فاسق ہیں ، بعینی اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں ،اس کے دین کوقبول نہیں کرتے ، تم میں سے بہت کم لوگ اللہ کے دین کوقبول کرتے ہیں ۔ سورہ بروی او سورہ ماندہ کی آبات میں تبادیا کا بل ایمان ہے دستمنی کرنے ولیے

الباايمان ككسى جنايت ياحيب بإقعبور بإخطاك وحبيص يغض نهبس ركجيتة صرف أس

وصط بغض رکھتے ہیں کہ وہ اللہ برائیان لے آئے ، مرعیانِ علی اور مرعیانِ عدل وانصاف بتائیں کہ ان ایمان والوں کو تکلیف دینا ، گھروں سے نکالٹا ، حبلا وطن کرنا ، مقاطعہ کرنا ، اس میں کونساعدل وانصاف ہے اور کونسی خیرقائم کرنے کا ادادہ ہے ؟ اہل ایمان سے دئمنی رکھنے والے اپنے خالق ومالک کے باغی ہیں ، ان باغیوں کی مذمت نہیں کی حباتی ، اہل ایمان اگران حملوں کا دفاع کریں یا ان کو کفرونٹرک سے نکا لئے کے لئے قبال اور جہا دکری تواس براعتراض کیا جاتا ہے ۔ لیکن اہل مگہ کی ان ذما دہیوں کوئی جاتے ہیں جوانہوں خواس براعتراض کیا جاتا ہے ۔ لیکن اہل مگہ کی ان ذما دہیوں کوئی جاتے ہیں جوانہوں خواہل اہل ایمان کے ساتھ رواد کھیں ۔

اسلامی جہا دیراعتراض کرنے والے بتائیں کہ یہ اللہ تھائے کے مظلوم ہند ہے ب کاصرف میں قصور تھاکہ وہ کفر تھیور گراسلام میں داخل ہوگئے ،اللہ کا نام لینے لگے ،غاذیں پر صفے لگے ،اللہ کا ذکر کٹرت سے کرنے لگے ،حب ان برکا فرچڑ ہے کرآئے ،ان برجملہ کیا اوران کومٹانے کی سیمیں بنائیں تو ان حالات میں یا بل ایمان کیا کرتے ؟ کیا یہ حضات مظلوم الح مقہور بوکر جیکے بیٹھے رہتے اور تشنوں سے بنی گردئیں کٹو الیتے کیا ان مظاوموں کو دفاع کرنے کا بھی جی دیجا !

پھر یہ تو بتائیں کررہنے منورہ میں جوحضرات انصار نے ہے۔ لام قبول کیا یہاں
کس نے تلوار صلائی اور فتح مکہ کے بعد جوعرب کے وفوداور قبائل رسول الشہل الشہلینے
کی خدمت عالی میں بڑی تعداد میں حاصہ بہوئے ان رکس نے حلہ کیا اور کون ان کی گرد نوں
میں طوق ڈال کر مدینہ میں لے کرآیا ؟ اور سے بھی تو تبائیں کہ لانکا، برما ، انڈونیشیا می کس نے
کا فروں برتلوار حیلاتی جوتلوار کے ڈرسے سلمان ہوئے۔

اور ال دورکبوں جائیں تباہیئے افغانستان کے افغان کیسے سلمان ہوتے ؟ بلکہ غیر سقت مہندوستان کے بارے ہیں تبائیں کس نے ہندو بہت پرستوں کوزبرد سخ سلمان کیا ،کیا تاریخ میں ایساکوئی واقعہ ہے کسی خلص کم متبع ستربویت نے کسی ہندوکو کھڑا کیا ،کیا تاریخ میں ایساکوئی واقعہ ہے کسی خلص کم متبع ستربویت نے کسی ہندوکو کھڑا کرنے یوں کہا ہو کرمسلمان ہوجاؤ ورز تیری گردن اڑا تا ہوں ، مبندوستان ہی کئی موسال میں کا اور سال میں کا اور سے ہندووں کومسلمان کیا جاتا اور

ا سالام کی دعوت بہ ب کرسارے انسان التٰہ کو وحدہ لاشہر بک لمنس ،اس کےسر رسولوں اورسب كتا بول يرايميان لائني ،خاتم النبين محدرسول الشرصلي الشرعلية حلم كوانشر كانبي اوررسول مانبي ، فرآن براميان لائي اورمحرسول الترصلي الترعلية ولم في الشرك ط بن سے حوشر بعیت بیش کے ہے اس کومانیں ، جو خنس رسے قبول کررسگا وہ لم موگا ، اللہ كا فرمان بردار مركا مستحق حبنت مركاء اور حوشفسل دين ومشريعيت كوقبول مذكري كا، وہ کا فرہوگا، ستحق دونے ہوگا ، ہمیشہ ہمیش آگ کے دائمی عذاب میں رہےگا جسیا کہ يهلك رحياب حب مسلمان كافرون بي حبك كري توانهين يبليا كسلام كي دعوت دى ـ اگروه اسلام قبول كرلس توكوني لاائي نهبس ، حبَّك نهبي ، قبال نهبي ـ اگراب لام قبول نذكري توان سے جزیہ دینے كوكہاجائے گا بھراگر جزیہ دینائجی قبول مذكریں توجنگ کی جائے ۔ جہا د کامقفتو دِ اعلیٰ کافروں کو دین حق کی طرف بلانا ہے تاکہ وہ جنت کے ستحق بوحائیں. اُکرحنگ کر کے کسی قوم کو دوزخ سے سجا کر حبنت میں داخل کر دیا تواس میں ان کے ساتھ احسان ہی کیا،کسی قوم کے تصورے سے افراد حبّگ میں کام آگئے اوراکٹرا فراز نے اسلام قبول كرايا تومجموعي حيثيت سےاس قوم كا فائدہ بى موا، أكركونى قوم اسلام قبول نه کیے اور جزیبه دینے پر راضی ہوجائے اوراس طرح مسلمانوں کی عملداری میں رہنا فبول کرے تواس میں بھی اس قوم کا فائدہ ہے کہ دنیا دی اعتبار سے ان کی جانیں محفوظ ہوگئیں اورآ خرت کے عتبار سے یہ فائدہ ہوا کا نہیں دینِ اسسلام کے بارے میں غور کرنے

حضت رام ابولوسف رحمة النه عليه في كمآب الخراج مي لكها مي كولك دعب دين عبد الرحن في من الموات عرب والجزيز وحمة النه عليه كولكها كريها ويره كولك السلام قبول كرية جارت عرب والجزيز وحمة النه عليه كولكها كريها وي تعداد مي حزيه كي قوم باقى بين والانكران بوجارى تعداد مي حزيه كي قوم باقى بين وال سي جزيه لين كا جازت دى جلت وحضرت عرب والعزيز وحمة النه عليه لي وجوت في ابن الكوجواب بين لكو النه تعالى النه وسلم النه وسلم كواك الله والمحمل والنه وسلم النه عليه المول مي وعوت ويت كرية بين الموال جمع كرف كرية الموال جمع كرف كرية الموال جمع كرف الموال بين وقانون من مي كرمطابين أذكوة فرض وي كرية من موجات كاد و ان الله جل شائه وعد محمد المواللة عليه وسلم داعيا اله الاسلام ولمه يدعنه جابيًا نمن اسلم تلك الملل معليه من ماله صد قة ولا جذيه عليه والم داعيا

د كتاب المخواج للعاصى أبي يوسف : ( ١٣١)

رنصل في المجوس وعبدة الأوتّان و اهل الددة )

بات بہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دین عام اور تام غالب کرنے کے لئے بھیجا ہے اگر دشنوں کی دشمنی سے اللہ تعالیٰ نے دین کی اشاعت میں کمی آئی یااس میں رکا وٹ مہوجاتی توحضرت خدیجہ رضی اللہ بعنہا کے گھرسے دین کے اللہ آگے نے بڑھتا اُدشمن اسلام کی اشاعت میں رکا وٹ لگاتے دہے ، مسلما نوں کو مادتے ہیں تی رکا وٹ لگاتے دہے ، مسلما نوں کو مادتے ہیں تا الحج دلئر قبول کرنے دالوں کو ختم کرنے کے لئے جلے کرتے رہے ، جڑھا تیاں کرتے دہے ، الحج دلئر اسلام اس سے با دجود خوب بھیلتا دیا ، دشمن دانت بیس کر رہ گئے اور تلواد کئی کا اسلام اس سے با دجود خوب بھیلتا دیا ، دشمن دانت بیس کر رہ گئے اور تلواد کئی کا الزام دیتے دہے ۔ سورۃ الصف میں ارشا دہے :

يُرِنْ أَوْنَ لِيُطْفِئُواْنُوْنَ اللهِ بِإَفُوَاهِ هِمُ وَاللّهُ مُتِمَّ نُوْرِهِ وَلَوْكَرَهَ الْحُفْفِرُوْنَ هُوَالَّذِيِّ اَرْسَلَ مَسُولَة بِالْمُهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْلِهِمَ الْحَلْفِ بِالْمُشْرِكُونَ كُلِّهُ وَلَوْ حَرَةِ الْمُشْرِكُونَ ٥ كُلِّهُ وَلَوْ حَرَةِ الْمُشْرِكُونَ ٥

تاکاس کوتما) دینوں پرغالب کردے، گومشرک کیسے ہی ناخوش ہوں ۔

یہ لوگ جاہتے ہیں کا اللہ کے لؤرکواپنے منہ سے

بجمادي مالانكالتدليني نوركو كمال كالبخائے گا

گو کا فرکیسے بناخوش ہوں، وہ ایساہے س نے

اینے دسول کو برایت اور سحیادین دے کرجھیجاہے

الصف : ان باام اللي الله على من حيث بعد اس في العربي بسول صل الله وأس

دین اسلام النّد کا نوریت، دین حق ہے ،اس نے اپنے رسول صلی النّد علیہ وہم کو دین دیکر بھیجا تاکہ زمین میں اُحبالا ،حق کا بول بالا ہو ،التّر تعالیٰ اپنے نور کوعا کا اور تاکا فرمائے گا، کا فروں کی تدبیروں سے اور رکا وٹ ڈالنے سے اسلام کی اشاعست م رُکی ہے اور مذرکے گی (ان شارالتّارتعالی) کا فرومشرک جل بھن کر مرحانیں التّد کا نور

يوراېوكررىيى كا -

مندوستان بین مشکین کااب تک بید حال ہے کوسلا نوں کے قتل کے دریج بیب، فسا دا وربلوہ کرتے رہتے ہیں، مساجداور مدارس قعمیر کرنے پر بابندی سگانے کی فکومی ہیں مدارس ماری کرسنے ہیں بابندی ، بابی ساجدگوگرانے کی منصوبہ بندی، وافون ہیں مدارس ماری کرسنے ہیں بابندہ کی منصوبہ بندی، واجوکوئی بندد م المان ہوجائے اسے مار پیٹ کاسامنا، کینے کوسیکو لراسٹیٹ لیک جو بہند واپنی خوشی سے سلمان ہواس کے خون کے پیاہ ہوجائے ہیں، قانونی اعتبار سے میٹریٹ پرلازم ہے کہ اسے اسلام قبول کرنے کاسٹیٹ کی حریث وہ بھی پہلو ہی کرتا ہوں کہ جسٹریٹ پرلازم ہے کہ اسے اسلام قبول کرنے کاسٹیٹ کی اعتبان وہ بھی بہلو ہی کرتا ہوں کرتے تا میٹریٹ کی اور سیان کوئی ہندو اسلام قبول کرنے تواس کے لئے بڑی بڑی آئات کاسامنا، یہاں آزادی فسس کا قانونے تم ہوجا آل کرتے ہیں ان ٹونیٹ میں کررہ ہی ہیں اور کو کو دینے اور عیسانی بنانے کا بیٹرہ اٹھا کو عیسانی بنائی ، ان ٹونیٹ میٹر کوئی شخص سے ۔ آخر میں وہی کہنا بڑتا ہے کہ الکھوملة و احدة کہ ہوجاح کا کفرا یک ہی مذہب ہی مذہب ہے۔ آخر میں وہی کہنا بڑتا ہے کہ الکھوملة و احدة کہ ہوجاح کا کفرا یک ہی مذہب ہی مذہب ہے۔ آخر میں وہی کہنا بڑتا ہے کہ الکھوملة و احدة کہ ہوجاح کا کفرا یک ہی مذہب ہی مذہب ہے۔ اور اسلام اور سلما اور کوئی کے خلاف الکھوملة و احدة کہ ہوجاح کا کفرا یک ہو کہا ہے۔

ہم یہ نہیں کہتے کہ انوں نے صرف دفاعی ہی قتال کیاہے ، کافروں کے ملکوں بیخود مجی جملے کئے ہیں کیائی سے ملکوں بیخود مجی جملے کئے ہیں کیائی شرط کے ساتھ کہ بیلے اسلام کی دعوت دی ، حق کی طرف بلایا ، حب حق قبول کرنے کے بجائے وہ لوگ جنگ کرنے پر آمادہ ہوگئے توقتال کیا ، جم سلم متنی مخلص مجا ہدین کا تذکرہ کررہے ہیں ، اگر کسی نے مشری اصول سامنے کیا گیا ، جم سلم متنی مخلص مجا ہدین کا تذکرہ کررہے ہیں ، اگر کسی نے مشری اصول سامنے

ر کے بغیرقیال کیا ہوتوہ اپنے عمل کا ذمہ دارہے۔

کا فرانٹرکا باعی سے ، کفربہت ٹری بغا وت ہے۔ محازی حکومتوں سے سے عکومت کا کوئی فردیا جاعت بغاوت کرے تواس کوسخت سے مخت سزادی حاتی ہے التذكي باغي جواس كى زمين يركست بي ،اس كا ديا كهات بي ،اس كى عطاك موتى نغتس كأكامي لاتے ميں ،التّ رائيان نہيں لاتے ،اگرانتہ كومانتے مِن تواس كےساتھ غيراللّٰہ كي ع عبادت كرتے ہيں ، مبنوں كولوجة ميں اور بهت سے خدا ملنتے ہيں. ايسے لوگ اس قابل كهال من كه خداكي زمين برزنده رمين ،التندك وفا دار بند يجنبون في الترك دين كوفبول كرابيا التُدك وين كى دعوت ديتے من محران باغيوں كے منكر مروفے كے بعد التُدكے وفا داربندے ان کو متل کردیں تواس میں اعتراض کی کیا بات ہے ؟ دہیا سے کفروسٹ کرک مٹانے کے لئے اورخانق ومالك جل محدة كے باغيوں كىسىركونى كے لئے جواسلام ميں جہا دستروع كيا كيا ج اس بر تو و شمنوں کواعتراض ہے سکین صدیوں سے دستمنانِ اسلام خاص کر بوری کے لوگ جوالیت یا کے ممالک برقبعند کرتے رہے میں اوراس سلسلہ میں جو لا کھوں کروڑوں خون ہوئے ہیں۔ اٹھارہ سوستاون میں حوانگریزوں نے مبندوستانیوں کا قتل عا کیاہے اور اسمالا واور تلهواء مين جوعالمح بشكين بهوئي تفيين وربهير وشيما برجوتم معيدينا كيااورا يكسطول زمانه تك جوصليتي بن كي بن بن بن لا كھوں انسان تياه موے بيسب كي كونسي جير ميسيالي کے لئے ہوا ؟ کیااس میں ملک گیری کی بوس اور کفروشرک عیب لانے کے عزائم اوردی سلام كومثانے كارادے نبيں تھے ؟ يه ان لوگوں كى حكتيں بس جوستيرنا حضرت عيلى على نبتيا و عليالصلاة واستسلام سےنسبت رکھنے کے حجوظے دعوے دار میں ،جویہ کہتے ہیں کہ حضرت

PP.

علیلی علیالسلام کی علیم یتھی کرکوئی شخص تمہارے دخسار برایک طمانیے مارے تو دوسسرا رخسادیم اس کے سامنے کر دو۔ اور مشرکین ہندکو دیھون کے بیہاں ہتھیا \_\_\_\_ کرنابہت بڑا پاپ ہے ، جوجو ہا ادنے کو براجانتے ہیں وہ مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہیں اور برابرنسائ کرتے ہیں اور تن وخون کا بازاد گرم کرتے رہتے ہیں۔

-لامی جها دیراعتراص کرنے والے اپنے آئیبند میں اینامنہ نہیں دیکھتے اور حولوگ التُّدكے باغی ہں ان کی بغاوت کو کھیلنے والوں کے جہا د اور قتال راعتراض کرتے ہیں ،سچ ہے اینعیبوں کی کہاں آپ کو کھیرا امہ علط الزام مجی اوروں برلگار کھاہے! یہ ہی ذمانے دہے تیغ سے بھیلا اسلام ۔ یہ نہ ارشاد ہوا توب سے کما بھیلاہے؟ احقرنے اس باب میں شہور عزدات کو ذکر کیا ہے اور غزوہ تبریت شروع کرکے غزدۂ تبوک تک کہ پرتفصیل ادرکہ ہیں اجال کے ساتھ سنین کی ترتب کے ساتھ ذکرکر د<sup>ئے</sup> من ،اگرکہ ین میں اختلاف ہے جے اصحالہ برنے ذکر کیا ہے اس کو بھی بیان کر دیا ؟ بهر کھے ضروری مسائل ومباحث لکھ کرباہے تم کردیا ہے ۔غزوۃ بدرسی ابت اتی غزوات میں ب سے بڑا عزوہ تھا (اگر حیاس سے پہلے تھی تعبض غزوات کا ذکر ملتاہے) اس لئے سم نے اس باب کی ابتدار غزوہ بدرہے کی ہے ، ناظرین کرام دیکھیں گے کہ ان غزوات می عمومًا وہ غزوات ہیں جن میں رسول الشرصلی الشانقالی علیہ ولم کو دفاع کے طور پر حنگ کرنی ٹری جن میں جنگے بغیر جارہ ہی نہ تھا مِشلاً غزوۃ احد میں مشکرین مکہ خود مدینہ منورہ يرحرط حانى كرف كے لئے آئے تے اور غزوة احزاب مى اس طرح بيث آياك عرب كے قبائل اور شدكين مكرم موركة اوران لوكول في اسلام كومثل كا ادا ده كرايا عما الهوديول في معامدہ توڑدیامت کین کوسلمانوں پرحلکرنے کے لئے آبادہ کیا ، دسول الشرسلی اللہ تعا عليه ولم مربصاری تبھرگرانے کا پيکامت وره کرليا لهيزان کوحبلاوطن بھي کياگيا اورش تعبي کيا گیا۔ فتح مکہ میں دوجاد ہی آ دمیوں کومارنے کاحکم دیا العبیش مغلمی جوجینداوباش وُولیج بہلے سے جنگ کرنے کا پروگرام سِنار کھا تھا وہ حصرت خالد من ولیدرضی اللہ تعالی عنران دان کے ساتھیوں کے ساتھ قتل ہوئے ۔ حنین اورطائف میں مشہر کین نے خود سے حلہ کر۔

اس تمہیدکے بعداب غزوہ بدرکا واقع بیان کیاجا ہاہے اس غزوہ کو آرکیکی میں بوم الفرقان سے تعبیر فرما باہے بین الوسی مسلمانوں کی مختصر قداد کے مقابلہ میں نوسومٹ کین کاشرفان سے تعبیر فرما با اور شرکین کے سٹر مقتولین کا گوئی ڈاللجانا اور سٹر افراد کو قدر کرکے مرینہ منورہ لانا مجمران کا فدید دے کراپنی جانوں کو چھڑا نا ایسی افراد کوقیہ کرکے مرینہ منورہ لانا مجمران کا فدید دے کراپنی جانوں کو چھڑا نا ایسی افراد کیا ۔ باتیں ہیں جنہوں نے اہل ہے۔ بارم سے ناہے، بارجیت برموقون نہیں مشکری کہ اگر چواسلام کی حقانیت ولد آب قاہرہ سے ناہے، بارجیت برموقون نہیں مشکری کہ جواسلام کو مثانے کے عزائم لے کرائے تھے وہ سب خاک میں ل گئے ، اللہ کا بول بالا مبوا، دشمن کا منہ کا لاہوا ، انٹر تعالی حضرات صحابہ کرام سے راضی ہو، ان پر جمتوں مبوا، دشمن کا منہ کا لاہوا ، انٹر تعالی حضرات صحابہ کرام سے راضی ہو، ان پر جمتوں کی بارش ہو نہوں نے مت رکین کو نیچا دکھا یا اور عدد اور سامان حرب کی کی کے باوجود جنگ کی اور بڑی ہمت کے ساتھ کا فروں کا مقابلہ کیا دصوان اللہ تعالی علیہ ماجمعین والت کا مدیکان و علیہ الدیکان .





## غَرْلاًبال

الترتعالي كي فاص رحمت ونصرت مسلمانول كى حيرت الكيزونة يا بى مشركيين كي شكست اور ذلت سرداران قرمين كاعبرت ناك انحام

## تدكره عروه بأرر

تفضیلی مال ، رئول الله منطق کی دُعا محابر رام کی کی تفصیلی مال ، رئول الله منطق کی دُعا محابر رام کی کی در این مناب کی در این کی در این مناب کی در این کی کی در این کی در

المثج والمتوالغ في الاثني

نَحَهُ مَدةً وَنُصَاكِمَ لِي يَسْحُولُه الكرابِ مِن قرنیشس مکہ سرمال تحارت کے لئے ملک شام جایا کرتے تھے مکرمعظ ہے شام کوجائیں توراستہ میں مرسنہ منورہ سے گزرنا ہو تاہے بشہر مدمینہ میں داخل زموں تو دورسے یا قریب اس کی محاذات سے صرور گزرنا بڑتا ہے ،اب آگے سیمجس کرفریش مکہ كالك قافله تحادث كے لئے شام كما ہواتھا، بہت سے لوگوں نے اس تحارت ميں ستركت كي في اوراين اموال لكائے تھے ۔ قافلہ كے سردارا بوسفيان تصرحو اس قت تک لمان نہیں ہوئے تھے ، جب ابوسفیان کا قافلہ شام سے والب س ہورہا تھا جس میں تیس یا جالبیل فراد تھے اورایک ہزارا وسٹ تھے توسرورعالم صلی انڈعلیہ ولم کو اس قا فلہ کے گزرنے کاعلم ہوگیا۔ آپ نے اپنے صحابۂ سے فرمایا کہ قریش کا قافلہ ادھرگزر ما ہے حیاواس قافلہ کو بحرش کے ممکن ہے کالٹر بعالے ان لوگوں کے اموال تم کوعطا **زماد** آسينے تاكيدى كمنہيں فرمايا تھا اور يهي نہيں فرمايا تھاكہ جہادكرنے نكل رہے ہيں، اس لية بعض ما يُرات كے سمراہ روانه موكة اور بعض مدينه مي ره كئة ، الوسفيان کوخطرہ تھاکہ راہ میں سلمانوں سے مطبیعیٹر نہ ہوجائے اس لئے وہ راستہ میں راہ گیروں سے س بات کا کھوج لگا تا ہوا جا رہا تھا کہ بیں سلمان میرے قافلہ کے دریے تونہ میں ہں۔ حب بخصرت ملی اللہ علیہ ولم نے اپنے سی اللہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے سفر فرمایا تو

ابوسفیان کواس کی خبرملگی، اس نے اپناراستہ بدل دیا اور ضمنم بن عروعفادی کو اہل مکہ تک خبر پہنچانے کے بے جلدی جلدی آگے دواند کر دیا، اس کواس کام کا مخت اور نائی سطے کر دیا ۔ ضمضم جلدی ہے کہ پہنچا اور اس نے خبردے دی کہ محد ہولی اللہ علیہ دیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھہارے قافلے کے درہے ہیں اور مدینہ منورہ سے دوانہ ہو چکے ہیں اپنے قافلہ کی حفاظت کرسکتے ہوتو کر لو، یہ خبرسنتے ہی اہلِ مکہ بن ہاجل کہ گئی اور قالم اپنے قافلہ کی حفاظت کرسکتے ہوتو کر لو، یہ خبرسنتے ہی اہلِ مکہ بن ہاجل کی گئی اور قالم اور ازادہ ہوگئے ۔ یہ ایک آبادی کا نام ہے جو مکہ معظم ہے ہواستہ کو این اس کے باتھ اور کے جاتے اور ایس ہے کہ مقام بدر میں ایک نواں تھا اس کے نام ہور تھا اس کے نام ہور تھا اس کے نام ہور تی اور ایک نواں تھا اس کے نام ہور اور این تھا اس کے نام ہور اور این کو این کو تین کر نیک کا میں اور لڑائی کے لئے اجھادیں ، اس نے ہوئی دولی عو تیں کر نیک کر سے یہ آبادی میں اور لڑائی کے لئے اجھادیں ، اس نے رہی تھی ہا تھا کہ ہودا اور ہول کے بھائی عالمی سے سے میں اور لڑائی کے لئے اجھادیں ، اس نے رہی تھی ہا تھی کہ ہور کو جھائی عالمی میں میں میں تھی دیا تھا ، اس نے بین حیث او جہل کے بھائی عالمی سے میں میں اور لڑائی کے لئے اجھادیں ، اس نے بین حیث او جہل کے بھائی عالمی میں حیث اور جہل کے بھائی عالمی میں حیث اور جہل کے بھائی عالمی کر سے جھائی عالمی کو جائے اور جہل کے بھائی عالمی کر سے جھیجے دیا تھا ۔

مشرین کمیں جنہوں نے نہ جانے کا فیصلہ کیا تھا، اُمیہ بن خلف بھی تھا جو بور اور اُرھا آدی تھا اور اس کا جم بھی بھاری تھا، عقبہ بن ابی معیط اس کے پاس آیا اور الا تر است بھی ساتھ جانے پر آبادہ کرلیا، بعض روایات بیں یوں ہے کہ ابوجہ ل امیہ بن خلف کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ تو ہیجے رہا جارہا ہے تو تو بیہاں کا سر ادہ ، لوگوں کو تیرے نہ جانے کا علم ہوگا تو وہ بھی بیٹھے دہیں گے، امیہ نے کہا جب یہ ہے لئے عیب کی بات ہو تو سے ذیادہ عمدہ اور شخریدوں گاساتھ نے کہا جب یہ ہے کے عیب کی بات ہو تو سے ذیادہ عمدہ اور شخریدوں گاساتھ نے کہا جو باتی کا موقعہ نہ ملاحتی کہ بدر می خوا ہو صحابہ رہنی اور واپسی کا موقعہ نہ ملاحتی کہ بدر می خوا اس صحابہ رہنی اور واپسی کا موقعہ نہ ملاحتی کہ بدر می خوا اس صحابہ رہنی اور میں اور واپسی کا موقعہ نہ ملاحتی کہ بدر می خوا اس صحابہ رہنی اور خوا ہوں اور واپسی کا موقعہ نہ ملاحتی کہ بدر می خوا اس سے اور واپسی کا موقعہ نہ ملاحتی کہ بدر می خوا اس کا جو نہ بھی اور واپسی کا موقعہ نہ ملاحتی کہ بدر می خوا اس کے انہوں قبل ہوگیا ۔

مشرکین کے ماس دمگرسامان حرب کےعلاوہ سا طرکھوڑے اور <del>تھ سوز</del> رہرتھ ہ

روانگی سے پہلے مشرکین مکہ کا اپنے اداد وں میں کچابر نا ابلیس کا ورغلانا اور خروج برآمادہ کرنا

قریش کہ ایک طرف تو ابوسفیان کے قافلہ کی حفاظت کے لئے روانہ ہونے
کے لئے سوچ رہے تھے اور دوسری طرف انہیں پیخیال دامن گیر تھا کہ اگر قافلہ
کی حفاظت کے لئے روانہ ہوجائیں تو ممکن ہے کہ بنی برہارے گھروں اور بال مجوں
برحملہ کردیں (جن سے دشمنی چل رہی ہے) جبان کے اس خوف اور خطرو کا حکم ہوا
تو ابلیس شیطان شیطانوں کا گرو گھنٹال سے اقد بن مالک بن عشم کی صورت
بیں آیا اور قربیش سے کہا کہ تم لوگ ڈرونہیں میں تمہارے تیجے تمہارے گھروں کی
حفاظت کا ذمہ دار ہوں۔

سورة الانغال بين المسرايا،
وَ اِذْ ذَيْنَ لَهُ مُ النَّيْطُن اَعْبَالَهُمْ اوراس وقت كاان مع ذكر كيخ جبينان وقت كاان مع ذكر كيخ جبينان وقت كا لا عناليب لكمُ النيوم مِن المعاليم والني عالى المحال الموسف المرك المحال الموسف المرك المحال الموسف المحال الموس معال المحال 
سے بُری ہوں سے شک میں وہ مجھدد ملے رہا ہو جوتم نہیں دیکھتے ، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سے اللہ سے دار

شیطان کلون بمیشہ سے انسان کا دشمن ہو وہ چاہتا ہے کہ کافر کفر ہر چے دہیں اور
اہل اسلام ہے جنگ کرتے رہیں اس کی خواہش ہے کہ کھر بھیا اور اسلام کی اشاعت نہ
ہو، جیسے وہ قربیش بقہ کے اُس مشورے ہیں شیخ نبی کی صورت بناکر شرکے ہوگیا تھا ،
جس ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم کے قتل کرنے یا شہر بدر کرنے کے مشورے کر رہے
تھے ۔ اسی طرح ہے وہ غزوہ بدر کے موقع بر بھی آموجود ہوا۔ اول تو وہ مخہ معظلہ ہیں اُس
وقت مشرکیوں کے باس بہنچا جب وہ مدر کے لئے روانہ ہوئے کا مشورہ کر رہے تھے اور ساتھ
ہی انہیں بنی بحرکی وشمنی کا بھی خیال ہور یا تھا کہ مکن ہے وہ مملہ کردیں اس لئے روانہ ہو
ہی انہیں بنی بحرکی وشمنی کا بھی خیال ہور یا تھا کہ مکن ہے وہ مملہ کردیں اس لئے روانہ ہو
میں کچے جب رہے تھے ۔ اس موقعہ برابلیس سراقہ بن مالک بن عبثم کی صورت میں بہنچ گیا ۔
میں کچھ جب رہے تھے ۔ اس موقعہ برابلیس سراقہ بن مالک بن عبثم کی صورت میں بہنچ گیا ۔
میں کہا کہ تم برکوئی غلبہ یانے والانہ ہیں ہے ۔ یہ تو تکہ میں ہوا بھروہ بدر ہیں جی بوجود ہوگیا ۔
مبول ، آج تم برکوئی غلبہ یانے والانہ ہیں ہے ۔ یہ تو تکہ میں ہوا بھروہ بدر ہیں جی بوجود ہوگیا ۔
جب لما نوں اور کا فروں کی صفی مقلبے کے لئے ترتیب دی گئی تو بہاں بھی وہ شہر کئی بہت ہوں ہو مورث کیں بوجود ہوگیا ۔
جب لما نوں اور کا فروں کی صفی مقلبے کے لئے ترتیب دی گئیں تو بہاں بھی وہ شہر کیا ہو مورث کیں بوجود تھا اور حادث بن صف کی کا ماچ کی ہے میا کہ موتے کے کہ صف یہ سراقہ والی صورت ہیں موجود تھا اور حادث بن صف کی کا ماچ کی ہوئے ۔
کی صف یہ سراقہ والی صورت ہیں موجود تھا اور حادث بن صف کی کا ماچ کی ہوئے ۔

اله معام التزيل مدوع ج م ، روح المعاني مداع ما

قريش منخر، مكرمعظم سے جلے اور آنحفرت سرور عالم صلى الله عليه ولم مدينه منوره سے روار ہوئے تھے، یہ رمصنان المبارک (سینے) کامبینہ تھا۔ آپ نے عبداللہ بن الم مكتوم رضى التُرتعاليُ عنه كو اينا خليف بنايا ، وه آميصلى التُرتعالي عليه ولم كتشرعين کے جانے کے بعدلوگوں کو نماز پڑھاتے تھے ۔ آپ کے ساتھ روانہ ہونے والون پڑھنر الولبابه رضى الله تبحال عنه تمجى تھے . آپ على الله تعالىٰ عليه ولم نے انہيں مقا كروحاسے والبس كرديا اورامير مرمنه بناكر بعيج دياء آب كالشكرى تعداد تعين توسره تقى اورآك بالقدستراونث تع جن يرنمبروارسوار سوت تع يهرتين افراد كوايك اوزث دياكاتفا خودآب صلى الله تعالى عليه وسلم مح مصرت الوليائية اورحضرت على كيسافد ايك ونث ين ترك تع . نوبت كاعتبار سے آپ لى الله تعالى عليه ولم مى بدل جلتے تمے . مقام روحار تك يبى كسلدرا برجب روحام سيحضرت ابوليا يثركووالس فرما دياتو آپ حضرت علی رہ اور حضرت مرثد نزکے ساتھ ایک او نٹ میں شریک دہیے حضرت عبالنشر بن مسعود رضى الله تعالى عنه نے سان فرما يا كرجب آس على الله تا عكيه ولم كے سيدل جلنے کی نوبت آتی تھی توحضرت ابولیا بہ اور *جنت علی دھی الٹر* تعالیٰ عنہاعرض کرتے تھے كريارسول الترآب برابسوار ربيسم آب كيطرف سے بيدل حيليس كے .آب لى اللہ تعالے علية ولم في جواب ميں فرايا: ما انتها با قوى منى ولا أنا باغنى عن الأحر منكماً (تم دونوں مجھرسے زیادہ قوی نہیں ہواور ثواہے اعتبارے بھی تمہاری نسبت بے سار مہیں ہوں العینی جیسے تمہیں تواب کی ضرورت ہے مجھے بھی تواب کی ضرورت ہے) حبی خورت ملی اللہ تعالیٰ علیہ والم وادی و فران میں پہنچے تو وہاں قیام فرمایا۔اب تک توابوسفیان کے قافلے سے تعرض کرنے کی ٹیٹ سے سفر ہور ماتھا یہاں پینچ کر خبرملی کہ قربین کھی اپنے قافلے کی مدد کے لئے مگر معظم سے نکل بچکے ہیں۔ ابوسعنیان اپنا له مثكرة المصابح منك

قا فلہ لے کرداستہ کاٹ کرآگے بڑھ حیاتھا۔ اب صورتِ حال یہ بیدا ہوگئ کہ قرایشِ مکہ سے جنگ کرنے کی نوبت آگئ۔ آپ کی اللہ علیہ ولم نے حضراتِ صحابہ سے مشورہ فرایا کہ قرایش ہما دے مقابلہ کے لئے نکل چکے ہیں، اب کیا کیا جائے حضرت ابو بجرونی للہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے انہوں نے کھی ایٹ تھا عنہ کھڑے ہوئے انہوں نے کھی اچھا جواب دیا، بھر حضرت مقدا درضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے انہوں نے عرض کیا کہ یا دسول اللہ آپ اپنی دائے کے مطابق تشریف لے عہد دیا تھا کہ ہوئے انہوں اللہ کی دونوں قتا کہ اللہ کہ ایسا نہ ہوگا جیسے ہی اسرائیل نے مولی علالیسل سے کہ دیا تھا کہ بی ۔ اللہ کی قتم ایسا نہ ہوگا جیسے ہی اسرائیل نے مولی علالیسل سے کہ دیا تھا کہ بی ۔ اللہ کی قت کہ کہ دیا تھا کہ اللہ کا بیٹ کہ دیا تھا کہ بی ۔ اللہ کی قت کہ کہ دیا تھا کہ اللہ کا بیٹ کہ دیا تھا کہ بی ۔ اللہ کی قت کہ کہ دیا تھا کہ اللہ کا بیٹ کہ دونوں قت ال

هلهُنَا قَاعِدُوْنَ ٥ رالما بُدة : ٢٢) آبِ تشريف لے جلیں ہم آپ کے ساتھ قتال کرنے والے ہیں قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق وے کربھیجا ہے اگراک ہمیں برک لعما و تک سیاتھ لے جلیں گے توہم ساتھ

رہیں گے اور جنگ منہ نہ موڑیں گے ۔

اس کے بعدآب میں اللہ تعالیہ ولم نے فرایا السیرواعلی اینان (اے لوگوا مسئورہ دو) آپ کامقصدیہ تھاکانصادی حفرات اپنی دائے بیش کریں آپ می اللہ تھا علیہ وسلم کی بات سن کر حضرت سعدین معا ذرض اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا (جوانسار میں سے تھے) کہ یا رسول اللہ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ آپ ہم سے جواب لینا چاہتے ہیں آ ہے سلی اللہ تعالیٰ علایہ مے فرما یا بال البوں نے عرض کیا کہ ہم آپ برایمان لائے آ ہے می تصدیق کی ہم نے گواہی وی کے کھی آپ لے کرآئے ہیں وہ حق ہے اور ہم نے آب اپنے البوں نے مہدکیا ہے کہ ہم آپ کی بات مانی ایک اس میں اللہ وہ کے موافق عمل کریں اور تشہد لیف ایس میں آپ کے ساتھ ہیں قسم ہاس میں ادا دہ کے موافق عمل کریں اور تشہد لیف لے صلیعی ہم آپ کے ساتھ ہیں قسم ہاس میں میں در آگیا اور آپ اس میں ذات کی جس نے آپ کوحق دے کریم چاہے آگر داہ میں سمت در آگیا اور آپ اس میں ذات کی جس نے آپ کوحق دے کریم چاہے آگر داہ میں سمت در آگیا اور آپ اس میں دات کی جس نے آپ کوحق دے کریم چاہے آگر داہ میں سمت در آگیا اور آپ اس میں

اله مرك الغماد » يديمن من اكيت كمانام ب اورايك تول يدين كريرها ملامعظيت بإنج دات كامسانت بيت

داخل مونے لگیں توہم می آپ کے ساتھ داخل موجائیں گئے اور ہم ہیں سے ایک شخص میں تیے نہ داخل موجائیں گئے اور ہم ہی سے ایک شخص میں تیے نہ دیے ایک میں ورٹ میانے والے ہیں اور دشمن کے مقابلہ می منبوطی کے ساتھ معرکد آدائی کرنے والے ہیں ۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے آپ کوائیں آپ کوائیں آپ کوائیں آپ کوائیں آپ کوائیں گئے دکھائے ۔ ایک اللہ کی برکت کے ساتھ صلے یہ ۔

صنرت سعد بن معاُزٌ کی بات سن کرآپ کو بہت خوشی ہوتی اور فرمایا کر جہلو خوش خبری قبول کرلو- اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ دوج اعتوں میں سے تم کو ایک جماعت برغلبہ عطاء فرمائیں گئے (ایک جماعت ابوسفیان کا قافلہ اور دومری جماعت قرمیش مکی کاشکر)

لعض روایات بی ہے کہ جب ابوسفیان کے قافے سے تعرض کرنے کے لئے روانہ مورے تھے توایک ون یا دودن کی مسافت طے کرنے کے بدآب نے سٹورہ لیا کہ ابوسفیان کو سپہ جل گیاہے کہ ہم اس سے تعرض کرنے نیلے ہیں (وہ قافلہ تونیل چکا ہے) اب قریشِ مکہ کے آنے کی خبرشی گئی ہے۔ اُن سے مقابلہ ہونے کی بات بن رہی ہے۔ اس بارے میں کیا خیال ہے ؟ اِس پر بعض صحابہ نے کہا کہ ہیں تو قریش کے لئکر سے مقابلہ کرنے کی طافت نہیں آپ تو ابوسفیان کے قافلہ کے لئے نیکے تھے آپ بھر وہی سوال فرمایا کہ قرابیش مکہ سے جنگ کرنے کے بارے میں کیا دائے ہے۔ اس پر حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جواب دیا جو عنقریب گرز دیکا۔ بعض حاب پر حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جواب دیا جو عنقریب گرز دیکا۔ بعض حاب پر حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جواب دیا جو عنقریب گرز دیکا۔ بعض حاب نے جو بیہ کہا تھا کہ ہیں قرابیٹ میں کہ سے جنگ کی طاقت نہیں ، ان کے با دسے میں سے لیے وہ جو بیہ کہا تھا کہ ہیں قرابیٹ میں کہ سے جنگ کی طاقت نہیں ، ان کے با دسے میں سے

سله اس بارے بیں روایات مخت احت بی کدرسول الشرصل الشرعلی و قرایش مکدسے مقابل کرنے کا مشورہ کہاں فرایا ۔ بعض روایات بیں ہے کہ درسول الشرعلی الشرعلی و دون کی مسافت پر پہنچ کے بورشورہ فرایا ، اور بعض روایات بیں ہے کہ درنی دوایات بیں ہے کہ دادی و فران میں شورہ کیاہے ، ممکن ہے تینوں جگہ مسئورہ فرایا ہموار بار انصاب اُن کی دائے کا اظہا رمطاوب موناکہ ان کی رصنا اور وضب کا فوب یہ بین موجائے اور میکن ہے کہ داویوں سے جگہ کی تعیین میں بھول ہوتی ہو ، والشرقع لے الحام بالصواب

ا وربلاشیمومنین کی ایک عامت کوگران گزررا يجلد لُؤنك في الْحُقِّ تَعُدُمَا شَبَيَّنَ عَلَا وه آب سے حق كے بارے من المُراسي كَاكَنَا يُسَا قُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهِدُهُ مَ عَصَاسِ كَ بعدكة فلام مويكاته الوباكدوه موت كى طرف لمنكي جادب بياس حال بي ك

وَإِنَّ فَرِيفِتًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِكَالِهُونَ بَنْظُرُونَ ٥ (الأنفار، ٢٠٥)

وه ديکه رسيمي

التهجل شاينه ن اين رسول صلى النه رقعاً عليه ولم سے وعدہ فرمايا تھا كه دونوں جاعتوں میں سے ایک جماعت برتمہیں غلبہ دیاجائے گا۔ جب آپ نے حضرات محارضے مشورہ فرمایا توان میں سے معصن صحابین نے بیر مشورہ دیا کہ ابوسفیا ن کے قافلے بی کا پیچھا کرنا چاہیے كيونكه وه تجارت سے والسيس مورسے ميں ، حباك كرنے كے لئے نہيں سكلے ، ان ميں لئے کی قوت اور شوکت نه بس سے لبازا اُن رغلبہ ما نا آسان ہے اور قرابیش کا جو کشکر مکرمہ سے حیلاہ وہ لوگ تولز طبنے ہی کے لئے چلے ہیں اور تیا ری کرکے نکلے ہیں لہٰذا اُن ہے مقا بلەمشىكلى بوگا. ان بوگول كى اس بات كوان الفاظ مىں دُكرفرما يا ،

تَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تُكُون اورتم طِيبة تَحْكروه جاعت تمهارت قابو ىب آ ھائے حوقوت وطاقت لىنہيں تھى . لَكُمُ . ( الأنفال: ١٠

قرلینس ملّدنے آنحضرت سیمیالم سلی الله تعالیٰ علیہ ولم کواورآپ کے ساتفيوں كوبهت تكليفين ي تھيں ا ديمي مكرم كوجھوٹانے برمجبوركر ديا تھا ،حق نخود قبول كرتے تھے اور منہ دوسے وں كوتبول كرنے ديتے تھے عير متوقع طور مربدر ميں یہنے اور حسب کر بیش آنے کی صورت بن گئی ۔ اس میں گونعبض اب ایمیان کو طبیعًا کرا<sup>ت</sup> تھی بہت نالٹر تعالی کی تقدیر سب پر غالب ہے۔ حبات ہوتی اورا ہل مکہ نے زر دست شکست کھائی اوران کا فخر اوطمطراق سب دھرارہ گیا۔

اس کے مارے می اللہ متعالیٰ نے ارشاد فرمایا ،

وَبُونْدُاللَّهُ أَنْ يُعِقَّ الْحَقَّ النَّركوسِينظورتهاكواين كلمات كادليم

حق کو ٹابت فرادے تأكه الله بتعالى حقى كام ونا ثابت فرا دياؤ باطل کا باطل میونا ثابت فرمادے ،اگرصے مجرون كو نا گوار ہو بِكُلِمْتِهِ وَيُقْطَعُ دَابِرَالْكُفِرُنَ لِيُعِينَّ الْحَقِّ وَيُبْطِلَ الْسَاطِلَ وَلَوْكَرِهُ الْمُجْرِمُوْنَ ٥ (الانقال: ١٠٤)

## عزدة بدركيموقع برركول الترسطين كادعامس مشغول ہوناا درآپ کی دعا کا قبول ہونا

سورة الانفال مي ارشاده:

إِذْ تَسْتَغِينِتُونَ مَ شَكُّهُ فَاسْتَعَابَ لَكُمُ الْفِ مُمِذُكُمُ بِٱلْفِ صِّنَ الْمَلْلِكَةِ مُزْدِفِيْنَ ٥ وَتَ جَعَلَهُ اللَّهُ إِلاَّ بُشَرَى وَلِنَظْمَةِ مَا مسل آتَ رَمِي كَا ورالله فِي إساماد بِهِ قُلُوْ بُكُدُ وَمَا النَّصُرُ إِلَّا مِنْ عِنْد الله وإنَّ اللهُ عَسَرْنُزُ حَكِيْمُ ١٠٠٩١٥

جب تم اینے رب سے فرباد کررہے تھے سو اُس نے تمہاری دعاقیول فرمانی کومی ایک بنرار فرشتوں کے ذریعہ تمہاری مدد کروں گاجو كونهبي سايا مكريشارت اور تاكه طهمتن موجا تمہارے دل اور مد دصرت اللہ ہی کی طنر سے بے معے شک الترغلبروالاحكم واللب

صاحب روح المعاني صلى ع وي بحوالمسلم والودادد وترمذي حضرت ابن عماس رمنی الله عنهما سے نقبل فراتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیاکہ مجھے عمان الفطاب دىنى التُدعنه نے تبایا كه بدر كے دن نبي اكرم صلى الله عكيه و لم نے اپنے صحابہ برنظرا الى تو سے حدات تین مودس سے کھ اور تھے ١ ان حضرات کی مشہور تعداد ٣١٣ ہے جیسا کہ صحیح بخاری صاح میں ذکر ہے) اور شرکین پرنظر دالی تو وہ ایک بزادے کھے زیادہ نھے آب نے قب ای طرف رُخ کیا مجرما تھ محیب لاکر اپنے میرور د گارہے خوب زور دار

اے یہ لفظ مر دفین کا ترجہ ہے مفت رہن نے اس کے دوسرے عنی بھی تبائے ہی ان ہی سے ایک یہ ہے کہ مرفرشتے کے بیچے ایک ایک فراٹ تر موگا ۔

د عاكرتے يت . دعاكے الفاظ بير بن : ٱللَّهُ مَّ ٱنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَّنِي ٱللَّهُ مَّ إِنْ تُهْلِكَ هُذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ اَهْلِ

بلاک ہوگئی توزمن میں آپ کی عیادت کی حاقی

اے اللہ آپ نے جو مجھ سے وعدہ فرمایا ہے

یورافرائیے ، اے النٹراگرم لمانوں کی پیماعت

الْمِسْلام لَاتُعْبَدُ فِي الْكُرْضِ . مطلب به نهاك به ابل اسلام كى مختصرى جاعت سے ، اگر بدلاك بوگئے تووان کے بیچے مدینہ منورہ میں رہ گئے ہیں ان بی تھی کمزوری آجائے گی اور ایمان واسلام کا السلامنقطع موصل كا عيرآب كى عبادت كرف والاكونى شرسيكا . آب في بات نا زکے انداز میں بارگاہ الہٰی میں عرض کر دی ورنہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اگر کوئی بھی نہ کرے ا ورجعي من ركيت تواسب نياز وحدة لاشريك كوكوني ضرريا مقصان مهي منتج سكا. ۱ و دکسی کی عبادت کا محتاج نہیں ، آپ قسب له رُخ ہوکر ما بقد بھیلائے بہوتے برابرا**ں** عا مین شغول رہے بیبال بمد کر آپ کی جا در بھی آپ می اللہ تعالی ملیر الم کے کا مذھو<del>ں</del> گرگئی حضرت ابو جرمض اللہ تعالی عنه حاصر خدمت موے اور آپ کی جادر لے کرآپ کے موند صور يردال دى ميم آب ملى الترتعالي عليه ولم عديث كية اورعون كياماني لله لبسس کیجے آپ نے حوا بینے رب سے بہت زور دار د عاکی ہے یہ کا فی ہوگئی ہے شک

آپ کا رب اینا وعده پورافزمائے گا -حضرت ابو بررض الله تعالى عندف آب كادست مبارك بكر اليا اوررض كيا يا رسول الله السريحية آب في اليفري مبالغه كے ساتھ دعاكرى ( دعاكى قبولىت كا توآپ کو بھی تھیاں تھا اسکی حضرت الو مکررضی الایتعالیٰ عنہ کے عرض کرنے سے اور زیادہ اطمینان ہوگیا۔ اس وقت آپ زرہ پہنے ہوئے تھے آپ قبہ سے باہریہ آپت ٹر جتے بوت تشريف لاب سَيُهُوَمُ الْجَمَعُ وَيُولُوْنَ الذُّبُرَ مَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ واحشَاحَدُ أَذْهَى وَامَتُ ﴿ (مورة القر٥٣،٣٦) عنقربِ يهما عت هي شكت كلف كي اوديره يجه يعربري اكي ئے مکرقیات ن کے دعدے کا وقت ہے اور قیامت زیادہ دہشت ناک اور تلخ ہے .

المعيع بارىدائ يو وميان ج

سوره انفال مين مزيد فرمايا: وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ وَ فَرَسْتُول كَا وَرِيدِ النَّرْتِ اللّٰهِ عَالَىٰ فَحِ المراد فرماني يمحن

التَكُمْ الْمُعَالَى عَالَمُ الْمُعَالِقِ الْمُعَالَى اللهِ اللهِ اللهُ 
كواطمينان مور

فرشتوں کی آمد کی بیت گرفرایک بہت بڑی خوش خری تی جس سے دلوں کوسکون ہوگیا، طبعی طور برانسان کواسباب کے ذریعہ تسلی ہوجاتی ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سات کے طور برفرمشتوں کو بھیجے دیاگیا۔

وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ الله الله الديد ومرف الله مي كارف سے ب

وہ جس کی چلہ مدد فرمائے اور جسے چاہے مدد فرمائے۔

اِنَّ اللهُ عَزِدِينَ عَرَائِينَ حَكِيدِهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ 
فرشتول کاناز آبونا، قبال می حصابیا اورابل ایمان کے قلوسٹے۔ جمانا

اذْ يُوْجِيُ رَبُكَ إِلَى الْمَلَيْكَةِ آيِنَ جب كُرابِ الرَّفْةِ الْوَلَى مَعَكُمْ فَكَ الْمَالُولُ الْمَدَنُولُولُ الْمُلَيْنِ أَمْتَ الْمُولُولُ الْمَدِينِ الْمَالُولُ الْمَدَنُولُولُ اللَّهِ اللَّهِ فِي قَلْوُلِ اللَّذِينَ الْمَدَنُولُولُ اللَّهِ عَلَيْ فِي قَلْوُلِ اللَّهِ فَي قَلْوُلِ اللَّهِ فَي قَلْوُلِ اللَّهِ فَي قَلْوُلِ اللَّهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْ

اس آیت میں انٹرجل شانہ نے لینے بعض انعامات کا تذکرہ فرمایاہے جوغزہ ہور کے موقعہ پراپنے ہندوں ہر فرمائے۔ ارث دہے کاس وقت کو یاد کر دجب تمہا کر دینے فرشتوں کو حکم دیا کہتم مؤسنین کے قلوب کو جاؤ اوران کو معرکہ میں تا بت رکھو۔ میں ہار ساتھ سروں بعین تہارا مددگار مہوں۔ نیزیہ وعدہ فرایا کہ میں کا فروں کے دلوں میں رعب و اور کا فرال دوں گا۔ التہ تعالیٰ نے اس وعدہ کو بورا فرایا یمسلمان جم کر لڑھے اور کا فرمقتول مبوتے اور قلیدی بینے ۔ فاضو گؤا فؤق الْائفناق (اور مار دگر دنوں مبوتے اور قلیدی بینے نے فرایا ہے کہ بید فرشتوں کو حکم ہے کہ وہ شرکین کومادی ۔

غزوۂ مدرمیں فرکشتوں کے قبال کے <del>باہ</del>ے میں متعدد روایات حدیث اورہیئر کیٹا ہو الله مروى بن حضرت ابن عباس رمنى الترتعظ عنها في فرما ياكه بدرك دن فرشتول کی نٹ بی پینٹی کانہوں نے سفیدعمامے باندھے ہوئے تھے جن کے شلےاپنی کمروں پر ڈ ال رکھے تھے .الدنہ حضرت جبر سّیل کاعمامہ زر د رنگ **کا** تھا ۔حضرت ابن عباس شنے بہممی فرمایا کہ مدرکے علاوہ کسی دوسے موقعہ پر فرشتوں نے قبّال نہیں کیا'' حضرت ابن عباس من غزوة بدركاايك يه واقعدهي بيان كياكه ايكمسلمان ا يك شرك كے بيچے دوڑ رہا تھااس نے اپنے سامنے كوڑالگنے كى اور كھوڑ سواركى آواز سی حواینے گھوڑے کو بوں کہ رہاتھا اقدم حیزوم کراے حیزوم آگے بڑھ (حیزوم اس فرشنتہ کے گھوڑے کا نام تھا) اجانک وہ مسلمان کیا دیکھتاہے کہ وہ مشرک اس کے سامنے جیت بڑا ہواہہ ،اس پر جونظری ڈالیں تو دیکھاکاس کی ناکہ ہم حنرب كانت ان ہے اوراس كاچېره كوڑے كى صرب چېرد ياگياہے . يه بات تول لله صلے اللہ تعالی علیہ ولم سے بیان کی توائے فرما یا تم نے سیج کہا یان فرشتوں کا کا سے جوتليرے آسان سے مدد کے لئے آئے ہی کا حصرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهان يهمي بيان فرماياكه فرشتوں في معتون کی گردنوں کے ادیر ماراتھا اوران کی انگلبوں کے بورس پرایسا نشان تھا جیسے آگئے حلا دیا ہو۔ حضرت ابوبردہ نے بیان کیا کہ میں بدر کے دن کتے ہوئے تین سرلے کر

له البدائة والنهاية ماكت ع ٣ ملك صحيح مسلم مستا ع ٢

صاحب رق المعان نے بوالا بن جریرصرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند سے نقل کیا ہے کہ جربت یا ملایالت الم ہزاد فرشقوں کو لے کرنا زل ہوئے جونی اکرم سی اللہ علیہ والم سے داہی طرف تھے۔ اور اسی جا شب حضرت ابو بحرض اللہ تعالیٰ عند بھی تھے اور سے اسی باللہ السلام ہزاد فرشقوں کو لے کرنا زل ہوئے جونی اکرم سی اللہ علیہ ولم کے باتیں طرف تھے اور میں بھی اسی جا نب تھا۔ سورۃ الانفال میں ایک ہزار فرشقوں کے ذریعہ مدد فرمانا مذکورہ بے۔ اور سورۃ آل عمران میں تین ہزار اور بانچ ہزار فرشتوں کا ذکریہ ۔ حصرت قتادہ کے خوابا اور سورۃ آل عمران میں تین ہزار اور بانچ ہزار فرشتوں کا ذکریہ ۔ حصرت قتادہ کے خوابا کے اور اللہ ایک ہزار فرشتے آئے تھے انہوں نے قتال بھی کیاجی کا بعض کے ہزار کی تعداد ہوں کے دریعہ مدد کی ، بھر بین ہزار فرشتے آئے بھراللہ سے اللہ کیا ہوں کے دریعہ میں وری طرح قتال میں حصد نہیں لیا۔ ان کا اصل کام ابل ایمان کو جانا اور تابت قدم رکھنا تھا جیسا کہ فئی تیٹھوا الگذین الم نوا میں ذکر ہے اس سے ایشکال جانا اور تابت قدم رکھنا تھا جیسا کہ فئی تیٹھوا الگذین الم نوا میں ذکر ہے اس سے ایشکال جانا اور تابت قدم رکھنا تھا جیسا کہ فئی تیٹھوا الگذین الم نوا میں ذکر ہے اس سے ایشکال جانا اور تابت قدم رکھنا تھا جیسا کہ فئی تیٹھوا الگذین الم نوا میں ذکر ہے اس سے ایشکال جانا اور تابت قدم رکھنا تھا جیسا کہ فئی تیٹھوا الگذین الم نوا میں ذکر ہے اس سے ایشکال

يدرين لمانول يراونكه كاطاري بونا

اُلٹرصل َت نے مسلمانوں پر بیمی انعام فرمایا کہ پریشانی دور فرمانے کے لئے ان پراونگے بھیج دی ۔ جیسا کہ غزوہ اُص کے موقعہ پیمی اونگے بھیجی تھی ،حس کا ذکر سور ہُ اَل عمران ہی

اس اونگه کانفع بیہ ہواکہ وہ جوتکلیف محسوس کررہے تھے اس کا احساس خم ہوگیا کیونکہ نبیند مرجیز سے غافل کردتی ہے خوش سے بھی اور رنج سے بھی۔ ان کی برنشانی جاتی دہی حضرت علی رضی اللہ ترحالی عذبے بیان فرمایا کہ ہم سب پرندیند کا غلبہ ہوگیا تھا، مگررسول اللہ صلے اللہ علک خصیح تک برا برنماز میں مث غول رہے دکمانی الدرّالمنتوں نیز اللہ تعالی فیار اللہ بھی نازل فرمائی، اس بارش کے دوفائدے ہوئے ایک تو شہلے دھونے اور بانی بینے کا کافائڈ ہ ہوا، دوسے شیطان نے قلوب میں جونایاک وسوسے ڈال دے تھے یہ ارش ان وسوسوں کے ازالہ کا سبب بنگی ۔ فیزیہ بھی فائدہ ہواکہ سلمان میں جگر قیام پذیر تھے وہاں دیت تھا وہ بانی بڑنے کی وجہ سے جم گیا اور جہاں مشکین تھم ہے ہوئے میں وہاں

کیچیر ہوگئی۔ تغسیران کثیر<sup>ماہ ہ</sup>ے ۲ میں ہے کہ حضت ابن عباس شنے بیان فرمایا کہ جب رسول انترسلی انترعلیسلم بدرتشردین المكت اور ومل قیام فرمایا تووبان آب اور مشرکین کے درمیان بہت زیادہ رہت تھا، اس رہت ہیں حبّگ کرنا بھی کل تھا اور ا دھرسلمانوں کو یانی کی می صرورت تھی لہذا ستیطان نے ان کے دلول میں وسوسہ ڈالا كرتم به خيال كرتے ہوكہ اللہ كے دوست ہوا ورتمها رہے اندرخدا كارسول ہے اورحال بير ہے کہ یانی پرمشرکین نے قبصنہ کرد کھا ہے اورتم حالت جنابت میں تمازیں بڑھ رہے ہو۔ اس كے بعداللہ تعالے نے خوب زیادہ بارسٹس برسائی البذامسلالوں نے بابی بیا اور پاکی صل کی (حس سے ظاہری سنجاست و ورجوگتی) اورانٹر تعالی نے شیطان کے وسوسہ کو دورفرما دیا (حس سے باطنی نجاست بھی ڈورہوگئی) اوررست سینٹ کی طرح سیام ہوگیا ،جس ٹرسلمانوں کا اوران کے جانوروں کا چلنا پھرنا اور دست منوں سے تم کرمت اللہ کرنا آسان ہوگیاا وراس سے دلوں کواطمینا ن ہوگیا ۔ کیونکہ انٹرتعالیٰ کی مدد کاایک منظر جنگ ييلي مديدلياتها

# بدرس محاذ حنگ كانقت اورالله تعالى كى مدد

سورة الانفال بي فرمايا:

وَهِ مُن مَرِبا لَعُ دُوةِ الْفَصُوٰى ووروالكناري، اورقافك والتم سنيح كافر والركبُ أَسْفَلَ مِستَكُمُ وَلَسِقُ تَحَادِلاً مُمَّاتِهِ مِن وعده كرليتِ وتم يعاد كمارك تتَعَا عَدُدتُ مُ لَا نُعْتَكُفُتُ مُ فِي الْهِيْعِلْةِ مِلْ عَلَات كريسةِ اوركِن تأكدان رُوالي اس امركا وَللْكِنُ لِيَقَعْضَى اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولِكُمْ فيصل فرمات جوبوجان والاتحاء تاكر فيخفي ك لِيهَ لِكَ مَنْ مَلَكَ عَنْ ابِينَةٍ وَ الرحمة قام بول كالعدالك بواور وتض دنده يَعْيَىٰ مَنْ جَيَّ عَنْ بَيْنَةِ وَانَّ رب وه حبّ قائم بدر كي بعددنده رب اور

إِذْ أَنْتُ مُربِ الْعُدُوةِ الدُّنتُ عَلَيْهِ حِيمَ قُربِ فِلْ كُنَادِ عِيمَ عَاوِدوه لوك اللَّهُ لَسَكَمِينَةٌ عَلِينَهُ وَ إِنْ يُرِيِّكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ والا جائف واللب ، حِبَد الله

الله في منامك قليناد ولك المراكمة في منامك قلينا المنشفة في المن المنسفة في المن والكين الله المن والكين الله المن والكين الله المن والكين الله والمنه عليه المن المناكمة في المن والمناكمة في المناكمة المناكمة المناكمة والمناكمة المناكمة المناكمة والمناكمة المناكمة المناكمة والمناكمة المناكمة المناكمة والمناكمة والمناكمة المناكمة والمناكمة والمناك

ان آیات میں اللّٰجلِ شانہ نے اول توغزوہ مدرکے محاذِ جنگ کا نعت شبایا ہے بھراہنے انعامات ذکر فرمائے ہیں جوغزو ہ مدرکے دن مسلمانوں کے فتح یاب ہونے کا نہ اور ہے:

ۆرىجەرىپىنى .

حبب یہ بات حدات صحابہ کے سامنے آئی توان کا حوصلہ ملبند سوگیا اور حنگ کرنے کملئے دل ہے آبادہ ہوگئے ۔اگران کی تعداوزیادہ دکھائی جاتی تومسلما بوں میں بزدلی آجاتی اور آبیں میں اختلاٹ کرتے کو تنگ کے لئے آگے ٹرھیں یا چھے ٹئیں ، اللہ تعالی شانہ نے سلما بوں کے حومسلے ملند فرمائتے اور مُزِ دلی اور کم تنہتی ہے بچالیا اور ماہمی اختلامنے معوظ ركفا الى كوفرمايا ، وَلَوْ اَدَاكُهُ مُ حَيْثِيرًا لَغَسَفِلْتُ وَلَتَنَازِعْتُ مِنْ الْأَمْسِ وَلا إِن الله سَلْمَ - اورساته ي يمي فرمايا ، إنَّهُ عَلِيهُ إِيذَاتِ المعتُدُودِ مِن كا مطلب ببهدكم الترتعالى كوسك ولون كاحال مسلوم بكس كوالترس محبت باور کس کارٌخ آخرت کی طف ہے اورکون دنیا کا طالہ ہے اورکون ٹیز دل ہے اورکو<sup>ن لا</sup>وُ ہے۔ بھرانٹر تعالے شانہ نے مزید یہ کرم فرمایا کہ جب مقابلہ کا وقت آیا اور مڈبھیڑ ہوگئی تو - لما نوں کی نکھوں می کا فروں کو اور کا فروں کی نکھوں میں سلما نوں کو کم تعداد میں کھایا حس کانتیجہ سے واکہ مسلمان تنجاعت اور بے حکری ایسے اور کا فرہمی سیحے کرارہے کہ پھوٹے سے لوگ ہیں ان کوتم کرنا آسان ہے ۔ بھرانجام یہ ہواکہ کا فرمغلوب ہوئے اور شکست کھائی اورسلمان غالب ہوئے اور نتح پائی ۔ اوراںٹد تعلےٰ اکا جوفیصلہ مقررِ اور مقدورُ <del>ص</del>ا اس كے مطابق ہوكر رہا۔ معالم التنزيل صلاقة ج ٢ مين حضرت عبدالشرين معود ويني الله تعالے عنظابیان فل کیا ہے کہ بدر کے دن مفکرین کی تعداد ہادی آ بھوں اس قدر کم ہوگئ تمی کس نے ایکسے تمی سے بوجھا جوسے مبلوس تھاکتمہاراکیا خیال ہے کہ بدلوگ ستر تو ہوں گے ؟ اس نے جواب دیاکہ میرے خیال میں سوہی -اس کے بعد ہم نے مٹ کین میں سے ایک تنفص کو قبد کرلیا اوراس سے بوجیا کہ تمہار کہ تنی تعدادے تواس نے کہا کرایے بزار کی نفری ہے۔

یہ جو فرمایا: لِیکھلک من ھلک عن بین نے فریخی من می عن ابینی ہے۔ اس میں سہیان کیا کہ واقعہ برمیں دین اسلام کی تھلی اور واضح حقا نیت ظاہر ہوگئی اور کفرو مترک کے باطل مونے کا خوب واضح طریقے پر لوگوں کو علم موگیا، اب می جوشف الک موگا نعینی کفر برج ادب گا وہ حبّت تما) مونے کے بعداس کو احت یادکرے گا۔ اور جو سنخص ایمان پرخینگ کے ساتھ جارہ گا وہ بھی جبت کے ساتھ دین جی پردہ گا۔ ہلاکت سے کفر پر باقی رہنا اور جیات سے ہسلام پر جارہ نا اور اسلام قبول کرنا مراد ہے جی واضح ہوجانے کے بعد مرطرح کی علط فہمی کا احتمال خم ہوگیا، اب کا فرد بحیتی آنکھول حکی آگ میں جائے گا اور خود اپنی ہلاکت کے داسے کو اختیاد کرے گا، اور خوش کے سلام پر جے گا اور کو طلح جو کا فراسلام قبول کرے گا وہ بھی ولیل و عبت کے ساتھ دین جی برستھیم ہوگا۔

عوالے گا مور و آل عمران کے دوسے رکوع میں مجی غزوۃ بدر کا ذکر ہے۔ ویاں یکو فی می فی انگر نے فی مرکز کر ہے۔ ویاں یکو فی می فی انگر نے فی مرکز کے مشکرین کی انگر تھا اس کے مشکرین کی آنکھوں میں سلمانوں کو اُن کی اپنی تعماد سے کم دکھا یا تاکہ مشکرین ہی جنگ کرد انہ ہوجائیں ، مشکرین ہی جنگ شروع ہوتی تو اللہ تعالی نے مشکرین کو سلمانوں کی آنکھوں جی آن سال میں موجائیں ، بھر حیب جنگ شروع ہوتی تو اللہ تعالی نے مشکرین کو سلمانوں کی آنکھوں جی آن سال میں ہوجائیں ، افر سلمانوں کی آنکھوں جی شکرین کی تعماد سے کہ موجائیں ۔ آیت دور اللہ میں اور شکرین بردل ہوجائیں ۔ آیت تعماد کی کہ تعماد کی کا تعمید کی میں ہوجائیں کے مشکرین کو اللہ استزیل نے میں اور شکرین بردل ہوجائیں ۔ آیت کی تعماد کی کا تعمید کی ایک تعماد کی کا تعمید کی تعماد کی ہوئے آگئیں ہوجائیں ۔ ماحب کی تعماد کی کا تعمید کی تعمید کی تعماد کی کا تعمید کی تعمید

صاحب دوح المعانی فی بعض علما میسیم بنقل کیا کدید و ن کی منمیر مرفوع سے موسین مراد جی اور میں میں ترجمہ بوں موسی موسین مراد جی اور میں ترجمہ بوں موسین مراد جی اور میں ترجمہ بوں موسین مراد جی اور ان کو کہ مسین کا فروں کو استے بین گنا تھے اور ان کو دوگنا اس کیے دوگنا اس کے دوگنا اس کے دکھایا کر افھیں اپنی فتح کا اطمینان رہے۔

### بدر يهنجناا وركافرول سيمقابله بونا

بدر پینچ کر حصارت محابہ رمنی اللہ تقاعنهم نے ایک حوص سنایا جس میں بانی بجردیا گیا اور دسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولم کے لئے ایک چیتر ڈال دیا گیا یعینی نیجے کی طرح ایک جب گہنا دی گئی آپ میں تشریعیت فرا ہو گئے اسی میں نمازیں بڑھ ،رہے اور لنہ تعالیٰ

لاہا رگاہ میل نی کامیا بی اور دشمنوں کی شکست اور نیز میت کے لئے دعاکرتے رہیے ۔ اسود ین عبدالاسود مخنزومی برخلق مشرک تھا اس نے کہا کہ مدینے سے آنے والے لوگوٹے حوثوض بنایلہ میں اس سے میوں گا یا اسے تم کر دوں گا یا مرحا وَں گا یہ کہ کرآگے مربعا۔ حوض کی طرف آربا تھا کرحضرت حمزہ رضی اللّٰہ بتعالیٰ عنداس کی طرف بڑیصے (یا وہ حوصٰ میں بہنچ چکا تھا) حضرت ممزہ رمنی اللہ تعالیٰ عنہ نے اُسے وہی قتل کر دیا۔ حب مقاملے کی ابتدار ہوئی تومشرکین کی طرف سے عتبرین رہیے اور شبیبری رہیے اور ولیدین عتبہصف ہے باہرنکلے اور مقابلہ کے لئے مسلما نوں کو پکارا انصا میں سے ان کے مقابلہ کے لئے تین حضرات بعنی عوف بن حارث اور عوذ بن حارث نیکلے ا وتبيسرے كاناً) عبداللّٰہ من رواحہ تبا يا جا ما ہے عبتىبدا وراس كے ساتھيوں نے كہاكہ تم لوگ کون ہو ؟ انہوں نے جواب دیا کہم انصار میں سے ہیں۔ کہنے لگے کہم تمہاری کوئی حاجت نہیں اور زورسے پیارنے لگے کہ اے محد مباری قوم ( قریش) کے فراد ہمارے مقابلہ می مجیم جو ہمارے برابر کے لوگ ہیں ۔ آپ نے فروایا اے عب میدہ (بن حارث) تم کنظرے ہوا در اے حمزہ تم کھرے ہو، اے علی تم کھٹے ہو، یہ تدینوں حضرات کھڑے ہوئے اور تنینوں منسر کول کے پاس ہینج گئے ۔ انہوں نے پوتھاکہ تم کو<sup>ن</sup> م وحضرت عهده نے اینا نا کہتا یا اور حضرت ممزہ نے اینانام اورحضرت علی نے اپنا نام بتایا۔ تینوں مشرک کینے لگے کہ ہاں تم سے مقابلہ ہوگا ، تم ہما دے برابر کے ہو حیانی حضرت عبیده آگے بڑھے ،ان کامغا بلیعت بن رہیم سے ہواا درحضرت ممزوآ کے برط ان کامقالم سند بن رسعیه سے مہوا اور حضرت علی آگے بڑھے تو دلیدی عتب سے مقابلہ ہوا۔ تمینوں نے جومقابلہ کیا اس کے نتیجے ہی صنت حمزہ رہنی الڈی قالی عمنہ نے توشیبہ کوفتل کردیاا وحِصرت کی رمنی اللہ تعالیٰ عندنے ولب کوفتل کردیاا وحِصرت عبیدہ رضی الٹرتعالی عنہ او منتبہ نے ایک دوسے پر دارکیا جس سے ہرایک بے جان ہوگیا بحرصرت علی رضی الت<del>ریخ عند نے عقبہ کو بالکل جان سے مار دیا</del> اورحضرت عبید رضی الترعنہ کو

ا ٹھا کرنے آئے ۔ حنگ کے ختم ہونے کے بعد حب حضرات صحابہ رض التادتوالی منہم مدینہ منورہ کے لئے روا نہ ہوئے توراستہ ہیں مقام صفرار ہیں حضرت عبید رضی التارتعالی عنہ کی وفات ہوگئی کیا

حصرت ابودروضی التارتعالی عند نے فرمایا کہ اسورہ نے کی آیت) ھاڈان خضمان الحَتَّصَمُّوْافِیْ دَیِقِدِ خَدِ اللَّ جِعافراد کے بارے میں نازل ہوئی جو بدر کے دن آپس میں مقابل ہوئے یہ لمانوں کی طرق حضرت علی ، حضرت جمزہ اور حضرت عبدیدرضی الشر تعلی عنہم ورشرکین کی طرف سے شہیبہ ، عقبہ اور ولیدہ

ا بو جہل، عتبہ ، سنیہ ، ولید ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط ان لوگوں کو رسول النہ صلے انتہ علیہ ولم سے بہت ہی زیادہ وشمنی تھی۔ انھیں لوگوں کا قصد ہے کہ جب ایک مرتبہ رسول النہ صلی النہ علیہ ولم کعربشر لیف کے قریب نما ذراج ہو دہے تھے توان لوگوں میں سے ایک شخص نے آپ کی مرمبارک پر اون شکی او تجملی رکھدی تھی حبکہ آپ بحرہ میں تھے رسول النہ ملی انتہ علیہ ولم نے نما ذسے فادغ ہو کران کے لئے بددعا فرائی تھی ، ان میں سے اکثر بدر من مقتول ہوئے گئے۔

اس کے بعد دونوں سے کہا کہ دوسرے پر حملہ آور ہوئے ، رسول الشرصلی الشاعلیہ وسلم نے نصیحت فرائی تھی کہ شرکیین تمہارے اوبر عملہ آور ہوجائیں توان کو تیروں سے دفع کریں اوملا صفرورت تیر زھیمین کیں ۔ لڑائی ہوری تھی کہ رسول الشرصلی الشرعلیہ و لم نے ابنی مسٹمی میں شرک کریا اللہ علیہ و کہا ہے اللہ کہا ہے کہ کہ مسلمی الشرعلی اور کا فرول کے مقابلے میں فتح اپنی صحابہ کو حکم دیا کہ حملہ کرو ، صفرات صحابہ نے جم کر حملہ کیا اور کا فرول کے مقابلے میں فتح اپنی حس میں شرمت کری مقتول ہوئے اور سختر کو قید کر دیا گیا ۔ رسول الشرصلی الشرق کا اللہ تعالی علیہ و کہ دیا تھا اول الذرکواس لئے کرمکہ کے زمانہ قبال میں دیول الشرصلی الشراق کا کی علیہ کو تعالی علیہ و کے کو تعالیف کا کہ کا کہ کو تعالیف کو تعالیف کو تعالیف کو تعالیف کو تعالیف کو تعالیف کا معلیہ کو تعالیف کا کھیں کو تعالیف کو تعالیف کو تعالیف کا کھیں کو تعالیف کو تعالیف کو تعالیف کو تعالیف کو تعالیف کو تعالیف کا کھیں کو تعالیف کو تعا

آمیہ بن ضلعت اسلاً) ادر المانوں کا بہت بڑا دشمن تھا اور صفرت بلال رضی التا تراہے ہے کو بہت دکھ ویتا تھا، کدمعظر کی سخت دھوب اور گرمی بیل نہدین بین پر لٹا کرسینے بر بڑا بتھرد کھ دیتا تھا اور کہ بنا تھا کہ تو برابر اسی حال میں بڑا رہے گا جب تک وحمد بلی التہ علیہ فلا ایسی کا دین نہ جھوڑ دے ، اس پر صفرت بلال رضی اللہ تھا لی عنہ احدا حد کہتے تھے دھوں کا دین نہ جھوڑ دے ، اس پر صفرت بلال رضی اللہ تھا لی عنہ احدا صد کہتے تھے دھوں کا دین نہ جھا کہ میں کہ مطلب یہ تھا کہ معبود ایک ہے ، حب اسید بن خلعت برصفرت بلال رضی اللہ تھا لی عنہ کی نظر بڑی تو میری خیر نہیں بھی ہی کی نظر بڑی تو میری خیر نہیں بھی ہیں کی نظر بڑی تو میری خیر نہیں بھی ہیں الی خیری تو میری خیر نہیں بھی ہیں اپنے خیر اس کے بعد بعض صحابی نے آمیہ کو وہی تیت کر دیا بھی اسے خیر سے مرحاؤں گا ) اس کے بعد بعض صحابی نے آمیہ کو وہی تیت کر دیا بھی

## ابوحبل كاقت

المسيرت ابن مشام لله البداية والنهايه وميم البخاري

موحود ہے ، انھیں دیکھ کرمجھے کچھ زیادہ خوش نہ ہوئی اور سمجھاکہ مجھ رکسی کا فرسنے تملہ کر دیا تو یہ دونوں مجھے بچاسکیں گے ۔ ان میں سے ایک نے مجھ سے آہستہ سے كباكر جياجان يوتراية كرانومب كون سے ؟ من في كها اے بحالي كے بيتے! تماس كاكياكروك ؟ حواب دياكرس ف الشرس يرعب دكياسي كوس اس د مكولول كا تواسے ت ل کر دوں گایا اس کے مارینے کی کوشش میں خود ہی مرحاؤں گا۔ اس کے بعد دوسے الا کے نے بھی اسی طرح کی ہات کہی ، اجانک محیط بوجہ ل نظر آگیا۔ من ان دونو ہے کہا دیکھووہ ابوجہ ل ہے ،میری بات سن کر دونوں اطکے سٹ کرہ کی طرح اس کی طرف طرع اوراینی تلوارول ساس رجه ار کردیا . به دونون ارای عفرار نامی عورت کے بیٹے تھے (ایک نام معاذاور دوسے کامعوّذتھا) روایات مدرث می معاذین عمرو یں جموح کا نام کمی آ تاہے۔ شتراح حدیث نے روایات میں توقیق دینے کے لیے وایا ہے کڑیکن ہے کہ نتینوں افراد نے اس پر جملہ کہ کے تمت کی مہرو ( قتل کی حد تک تو ان باحبزاد وں نے بہنیا دیا تھالیکیائھی تک س کیوری جان بہن کی تھی رسول انٹھالیا عليه ولم نے فرما ياكه سے كوئي شخص حوالوجيل كى خبرلائے .آپ كا فرمان سن كرمشہ ورحابي عبدالله بن سعود رمنی التراقی عنه الوحب كونلاشس كرتے سوستے اس سے ياس بينچے اواس ی ڈاٹھی کی کو کرفر مایا کہ الوحیال ہے ( دیکو تبراکیا انجام موا ) کہنے لیگا اس سے زیادہ کیا ہے کہ ایک آ دمی اس کی توم نے ختم کردیا اور اس نے یہ بھی کہا کہ کاش مجھے کوئی ایسانس قت رتاجو کاست می اردونکا سے انصاری الاکوں نے قتل کیا تھا حوکسان کا کام کرتے تھے اس لئے اس نے ایسی بات کہی اوراس پرفسوس ظاہر کیا کہ مجھے او تھی تحفییت کے ابقوقت ل مبونا جاہتے تھا ، حان حاربی ہے تھے بھر بھی کبرو بخوت امنگیر ہے مت کیرین کائیب حال ہوتا ہے اس کے بعد حضرت عبدانٹرین سعود رضی اللہ تعالیٰ عند نے اس کا سرتن ہے حداکر دیا جو ذراسی حان اقی تھی وہ بھی ختم ہوگئی ۔حصرت عبداللہ بن سعود منى التدتعالى عنه اس كاسرك كرانهنرت صلى الترعكية ولم كى خدمت ميس حاضر ہوگئے۔ (صحیح بخاری متن و مدت وصفه و

بدر کی حنگ *شروع ہونے سے پہلے دسو*ل انٹر<u>صلے انٹر عکیہ و</u>لم نے پہلے ہی تبا دیا تھاکەمىنسەركىين مكەمىسە فلاتخص مقتول مېوكر فلاں جگه گرسے گااور فلال شخص فالل جگد گرے گا۔ آئے جو خبردی تنی کے مطالق یہ لوگ مقتول ہوئے اور مرایک بنی اسی حگہ مقتول ہوکرگرا ، میران مقتولین میں سے حوقر کیشس کے ماسے طرے سردار سے رسول الترصل الشرعلية ولم كے حكم سے بدر كے كرم صول ميں سے ايك برترين كرم سے من وال من ال المساك بعداب في بدرمين مزيد بين دن قيم فرمايا - تميس دن آب اس كنوس كے ماس تف ريف الم الله حس مي مف كن كن العشول كو و الاتها اور ایک ایک کا نام کے کرفرمایا اے فلاں بن فلاں ،اے فلاں بن فلاں کیا جمعیں اس اس بات کی آر زوسے کہتم انٹری اوراس کے رسول کی اطاعت کر لیتے (اورائٹر کے عذائے نے جاتے ہمنے توانے رہے وعدہ کوحی یالیا ،سوکیاتم سے بھی اس عد كوحق يا ياحوتمها دے رب نے تم سے وعدہ فرمايا تھا ؟ حضرت عمر صفى اللّٰارتعالىٰ عنه بھی ہمراہ تھے ، انھوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ان سموں سے کیا کلام کرد ہے ہیں جن ہیں روح نہیں ہے آھنے فرمایا قسماس ذات کی حب کے تبصنے میں مرحان ہے میں جو کھیان سے کہہ رہا ہوں تم ان سے زیا دہ سیننے ولمالے نہیں ہو ( بعنی جیسے تم برباتیس رہے ہووہ میں رہے ہیں) راوی حدیث قبادہ (تابعی) جنہول نے حضت إنس بن مالك رمني التاريخا عنه سے بير واقع نبقل كيا انھوں نے فرما يا كہ التاريخا نے آں صنرت ملی اللہ علیہ ولم کی بات مشانے کے لئے مشرکین کوزندہ فرادیا تھا تاکہ ان کی مزید تذلب و توبیخ ہوا وروہ تحجولیں کے تمہیں اپنی ہی حرکتوں سے یہ عذاب ہو ربایسے اور تاکہ انھیں حسرت اور ندامت میو۔ ( بخاری م<del>ناہ ہ</del>)

تڪ ميل : غزوهُ بدر کا واقعة تفصيل کے ساتھ گذمت ته اوراق میں بیان کردیا گیا ، بعض امور كا تذكره ره كيا جوذيل مي ذكركة ملت بي :

(۱) ہدرکے دن جوم لمان شہید ہوتے ان میں چھ مہاجرین میں سے اور آگھ انصار میں سے تھے ۔

ساریں ہے ہے ۔ (۲) فتح یا بی کے بعدر سول النٹر صلی النٹر علیہ ولم نے تمین دن مدرمیں قیام فرمایا اور

پہلے سے حضت عبداللہ بن رواحہ اور صفرت زید بن مار نہ رمنی اللہ تعالیٰ منہاکو فتحا بی کی خوش خبری دینے مدینہ منورہ بھیج دیا تھا۔ حضرت اسامہ بن فرید بیان فرمایا کی خوش خبری دینے مدینہ منورہ بھیج دیا تھا۔ حضرت اسامہ بن فرید بیان فرمایا کہ بہیں ایسے وقت میں فتح یا بی کی خبر بہتر بہتر سول اللہ صلی اللہ ملکی واللہ مالی ماحزادی (رقیہ دمنی اللہ تعالیٰ عنها) کے دفن سے فادغ مود ہے تھے۔ بیرصفرت

عنمان بن مقان رمنی الله توسی المبیری البیری آنحضرت میلی الله علیه الله علیه الله علیه الله علیه الله و الله ال

کی تیمار داری کے لئے مدینہ منورہ میں حیوار دیا تھا .

(٣) غزدة بدري ايك يه واقع بيني آيا كرحضرت قاده بن نعمان كي آنكولق سے نكل كرأن كے رخسار برآئي لوگوں نے چا كا كہ اسے كاٹ ديں، آنمفرت ملى اللہ عليہ ولم سے عرض كيا گيا، تو آب نے فرايا مت كائو . بھرآب نے ان كو مُلاكر اپنے دستِ مبادك سے آنكھ کے صلعے میں دكھ كر دباديا تو آن كي يہ آنكھ تھيك طرح لگ كئ الله اس كى دوستى دوسرى آنكھ سے زيا دہ اچى موگى.

۱۲) لعص در گرصما بیش کے ساتھ بھی ایسا واقعہ بیش آیا۔ تیرا کرلیگا تو ان کی نکھ جاتی رہی، رسول الندصلی الندملیہ ولم نے اُن کی آنکھ مرباب العابِ مبارک ڈال دیا،

وه بانكل درست موكني ك

اله الدرد والورك أفي مح بخارى (كما المنظرى) ادر البدائة والتهايد كى مراجعت كى جلت .

(۱) صحیح بخاری مشاق جاهی سے کہ حارثہ (بن سراقہ) غزوہ بدر بین شہید ہوگئے تھے۔ اُن کی والدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولم کی خدمت ہیں آئیں اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ! حارثہ سے جو مجھے خاصق لی خدمت ہیں آئیں اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ! حارثہ سے جو مجھے خاصق لی امید رحیتی ہوں اور اگر دوسری کوتی جنت میں جاگئیا تو میں صبر کر تی ہوں اور آگر دوسری کوتی بات ہے (بعنی دوز نے میں جاگئیا ) تو آئے۔ بھی ہی گئی کر تی ہوں۔ یعنی رور وکر ڈھیر کر دوں گئی۔ (کمانی روائی ) آب نے جواب میں فرمایا افسوس کی بات ہے ، تم کیا کہ دیسی ہو۔ وہ کوئی ایک جنت تھوڑ اہی ہے ، وہ بہت سی جنتیں ہیں اور تیر ابدیٹ فردوس اسے بی میں اور تیر ابدیٹ فردوس اسے ہیں ہیں اور تیر ابدیٹ فردوس اسے بی میں ہو۔ وہ کوئی ایک جنت تھوڑ اہی ہے ، وہ بہت سی جنتیں ہیں اور تیر ابدیٹ فردوس اسے بی میں ہو۔ وہ کوئی ایک جنت تھوڑ اہی ہے ، وہ بہت سی جنتیں ہیں اور تیر ابدیٹ فردوس اسے بی میں ہو۔

ماً فظابن كثر البرايه والنهايه ما عن المحت بن كريد مارة مورس دورتم اوزيران كريد والنهايه ما عن مون سه باني بي رب تصر كرا الماك دورتم اوزيران كري والوست دورتم ، حوض سه باني بي رب تصر كرا الماك فردوس ايت نوم الواد دم ملاك فردوس من دا فل كردياكيا (جوجت كاست بلند درج به) توجن لوكول في تتال بن حصر ليا

وشمن سدمقا بلكيا أن كے درجات كاكيا عالم بردكا .

(د) جس طرح مهاجرین اورانصار میں سے غزوۃ بدر میں سٹرکی ہونے والوں کو بڑی فضیدت ملی اسی طرح سے جوفرشتے اس غزوہ میں سٹر مک بہوت تے دوسرے فرشتوں بران کوجی فضیدت دی گئی ہے مصبح بخاری ہیں ہے کہ حضرت جبریل علالسلام آنمخش سرور عالم صلی الڈ علاقے کمی خدمت میں حاصر بروئے اور دریا فت کیا کواہل بدر کوآپ حضرات کس ورجہ میں شارفر ماتے ہیں آپ نے فرمایا بھاں سے نز دیک وہ افضل السلمین میں سے ہیں ۔ حضرت جبر میں علالے سلام نے کہا اسی طرح سے ہم میں بدرسی سٹر کی میں سے ہیں ۔ حضرت جبر میں علالے سلام نے کہا اسی طرح سے ہم میں بدرسی سٹر کی میرونے والے فرست توں کو دوسرے فرشتوں سے فضل مانے ہیں ہوئے۔

له صحیح بخاری من ۵۹۷-ج ۲ سکه صحیح بخاری من ۵۹۹-ج ۲

## فتب دیوں کے احکام

جب مسلما نوں اور کا فروں میں جنگ ہوتو ہہت سے امور پیش آتے ہیں ان میں بیمی ہوتا ہے کہ ایکنے رہت دوسرے فریق کے افراد کو گرفتار کرلتیا ہے، ان گرفتار شرہ گان کو قبیدی کہا جاتا ہے۔ اگر کا فرمسلما نوں کی قبید میں آجائیں تو امیرالمؤمنین کو ان کے بارے میں کن ہاتوں کا اخت یارہے ؟

سورہ محرمی احسان کرکے جھوڑ دینا اور فدید کی کھوڑ دینا دونوں مذکور ہیں ہے اور فدید کی کھوڑ دینا دونوں مذکور ہیں ہے اور فدید کی کھوڑ دینا اور فدید کی کھوڑ دینا دونوں مذکور ہیں ہے فدید لین کے دومطلب ہیں ایک ہے کہ اپنے قب دیوں کو چھڑا نے کے لئے ان کے قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے اورایک قیدیوں کو مال کے کر چھوڑ دیا جائے اورایک صورت یہ ہے کا نصی غلام صورت یہ ہے کا نصی غلام مان ی منال اورا کہ اوراکہ او

فقها ۔ حنفیمیں سے صاحب هدایہ لکھتے ہیں کامیرگرفتنین کواختیاںہے، چاہے تو کا فرقیدیوں کوت ل کردے اور چاہے تو انعین ذخی بناکر دارالاسلام میں رکھ لے۔ السبت مشرکین میں جو اہل عرب ہوں اور حومر تدہوں ان کو ذخی بناکرنہ ہن کھا جاسگا السبت مشرکین میں جو اہل عرب ہوں اور حومر تدہوں ان کو ذخی بناکرنہ ہن کھا جاسگا اب رہی یہ بات کہ آیا مسلمان قیدیوں کو تھی لنے بطور مبادلہ کے کافرقدیوں کو چور دیا جات کہ آیا مسلمان قیدیوں کو تھی لیے اللہ بناکہ کا فرقدیوں دیا اور حضرت امام شافعی نے فرایا کہ ایسا کہ یا درست ہے ۔ اور کا فرقیدیوں کو مال لیکر چھور بینا جا ترہے یا نہیں ، اس کے بارے ہی حنفیہ کامشہوں کا فرقیدیوں کو مال لیکر چھور بینا جا ترہ ہے یا نہیں ، اس کے بارے ہی حنفیہ کامشہوں کا فرقیدیوں کو مال لیکر چھور بینا جا ترہ ہے یا نہیں ، اس کے بارے ہی حنفیہ کامشہوں کا فرقیدیوں کو مال لیکر چھور بینا جا ترہ ہے یا نہیں ، اس کے بارے ہیں حنفیہ کامشہوں

قول ہے سے کہ بیر جا تزنہیں ہے۔ الدتہ امام محمدؓ نے سیرکبیریس لکھا ہے کا گرمس لمانوں کو مال کی حاجت ہوتو ایسا بھی کرسکتے ہیں اور بالکل ہی بطوارحسان کے جھیوٹر دینا کنہ قبیدیوں کا مباد لہ ہوا ورسمال لیا جائے اور نہ ذخی بنایا جائے ۔ حصنرت امام الوحن پیڈے نز دیک یہ جا تزنہیں ۔ حصرت الم) شافعي اس كوي جائز كيتے ہيں -

عَلام البَرْ بَرَصِهَا صُ احكام القرآن، ص ٣٩٢ ج ٣ مي لكمت مي كسورة برارة، سوره محد دصل المرابية ولم اك بعد الأل بهوى يسورة محد مي جومن اور فدارى اجاز عبد اس كوسورة برارة كي آيات فا فت أو المنظر عين حيث وحد في في في أيات فا فت أو المنظر عين حيث وحد في في في في أو المنظر في أيال المنظر عن المنظر في أو المنظر في الما در من المنظر في الما در من المنظر في الما در من المنظر في الم

#### بدركے قبديوں سے فديدلينا اوراس برعتا بازل ہونا

پہلے ذکر سوجہ ہے کے غروہ ہر ہیں ہے تہ کا فرمادے گئے اور سرکا فروں کو قید کرکے مدینہ منورہ لایا گیا۔ اب بیسوال ہیدا ہوا کدان قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے مشورہ میں جب بات آئ توصرت ابو بحرصتر بنی وضی اللہ تعالی مذہ نے اپنی دلئے بیش کرتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! بیہ آپ کی قوم کے افراد ہیں ، اور رسنے دار بھی ہیں ان کو زندہ رہنے دیجے ، امید ہے کہ اللہ رتعالی ان کو اسلام قبول کرنے کی تومیق عطا فرائے گا اور اس وقت ان سے فدید نے بیاجائے بیمی ان کو اسلام جانوں کے بدلہ میں مال لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے ، اور تصرت عمرض اللہ عنہ منے عرض کیا کہ بارسول اللہ! ان کو گور نے آپ کو حصرت عبداللہ بن روائے من کے کہم ان کی گو نیں ماردیں ، اور حضرت عبداللہ بن روائے نے عرض کیا کہا کہ واللہ کو گا اور اس می داخل کر کے آگ دیکھے جہاں خوب زیادہ لکڑیاں ہوں انہ ہیں اس میں داخل کر کے آگ سے جلا دیا جائے ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و لم نے خاموش اخت یا رفرائی ۔ بھر صفر ت اور کی کر ان کو اختیار فرمائیا ۔ اس پر اللہ ترفائی کی طرف سے عاب نازل اور کہر رضی الا نفال میں فرمایا ،

مَا كَانَ لِكِبِيِّ أَنْ تَكُونَ لَذَاسُرى بى كُشَاك كُلائِق نَهِي كُوان كَياس

قىدى موجودرى جب تك كدوه زمن ماجي مقدرنه وكابوتا توج كوتم غل اياب اس کے بارے میں تم کو ٹرا عذابے مہنے جاتا ،سو کھاؤ اس میں سے جوتمہس لطور غنیت کے مل گیا ملال پاکیزه مونے کی حالت میں،ادم اللهس ورو بستك الترمخية والاسرانع

حَتَّى يُتَّخِنَ فِ الْأَهُونِ تُريدُونَ عَرَضَ الْمُذَنَّيَا وَ وَاللَّهُ مِصْرِيدُ ﴿ وَمِعْنِ دِينِ ذَكِرِكِ ، تَم دِينِا كاسابان علينج اللَّخِيرَةَ وَاللَّهُ عَرِنْنُ حَكِيدَة وَ اللَّهُ عَرِنْنُ حَكِيدَة و اللَّهُ الرَّاسِة لَوْلَا كِنْكُ مِنَ اللَّهِ سَبَوْلَكُ مَلَا اللَّهِ سَبَوْلَكُ مَن اللَّهِ مَا اللَّهِ الرَّاللَّهُ كَالْوَشَة يبلي الله فِيْمَا آخَذُ ثُمُ عَذَاكُ عَظْنُمُ فَكُنُوامِ مَاغَيْمَ مُصَلَّا طَيْبًا اللهُ وَاتَّقُوا اللهُ وَإِنَّ اللهُ غَفُور تَحِيثُون

حضرت عمريضي التأرتعالي عشرنے فرمايا كه اسكلے دن جب ميں حاضر مواتھا توہيول اللہ صلی الندعلیولم اورا نو مکر شینے موت رورہ تنے۔ میں فعرض کیا یا رسول الندا مجھے بتلنے کرآپ اورآپ کے سے تقی کیوں رورہے ہیں ؟ مجھے رونے کا سبب معملوم مروحائے تومیں می رونے لگوں اوراگر رونانہ آئے تورونے کی صورت ہی بناکرآپ کی موافقت کرلوں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وجہ سے روزمام وں کہف دیہ لینے کی لوگوں نے جورائے دی تھی اُس رائے کے اختیاد کرنے ہر مجھے اس قریب درخت درسع داب آنا بوامعلوم بوربات - (معالم التنزل) مذكوره قنيديون كومال لے كرهيوش نے كا جوفيصلہ كريا كيا تھا الترتعالى كوي بات ناليب ندخى،اس ليء عتاب نازل فرمايا بيم عذاب كوروك ليا اوراس ال کو لینے اور کھانے کی اجازت دے دی ۔اول تو یہ فرمایا کہ یہ نبی کی شان کے لائق نہیں ہے کاس کے پاس قیدی ہوں اور انھیں جھوڑ دیاجائے ملک خوزرزی کرنی چاہتے تاككفّارى شوكت بالكل توف جلت اورسلما نون يرحمله آور يرون كى سكت ان مين یا تی نه رہے جن حضرات نے مال لینے کی دائے دی تھی اُن کے سلمنے ایک صلحت تو

یہ تھی کرامیدہے یہ نوگ سلمان ہوجائی گے اور دوسے ری صلحت یہ تھی کاس قت

مسلمانوں کو حاجت اور صرورت ہے مال مل جائے گا تومسلمانوں کو کافروں کے مقابلے میں قوت بہنے جائے گا۔ اس مال لینے کے جذب کا تذکرہ فراتے ہوئے یوں ارت و فرمایا : شوین کو و کی عرب اللہ نیا واللہ کی دنیا کو ارت و فرمایا : شوین کو و کی عرب کا اللہ نیا کو اللہ عنوا تا ہوں اللہ عنوالی جا ہتا ہے کہ تم آخرت کے طالب بنو، تمہیں آخرت میں اجور اور مرات ملی کا فرقیدیوں کو قت کرنے میں کفری معنوبیت تمی جواور زیادہ اسلام کے پھیلئے کا فردیو ہے جیسے جیسے سلمانوں گائے میں کو کی میں کا فردیو ہے جیسے جیسے سلمانوں گائے تھوں ہے مالم کھیلے گامسلمانوں گائے تھوں ہے گا ور درجات باب درجوں گے ۔

دامله عَنِ الْمُ عَنِ الْمُ الله عَمْ (ا ور الله زبر دست ب حکت دالله) اس نے تم کوکافرو پر غلبہ دیا۔ اس کے بعد بھی غلبہ دے گا اور اپنی حکمت کے موافق جب جلہ گاتہ ہیں مالامال فرائے گا۔ اس وقت ذراسی دیر محسوس کرکے جو فدیہ لینے برا ترائے نیالین دیر

اس وقت کی از در سے کی وجہ سے ان برعذاب نہ ہوگا توعذاب آجا آ ، چونک واضح طور پر فدید لینے کی مما نعت بیا ن نہیں ہوئی تقی اس لیے عذاب روک دیا گیا۔ مماحب روح المعانی نے اس قول کو بھی حضرت ابن عباس کی طرف منسوب کیا ہے ، بھراکیہ قول پیفتل کیا ہے کہ چونکہ الٹر تعالیٰ کی طرف سے یہ بات مقرر اور متفدر ہے کہ دسول الشر صلح اللہ علیہ ولم کی موجودگ میں عذاب نہیں آئے گا ، اس لیے عذاب نہیں آیا ، اور ایک قول پیفل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاف رسے اپنے رسول مل انٹر عکیہ ولم کی زبانی یہ اعلان ہو جو ای قا کہ جو لوگ بدر میں شرک ہوئے تھے ان کی مغرت کر دی گئی (اور دائے اعلان ہو جو الے بدری صحب ابر شرک ہوئے تھے ان کی مغرت کر دی گئی (اور دائے ویٹے والے بھی بدری صحب ابر شرک ہوئے تھے ان کی مغرت کر دی گئی (اور دائے دینے والے بھی بدری صحب ابر شرک ہوئے تھے ان کی مغرت کر دی گئی (اور دائے دینے والے بھی بدری صحب ابر شرک ہوئے کے اس لئے عذاب نہیں آیا ،

اس کے بعد قرمایا ؛ فَکُلُوْ امِدَا غَیْدُنْ مُولَا لَا اَسْ مِعَالَ اسْ مِعَا وَ اسْ مِی سے جَمْمِین طُورُ عَنیم مَنیم مَنیم مِن الله عَلیم مُلال باکیزہ ہمونے کی حالت میں ، بدر کے قید بوں سے فدید کی جو ان کو چھوڑ دینے کا فیصلہ کردیا گیا تھا اس برعباب تو ہوالیکن اللہ توان شان نے اپنی مہر بابی سے اس مال کو صلال اور طبیب قرار دے کر کھلنے کی اجازت مرحمت فرما دی اور ساتھ ہی بیمی فرمایا کا تقدی اللہ داللہ سے ڈری النہ کے احتراز کرو اِن الله عَنور کی باشہ اللہ خشنے والا ہے ، اس نے تمہارے گناہ معان فرمائے فیصلان میان فرمائے فیصلان اور تم فرمائے واللہ ہے ، اس نے تمہارے گناہ میان فرمائے فیصلان اور تہم فرمائے واللہ ہے ، اس نے تمہارے گناہ بارے میں اس کے معان فرمائے فیصلان اور تہم فرمائے واللہ ہے اللہ قرار دیا ،

مغتراب تغررات حرار المالات المالات المعاب المعند ولك اخذوامن الاسارى الفداء جب كامطلب به بهال لين كي فيصل برعماب بها الفدداء جب كامطلب به بها كمال لين كي فيصل برعماب بها المارت دس دي كن توقب ديون سهال وصول كراياً كما المرجمال المارت الماري يون لكما بها المرجمال المارة المار

حب بہلی آیت نازل ہوئی تو کچ بطور فدید مال لے چکے تھے اس سے پر ہنرکتے رہے ۔ جب آیت فَکُلُوا مِنَّا غَنِمْتُ فرنازل ہوئی تواس مال کواستعال کرلیا، ہوسکتا، کچھ لوگوں سے پہلے مال لیاگیا ہوا ور باقی لوگوں سے بعد میں لیاگیا ہو۔ اورا قرب یہی۔' كيونكرسكي بإس أس وقت اموال موجود نهبي تھے۔

### سب فبدبول كے ساتھ برابري كامعامله

بدر کے قیدیوں ہیں رسول انتھالی انڈ علیہ ولم کے واماد ابوالعاص بن الرہیجادیہ آب کے چیا عباس بن عبدالمطلب بھی تھے۔ آپ نے صحاب سے اجازت نے کرابوالعاص کو ت دید لیے بغیر چیوٹر دیاا وران سے فرمایاکہ تم مکم عظر بہنچ کرز منیب کو بھیج دنیا در بنب آب کو ت دید سیجرت فرمائی تھی تووہ وہ یں آپ نے جب سیجرت فرمائی تھی تووہ وہ یں اس کے ان سے فرمایا کر ذریب کو جیج دینا ، انہوں نے و عدہ پوراکیا اور حصرت ذریب رضی اللہ تھا عنہا کو جیج دیا۔ اور مجرب حدیدی خود بھی اسلام قبول کرلیا۔ حصرت ذریب رضی اللہ تھا عنہا کو جیج دیا۔ اور مجرب حدیدی خود بھی اسلام قبول کرلیا۔

فرمایا وه مال کہاں ہے جوتم نے اور تمہاری بیوی ام العضل نے ملکر دفن کیا ہے۔ تم ہے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ اگر میں اس شغر میں مقتول ہوگیا تو یہ مال مریک بیٹوں عبال نظر اللہ اللہ بات کا مبیلہ فضل اور قتم کے کا) آئے گا عباس نے کہا الٹری ہم یاد سول الدراس بات کا علم میرے اور ام الغضل کے علاوہ اور سی کونہیں ہے ، آپ کوس نے تبایا ؟ آپ نے فرمایا کہ مجے میرے دب تعالی شان نے تبایا۔ اس برعباس کہنے لگے کئیں گواہی دیتا ہو کہ آپ سچے ہیں اور وہ بات بھر دہ ان کہ وہ جو بیس اوقیہ میں دائی حبی گواہی دیتا ہو سے لے لیا گیاہے وہ میک فدریہ کے صاب میں لگالیا جائے ۔ آپ نے فرمایا نہیں ، وہ حساب میں نہیں لگ سکتا ۔ وہ تو اللہ تعلی اور اپنے دونون میں دبطور مالی غذمیت کے) عطافر ما ہے۔ لہٰذا عباس نے ابنا فدریہ می دیا اور اپنے دونون میں تیجوں کا میں اور اپنے علیت کا بھی۔ (من معالم الت نزیل میں کے ۲ وابن کے برمئی ہے)

حضرت عباسک منا نے اپنا اسلام توفدیہ کے دن می ظاہر کردیا تھا لیک کی وقت محمع عظر تھے تھے ہو کے میں منورہ کشنہ دین محمع عظر محکے تھے ہو مرکم عظر فتح ہونے سے کچھ پہلے ہجرت کرکے مدینہ منورہ کششہ دین لے آئے تھے۔ (کمانی الاصابیة ، حرف العین)

چھوڑی کے لہٰذا اُن سے فدیر لیا۔ صحیح بخاری مشاہ ج ا بیں ہے کانصادیں سے بعض صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ اِآپ اجازت دیجے کہم عباس کی جان کا برا جھوڑ دیں آپ سے فرایا نہیں ایک رہم بھی نہ جھوڑ و۔ اور اپنے داما دا بوالعاص ابل بہی کا جو فدیہ جھوڑا وہ بھی صفرات سے اجازت نے کرجھوڑا تھا۔ یہ قانون میں مساوات کا نام تولیتے ہیں کی جب میں مساوات کا نام تولیتے ہیں کی جب ایک مساوات کا نام تولیتے ہیں کی جب ایک مساوات کا نام تولیتے ہیں کی بہوتا ہم این عبول مالے ہوتا ہم اور اپنی جان اور لینے لوگ سے الاتر ہوتے ہیں۔ قانون میروں کے لئے ہوتا ہم اور اپنی جان اور لینے لوگ سے بالاتر ہوتے ہیں ، یہ سلام کے طریقے کے اور اپنی جان اور لینے لوگ ۔ قانون سے بالاتر ہوتے ہیں ، یہ سلام کے طریقے کے خوالات ہے فلاف ہے

### معلومات صنرور بيتعلقه عزوه ببرر

قرآن مجید میں غزو ہ بدر کا جو تذکرہ فربایا ہے اس کا بیان آیات کی تفسیر کے ذیل میں کر دیا گیا ہے۔ البتہ مدر کے قید بول کے بارے میں جو کچیر معاملہ کیا گیا اس کا ذکر یا تی ہے ۔ وہ دو رکوع کے بعد آر ہا ہے ان شام اللہ تعلیٰ المجمعی جزرہ گئی ہوں میں ذکر ہے ، ان کا مذکرہ کیا جاتا ہے :

ا سترہ دمضان مسلم میں غزوہ مید ہوا۔

۳ مسلمانوں کی تعداد ۱۳ متھی جن میں مہاجرین کی تعداد ۲ عتمی اور باقی اضا میں سے تھے ، اوس میں سے بھی اور خزرج میں سے بھی البدایة والنہایة طال علی میں حضرت ابن عباس رمنی النہ تعالی عنہ ماسے اسی طرح نعت کیا ہے ۔

۳- قریشِ مکہ جوبدرسی پہنچے تھے اُن کی تعداد ۰۰ ہے کے کر ۱۰۰۰ تک کے درمیان تھی۔ ایک توراد ۲۰۰۰ تک کے درمیان تھی۔ ایک تول یہ ہے کہ ۹۵ آدمی تھے اور بعض صرات نے فرمایا کہ ایک ترار سے معی زیادہ تھے ۔

م ۔ حَنَّا تُنْرُوع ہونے سے پہلے دسول النُّرصلی النَّرملیہ و لم نے بتا دیا تھا کہ مشرکین میں سے فلاں فلان خص بہان قت ل ہو کرگرے گا ، مچرابیا ہی ہوا ۔

۵ - اس موقعہ برسترمت کین مقتول ہوئے اور شرافراد قید کرسنے گئے جن کی مشکیں ا باندھ کر مدینہ منورہ لے جایا گیا .

٢- مقتول بوخ والون بن الوجها بي تهاجوم تنكين مد كوآما ده كرك الياتها اوجب فخركرة مبوع برق بل بالتها اوجب فخركرة مبوع برق بل بالته ب

ے ۔ جومشکین بدر میں اور تھاں کی نعشوں کو دہیں ایک نوتیں ڈال دیاگیا۔ البتہ امیہ بن خلف کی لاش میول گئی تھی حب اسے زرہ سے کللنے لگے تواس کے گوشت کے شکرے ہوگئے ، لازالسے وہی جیوڑ دیا گیا اور اوپر سے مٹی اور تیمرڈ ال دیے گئے ۔

۸- حببان لوگوں کوکنونی میں ڈال دیا تورسول افٹرسلی افٹرعلیرولم ان کے باس
تشریف لے گئے اورایک یک ایم کے کرفر مایا کیا تمہیں س بات کی خوشی نہوتی کو انٹراود
اس کے رسول کی الماعت کرلیتے ہم نے توانسے تی بایا جوہار سے دہنے ہم سے وعدہ فرایا تما
کیا تم ذیجی وہ وعدہ حق پالیا جو تمہار سے دہنے تم سے کیا تھا۔ صفرت عرض کیا یا
دسول انٹر ا آب ایسے اجسام سے کلام فرا دیسے میں جن میں دوے نہیں ہے۔ آب نے
فرایا قسم سے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان سے جو بات میں کہ پر ماہول ن
ماری فرایا تسم سے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان سے جو بات میں کہ پر ماہول ن
ماری فرایا تھا تاکہ آپ کی بات ان کو ندہ فرما دیا تھا تاکہ آپ کی بات ان کو
مصرت قادہ تا ہی نے فرایا کہ انٹر نے ان کو زندہ فرما دیا تھا تاکہ آپ کی بات ان کو
سے نام دان کو حسرت اور شرامت ہو۔



## بِسُ الله إلرَّم بِالرَّح بِالرَّح بِ

رسول الدرسی الدعد الدیم در بر منوره تشراف النے توانصاری مجبت وعقیدت بر بحر بود خوست مردی سین ساتھ ہی منافقوں سے اور بہود یوں سے واسط بڑا۔ ادھر توان بوگوں نے آپ کو ادرآپ کے صحابہ کو اذریت بہتی میں کوئی کمی نہیں کی حتی کہ دونوں جامتوں نے آپ کو شہید کرنے کا پروگرام مجبی بنایا اور مکہ والوں نے بھی بیچھا نہ جھوڑا خباک کرنے کے لئے بار بار جاعیں بناکر آئے غزوہ آمد اور غزوہ اجراب اور غزوہ العزاب بل مکہ کے ملا آور ہوئے میں بن کی وجہ سے بیت آیا ، غزوہ احزاب اور غزوہ احدمی بیم ود مدینہ کا بھی خل میں بری صیب بنوں سے گزارے بیماں آگر بھی قراب میں مدینے دیئے کی کوششیں جاری تھیں اور میمود یوں اور منافقوں کی طرف سے جوایدا رسانی اور بے ایمانی اور محادی کا سلسلہ شروع منافقوں کی طرف سے جوایدا رسانی اور بے ایمانی اور محادی کا سلسلہ شروع مواوہ سے منافقوں کی طرف سے جوایدا رسانی اور بے ایمانی اور محادی کا سلسلہ شروع مواوہ سے منافقوں کی طرف سے جوایدا رسانی اور بے ایمانی اور محادی کا سلسلہ شروع مواوہ سے منافقوں کی طرف سے جوایدا رسانی اور بے ایمانی اور محادی کا سلسلہ شروع مواوہ سے منافقوں کی طرف سے جوایدا رسانی اور بے ایمانی اور محادی کا سلسلہ شروع مواوہ سے معلی معرود بیار ہوا۔

منافقین، الفعادی دونو تبیون ادی و فردج میں سے بھی تھے اور بیود یو میں سے بھی تھے اور بیود یو میں سے بھی تھے جن کے نام سیرت ابن هشام میں مکھے ہیں۔ انحصرت لی اللہ علیہ و لم کے مدینہ بہنچنے سے بیلے اوس وخزرج کے دونوں قبیلے سلمان ہوگئے تھے، ان میں اس ام بیسیل گیا تھا جصرت صعب بن عمیرا ورصرت ابن اُم تھے ، ان میں انٹر قعالی عنہا کی قبلیم و تدریب سے جن الم مرینہ نے قرآن شراف میں مکتوم رمنی انٹر قعالی عنہا کی قبلیم و تدریب سے جن الم مرینہ نے قرآن شراف کی بعض موردس میں یا دکر لی تھیں ،

منافقین نے ایک ال بی اوراپنے خیال میں مربی ہوست یاری کی تاکہ

۳۵۱

دونوں ہاتھوں میں لڈو رہیں مسلمانوں سے بھی فائدہ اٹھاتے رہیں اور
ان لوگوں سے بھی جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اپنے خیال میں تو انہوں
نے بڑی ہوشیاری کی جال بیلیکن بُری طرح سے ذلیل ہوئے اور بھرالیا توت
ایا کہ چمنوں میں اللہ تعالی علیہ و کم نے ان توگوں کونا کا لے لے کراپنی سی سے نکال یا
بہتے میہود کا تعارف کرایا جا گا بھرمنا فقین کی حکمتیں اور شرار تیں تبیطہ تحریق
نصاری کا تعارف کرایا جائے گا بھرمنا فقین کی حکمتیں اور شرار تیں تبیطہ تحریق

لاق جائیں گی انتا رائٹر تعالے .

مرینہ منورہ میں تو نصاری نہیں رہتے تھے لیکن چونکہ وہ جی اہل کتاب تصادر نجران سے آکراسلام کو دل سے جا مانتے ہوئے میں قبول ذکیا اور مہاہیت میں دا و فراد اخت بیاد کی اس لئے بہود اول کے تذکرہ کے بعد نصاری کا نکر مجمی دا و فراد اق میں کر دیا گیا ہے ۔



### بنى اسىدائىل كانعادت

حضرت ابراسيم عليالسلام كاوطن اوراولاد على نبينا وعليالصلوة والسلام

کا اصل وطن ہابل کاعلاقہ تھا ، جہال نمرود بادشاہ تھا ، و ہاں بہت برست ہے۔
تھے ۔ حضت ابراہیم علال الم کے والدبھی بٹت برست تھے۔ آپنے ان لوگوں
کوحی کی بلیغ کی اور توحید کی دعوت دی اور اس لسامیں بہت کلیفیں اٹھائیں۔
ان کی پوری قوم دشمن ہوگئی ، میہاں تک کوان کوآگ میں ڈالاگیا۔ ان کے واقعا حکومگہ قرآن میں مذکور ہیں۔ اُن کی بیوی کا نام سادہ تھا جوان کے جھا کی لوگی تھی اور ایک بیوی کا نام سادہ تھا جوان کے جھا کی لوگی تھی اور ایک بیوی کا نام سادہ تھا جوان کے جھا کی لوگی تھی اور ایک بیوی کا نام پر اُنہ کے معذرت باجو میں جنہیں اور حضرت باجو سے ساماعی الت لام پر اُنہ کی جور ڈ دیا تھا۔ ان کے ساتھ معذرت اُنٹی اِنٹی کی مدال سے مدرت اسام کی معظم کو بالکل ابتدادا آباد مدرت دونوں ماں بعظے تھے حضرت اسامی اور عضرت اسامی کے علاوہ تھی حضرت اسامی کے علاوہ تھی حضرت اسامی کے علاوہ تھی حضرت ابراہیم علال سامی کے لوگ کے تھے جن کے نام البراہ والنہا یہ کے علاوہ تھی حضرت ابراہیم علال سامی کے علاوہ تھی حضرت ابراہیم علال سامی کے علیہ کی حضرت ابراہیم علال سامی کے علیہ کی تھے جن کے نام البراہ والنہا یہ کے علاوہ تھی کھی جن کے نام البراہ والنہا یہ کا البراہ والنہا یہ کا میں کھی جس میں ۔

حصرت المحقی علی السلام کے فرز ند حضرت بعقوب علیالسلام تھے، جن کا لفت اسلیس تھا۔ ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہاجا تاہے ۔ اوراُن کے نشر زند حضرت بوسف علیالسلام کو بھائیوں نے کمنوی میں ڈال دیا تھا، جس کا قعتہ سورہ یوسف ہیں مذکور سے ۔

حسرت بیفوب علیال ام کے بینے کا نام یہوداتھا، اسی وجہ سے بنیے کا نام یہوداتھا، اسی وجہ سے بنی اسرائیل کو میہودی مجی کہا جا تا ہے۔ قرآن مجیدی یہ کلمان لوگوں کے لئے کئی جگاستعمال موات، مورة بقرہ میں لفظ "هودًا" مجی آیا ہے۔ یہ لفظ

عربي ہے هاد بَهُوَدي ماخوذ ہے جوتوبركرنے كمعنى سے اور هائدك صدف اسم فاعل كى جمع ہے ۔

معن ملمارنے فرمایا ہے کہ چونکان لوگوں نے بچیڑے کی عبادت کی تمی پھر توب کر لی تقی اس لئے ان کو صود کہا جانے لگا۔ پھر بعدی وہ جاعت کا عَلَم بعیٰ نام بن گیا۔ ایک قول بریمی ہے کہ ھاڈ بمعنی تھوڈ ڈ ہے اوراس سے عائد مشتق ہے جو تھوڈ دکے معنی ہیں ہے اوراس کی جمع صور وہ ہے

سی اسراسیا مصرفین اسماسیا مضرت یوست علالسلام کے زمانہ اقتدار می مسر میں اسراسیا مصرفی سب میں جاکررہ نے گئے تھے جو خرت یوست علالسلام کی وفات ہوگئی تب می بیا ہوگئی تب می بیت ہوگئی تب می بیت ہوگئی اور بارہ بھا بیوں کی اولاد جو ہارہ تبدیلوں میں نقسہ تھی ، مجموعی میڈیت نیادہ ہوگئی اور بارہ بھا بیوں کی اولاد جو ہارہ تبدیلوں میں نقسہ تھی ، مجموعی میڈیت سے ان کی تعداد تھے لاکھ تک بیخ گئی تھی ۔ ان لوگوں کا اصل وطن کہ ناب کھو گرکر فی فلسطین کا علاقہ ہے ۔ حضرت ابرا مہم علالت لام ابن آپیلی وطن (بابل) تھو گرکر میں اور تجرت فرماکراس علاقہ میں آباد ہو گئے تھے حضرت اسمالی علالے سلام کی اولاد کو میں آباد ہو گئے تھے مصفرت اسمالی علالے سلام کی اولاد کو شمل تھی ۔ جب میں تھرصو ہیں آباد ہوگئی جو حضرت بعقوب علیالسلام کی اولاد کو شمل تھی ۔ جب میں تھرصو ہیں آباد ہوگئی جو حضرت بعقوب علیالسلام کی اولاد کو شمل تھی ۔ جب محضرت یوست علیالسلام کی اولاد کو شمل تھی ۔ جب محضرت یوست علیالسلام کی اولاد کو شمل تھی ۔ جب محضرت یوست علیالسلام کی اولاد کو شمل تھی ۔ جب محضرت یوست علیالسلام کی اولاد گوشتہ تھی ۔ حضرت یوست علیالسلام کی اولاد کو شاہد تھی ۔ حضرت یوست علیالسلام کی وفات ہوگئی توان لوگوں کا اقتراد میں کچھ محضرت ہوست علیالسلام کی وفات ہوگئی توان لوگوں کا اقتراد میں کچھ محضرت یوست علیالسلام کی وفات ہوگئی توان لوگوں کا اقتراد میں کچھ محضرت یوست علیالسلام کی وفات ہوگئی توان لوگوں کا اقتراد میں کچھ محضرت یوست علیالسلام کی وفات ہوگئی توان لوگوں کا اقتراد میں کچھوٹھ تھی کھی ۔

چونکہ یہ لوگ مصر کے اصل باست ندیج ہیں تھے ، احبنی قوم کے افراد تھے اس بنے مصری قوم ( قبط ) کے افراد ان لوگوں سے بڑی بڑی بیگاریں لیتے تھے اور ان کو بڑی طرح غلام بناد کھا تھا ۔ حدیہ ہے کہ ان کے لڑکوں کو ذیح کردیتے تھے اور یہ اُن کے سامنے عاج بِمحض تھے ، ان کے سامنے چوں ہی نہیں کرسکتے تھے اور یہ اُن کے سامنے عاج بِمحض تھے ، ان کے سامنے چوں ہی نہیں کرسکتے تھے نظامی کا سی بدترین مثال دینیا کی تاریخ میں کسی قوم کی نہیں منتی .

و شور اور وعور سی ایاما شار در

حضرت موسی علیلسل کی بعث اوردعوت استرا شاند نے بن اسرائیل میں سے صفرت موسی علیال لام کو بیدافرمایا، جنہوں نے اس زمانہ کے ظالم اور جا برترین بادشاہ فرعون کوالٹہ تعالیٰ پرامیان لانے اورالٹہ تعالیٰ کا دین قبول کرنے کی دعوت دی حضرت موسی علیال لام نے اس سے یہ بی کا دین قبول کرنے کی دعوت دی حضرت موسی علیال لام نے اس سے یہ بی کہا کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیجد سے ۔ نہ اُس نے دعوت می کو قبول کیا اور نہ بنی اسرائیل کو ان کے ساتھ بھیجنے پرداضی ہوا اور اس نے اعلان کیا کہ ادر نہ بنی اسرائیل کو ان کے ساتھ بھیجنے پرداضی ہوا اور اس نے اعلان کیا کہ انداز تھی کھیا دیوں ۔

بنی استرائیل کامصرسے نکلنا میں سے داتوں رات مصرسے نکلنا میں ہوراتوں رات مصرسے نکلنا میں ہورات کے تکلنے کا فرعون کو ملم ہوا تووہ موران کے تکلنے کا فرعون کو ملم ہوا تووہ

ہوتے اور مندر تات ہی ہے۔ جب نے ہولران نے سطنے کا فرعون اوحام ہوا لووہ اپنے لٹ کرنے کران کے سیجھے لگا اور سمندر پر اپنے گیا جو فرت موسی علیا لسالا سے اپنا عصامبارک سمندر برمادا حب سے سمندر کھیا گیا اوراس ہیں داستے بن گئے ، اور بنی اسرائیل کے قبیلے إن راستوں سے بار ہوگئے۔ ان کو دیکھ کر فرعون نے ہمی اپنے لٹ کروں کو سمندر ہیں ڈالدیا جب فرعون اوراس کا لٹ کر ہج سمند میں آگیا توالٹ جل شاند نے سمندر کو ملا دیا۔ فرعون کا لٹ کرتوڈ وب گیا اور حضرت موسی علیا ہے۔ اور مین اسرائیل کو لیب کرسمندریا رہوگئے۔ فرعون ہجاس عظیم حادثہ میں عرق ہوا فائے قدہ اللہ فائل الدیوری والدولی .

مصر سے کل کرتا لیکسال وطن بہنچ اسکانی اسرائیل سمندریارتو ہوگئے مصر سے کل کرتا لیکسال وطن بہنچ الیکن ابسوال تھاکہ کہاں جاکر

سبس ؛ اپنے ہی علاقہ میں جانا تھا اوروہ علاقہ بہت دورہی نہیں تھا ، آخرو ہیں سے ان کے باپ دادے مصریں آئےتھے اور چند دن میں اونٹوں پر پوراسفر قطع کرلیا تھا لیکن سے چلے تو ان کو اپنے وطن پہنچنے میں جالیں سال لگاگئے صفرت موسی علیال لام کوستاتے رہے میدانِ متیہ میں جا کیس سال سرگرداں

ras j

چرتے دے (صبح کوجہاں سے چلتے تھے شا) کو وہیں پہنچ جلتے تھے اسلام موسی علالسلام) کو توریت شریف لینے گئے تو ویسے ان نوگوں نے بچھراری کی پہنٹس شریخ کرلی جھٹرت ہوئی علالسلام سے کہا کہ ہم تو قہاری بات جب ما نیس کے جب ہم اللہ تعالی کو آسنے سامنے دیچھ لیس۔ ان کی غذا کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے من اور سوئی ملتا تھا بوئی علیہ السلام سے کہنے گئے کہ ہم ایک کھانے برصبرہ ہیں کرسکتے ، ہم کوسبزی ، بیاز ، کھراوغ چ السلام سے کہنے گئے کہ ہم ایک کھانے فرموسی علاللہ سلام تشریف لاتے تو انہوں نے جاہتے ، جب توریت شریف نے کرموسی علاللہ سلام تشریف لاتے تو انہوں نے مانئے سے انکار کردیا۔ لہٰذاہبار طورا کھاڑ کران برسائبان کی طرح کھڑاکر دیاگیا ۔ یہ واقعات اسی میدان ہوں بیٹی آئے جس میں چالدین ال حران اور سریڈھنل گزارے یہ حضرت موسی علالے سلام کی وہیں وفات ہوگئی۔ ان کی وفات کے دان نہ میں آن کاعلاقہ فتح ہوا اور بہلیفت کی معافی بعد حضرت ہوا۔ ان کو حکم ہوا تھا کہ عاجزی کے ساتھ اورخطاؤں کی معافی میں داخلہ نفسیب ہوا۔ ان کو حکم ہوا تھا کہا جزی کے ساتھ اورخطاؤں کی معافی میں داخلہ نفسیب ہوا۔ ان کو حکم ہوا تھا کہا جزی کے ساتھ داخل ہوں انہوں نے اس کی خلاف در ذی کی معافی میں اسرائیل کے بیہ واقعات مختلف مواقع میں قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ بنی اسرائیل کے بیہ واقعات مختلف مواقع میں قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ بنی اسرائیل کے بیہ واقعات مختلف مواقع میں قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ بنی اسرائیل کو بیہ و وقعات مختلف مواقع میں قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ بنی اسرائیل کو بیہ و وقعات مختلف مواقع میں قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ بنی اسرائیل کو بیہ و وقعات مختلف مواقع میں قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ بنی اسرائیل کو بیہ و وقعات مختلف مواقع میں قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ بنی اسرائیل کو بیہ و وقعات مختلف مواقع میں قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ بنی اسرائیل کو بیہ و وقعات مختلف مواقع میں قرآن مجید میں مواقع اور میں مواقع میں قرآن مجید میں میں مواقع اور میں میں مواقع اور میں مواقع اور میں مواقع اور میں مواقع اور مور مواقع اور مواقع اور مواقع اور مواقع اور مواقع اور مور مور مور مور مور مور مور مور مور

یہودی مدیت میں کرنے ؟

کران کے وطن بیت المقدس کوجب
بخت نفر (مشہورکا فربادشاہ) نے منہدم کرلیا اور وہاں کے رہنے والوں کوجبلا وطن کردیا اور بنی اسرائیل (یہود) ہیں سے بڑی مقدار میں لوگوں کوقید کرلیا توان میں سے ایک جاعت نے تجازی طرف رُخ کیا ، ان ہی بعض وادی القرئی میں اور بعض تیمار اور بعض مریخ ہوگئے۔ یہاں پہلے سے کچولوگ بنی جرمم کے اور کچے بعت ایا عمالقہ کے آباد تھے۔ انہوں نے کھجوروں کے باغ الگار کھے تھے اور کھی تیماں کرتے تھے ، یہودی ان کے ساتھ مٹے ہوگئے اور کھل کا کرینے نے اور کھل کا کرینے کے اور کھی تیمان کرتے تھے ، یہودی ان کے ساتھ مٹے ہوگئے اور کھل کا کرینے کے اور کھل کی کرینے کے اور کھل کی کرینے کے اور کھل کا کرینے کی کرینے کو کرینے کا کرینے کے کہ کرینے کریں کا کرینے کے کرینے کو کرینے کو کرینے کریا کو کرینے کی کرینے کی کریں کی کرینے کے کریں کرینے کو کریں کرینے کو کریں کرینے کے کرینے کو کری کرینے کی کرینے کی کرینے کریں کرینے کی کرینے کو کریں کرینے کرینے کرینے کے کرینے کرینے کریں کرینے کرینے کے کرینے کو کرینے کو کرینے کے کرینے کے کرینے کو کرینے کرینے کرینے کرینے کے کرینے کو کرینے کرینے کے کرینے کی کرینے ک

گے بھریہ ٹرصتے رہے اور بنی جرہم اور عمااند کم مہوتے رہے بہاں تک کوان کو یہود بوری طرح ان کے سلط یہود بوری طرح ان کے سلط میں آگیا ، اس کی عمارتیں اور میں سیال سیان ہیں کی سکوت یں اور ایک مذبت میں آگیا ، اس کی عمارتیں اور میں سیال سیان ہیں کی سکوت یں اور ایک مذبت متورہ میں تقیم رہے ۔

تک جس کا علم اللہ ہی کو ہے اسی حال میں یہ لوگ مدینہ متورہ میں تقیم رہے ۔

( ضوّح البلدان للبلاذري م<sup>211</sup>)

بعض مؤرضین نے یہ بھی کھاہے کہ یہودی علمار توریت شریف یہ بول اللہ صلی انٹر علیہ ولم کی صفات بڑھتے تھے، ان میں یہ بھی تھاکہ آب کی ہجرت ایسے شہر کی طرف ہوگئی جس میں تھجوری ہوں گی اور وہ دو بھر کی زمینوں کے درمیان ہوگا لہذا وہ شام ہے آئے اوراس صفت کے شہر کی تلائٹ میں شکلے تاکاسٹی ہیں مباکر دہیں اور بعوث ہونے والے نبی برایمان لائیں اوران کا اتباع کریں حب مدینہ متورہ آئے، وہال تھجوری دکھیں، تو وہ سمجھ گئے کہ بیمی وہ شہر ہے حس کی تلائٹ میں مہن کے ہیں اور کھروی رسینے گئے۔

(عُمدة الاخبار في مرينة المُحتار صلا منعم البلدان موى صلاح ٥)

اوس خزرج کامرینی آکرآباد ہونا ہے۔ اس کائرانانا) شرسب ہے۔

رسول الدّ صلى الدّ عليه ولم كي بجرت فرائے كي بعد اس كانام مدينة الرسول، طابہ اور طبيبہ معروف بهوگيا۔ اور المدینہ نیز المدینة المنورہ كے نام كئ بادہ شہر بهوگئى۔ يہوديوں كے مدینہ منورہ میں آ كرلسنے كے سالہ اسال كے بعد يمن كه وقبيلے اوس اور خرزرج بھى مدینہ منورہ آگر آباد بہوگئے تھے۔ حب بخضرت بل اللہ علیه وسلم ہجرت فراكر تشریف لائے تو مدینہ منورہ بن میں بڑے قبيلے يہوديوں كے بعنی موجود تھے ، بنی قریظ ، بنی تعینہ عالی د وقبيلے يمن سے آگر آباد بوئے والوں كے موجود تھے ، بعنی اوس اور خررج ، يہى دونوں قبيلے بي جوبوديں انصار بنے۔ موجود تھے ، بعنی اوس اور خررج ، يہى دونوں قبيلے بي جوبوديں انصار بنے۔ يہم دونوں قبيلے بالى بالدون قبیلے برست مہمود كے تعینہ اور اور اور ميں لرائياں ایب دونوں قبیلے برست يہمود كے تعینہ برست

تھے، آلبس سی ہی ان کی لڑائیاں ہوتی تھیں اور بہود اوں سے بھی جنگ ہوتی مہتی تھی ۔ بہودی اہل کتاب تھے اور اہل کم مجھے جاتے تھے۔ حب بمین کے ان ونوں قبیل اور بہودی ابل کتاب تھے اور اہل کم مجھے جاتے تھے۔ حب بمین کے ان ونوں قبیل ان کی الڑائی ہوتی تھی تو کہ اگر تے تھے کہ ایک نبی مبعوث ہونے والے بیس، ان کا ذمانہ آئے گاہم ان کا انتباع کرکے اور ان کے ساتھی بن کرتم ہا اون کا سن کھودیں گے۔

اوس وخزرج كااسلام قبول كرنا مرورعالم ميلى التعطيرة لم يزادس اور

میں پیدا ہوئے ، جالیس ال عرشر لیف ہوگی توانڈ تعالیے نے آپ کونہوت سے سے رفرار فرایا آہے ہیں جو انبیارام تھودہ اپنائی قوموں کی طرف مبعوث ہوئے تھے آپ کی بینے جوانبیارام تھودہ اپنائی قوموں کی طرف مبعوث ہوئے تھے آپ کی بعثت عام ہے سارے انسانوں اور سادے جانت کے لئے ہے ، اور آپ رسول التقالین ہیں۔ تمام مشرکین اور تمام میہودون صادلی کو اسلام کی وعوت دی اور قرائض میں سے تھا۔ آپ نے تمام وعوت دی اور واضح طور بر بتا دیا کہ اے لوگو ! میں انترافی اقوام کو اسلام کی وعوت دی اور واضح طور بر بتا دیا کہ اے لوگو ! میں انترافی اقوام کو اسلام کی وعوت دی اور واضح طور بر بتا دیا کہ اے لوگو ! میں انترافیا

کی طرف سے تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں ۔ توحید کی دعوت سن کرمشر کین توآیے دہمن موہی گئے ، مہودیوں نے تھی شمنی پر کمریا ندھ لی اور نصاری ہی حق ہے منحرت بوگئے، ان دونوں جاعتوں ہیں سے تصور ہے ہی افراد نے اسلام قبول لبا، علامات اورآپ کی صفات اور توریت وانجیل کی تصریحات جانتے مہوئے قبول نہیں کرتے تھے ۔ یہود یوں نے توست ہی زیادہ جحود اورعناد وعدادت پر کمرما ندھی اوراسلام اور پیٹمبرسلام مل الٹیمکی و کم کے دشمن بن گئے اورآج تک ہیں، خود بھی اسلام کومٹانے کی کوششش میں لگے رہتے ہیں اور نصاری کوہی سلام دشمنی پراُبھارتے ہیں اورگو سے عقیدہ دکھتے ہیں کہ سمبارے سواکوئی بھی جنت میں د اخل مذہو گا لیکن به کوسٹسٹیں میر بھی جاری ہیں کہ کوئی قوم اسلام قبول نه کرلے ۔ وہ سمجھتے ہی کہ نضاری اور مہندواور مدھسٹ حبنت میں جانے والے تو نہیں ہیں کسی کی ستمنی میں اس سے خوش ہیں کہ وہ سلمان نہ ہوں ۔ نەصرت بەكەخوداس لام قبول نہيں كرتے اور دوسروں كوقبول كرنے میں دیتے ملکان کی خواسش متی ہے کوسلمان می اسلام کو چیوردی (العیاد باللہ) قرآن مجيدي جگر حكرا بلكتات خطاب فرمايات، انهي دين كالم قبول کرنے کی دعوت دی ہے اوران کی گمراہی اور حق کے خراف اوران کی بُری حرکتول کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ مائدہ میں ارست ادفرمایا:

سُبَيِّنُ لَكُ مُعَلَىٰ فَتَرُو مِنْ وَمِنْ آبِهِ فِي اجْوَدَتُم صماف صاف بيان كرتا؟ الرُّبُسُل أَنْ تَعْفُولُواْ مَاحِكَاءَكَا اليه وقت بي كريولول كاسلساموقون تقا تاكتم يەندكىنےلگوكىمارسىياس كونىلىشىر اورندرينهي آياء سوتمهادك إس بشيرادر نذيراً حيكك وادرائ أرتعاك مرجز برقدرت

يَّا هُلَ الْكِتْ فَدْ حَاءَكُهُ رَسُولُنا العالى كتاب تمهار على بالايرتول مِنْ بَشِيْرِ قَلَائَذِيْرٍ فَعَدَ حَاءَكُمْ لَيَتْ أَرُوَّ نَذِنْرُ عَ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْ قَدِيْثُو ١١١٥) سورة البقره مِن فرمايا: وَ قَالُوُا قُلُونُهُنَا عُلُفَّ بَلْ لَعَنَهُمُ اورانهوں نے کہاکہ ممارے دلوں بیفلات

و فا توا في وينا علف بن تعليم الورام ون على المارة مارك ولون بالماك المارة مارك ولون برسات الله مبكدة مبكة مبكة مبكة مبكة مبكة المنظمة مبكة مبكة مبكة مبكة المنظمة الم

ہیں. باکم آن کے لفرنی وجہ سے آن کوالتہ ہے ملعون قرار دیدیا موہب کم ایمان لاتے ہی

معنون دردیدیا موبہت ایمان الدے ہیں اسلا کو قبول نہیں کرتے تھے اور خاتم النبیدی بی الدعلیہ وہم برایمان الدے ہی اسلا کو قبول نہیں کرتے تھے اور خاتم النبیدی بی الدعلیہ وہم برایمان نہیں لاتے تھے ، آپ کی سی کی علامات اور جمتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ایمان لانے اس مگراہی کو اپنے لئے کال اور با صیف فخر سیجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں ہادے دلول برغلاف چراھے ہوتے ہیں ،کسی کی بات ہا اس کا دلول براثر نہیں کرسکتی اور اسپنے دین کے علاوہ ہم کوئی دو مرادین قبول نہیں دلول براثر نہیں کرسکتے ، النہ تو الی شانہ نے ان کی تردید فر اتی کہ یہ بات کوسنتے اور سیجھتے ہیں ایک و سیجھتے ہیں ایک و سیجھتے ہیں ایک و سیجھتے ہیں ایک و سیجھتے ہیں لیکن جی سید ان کو سیخوں قرار

دید باہب، لعنت اور میں گارہیں گرفتار ہیں، دلوں پر پردے اور علان کچے نہمیں کفر کی میٹ کارا ورلعنت کے سبب ایمان سے محرومی ہے یسورہ نسا دہیں فرمایا : بَلْ طَبْعَ اللّٰهُ عَلِيۡهَا اَبُكُفۡرُهِ هِهِ وَهِهِ اللّٰهِ اللّٰهِ قَالٰ نے ان کے دلو<sup>ل</sup>

برمهر اردی یغرض یہ ہے کو کفر میں ان کی مخبت کی تعنت اور معبث کار اور دلوں

رِ مَهُرِلَک جائے کے سبت ہے جس بروہ فورکر رہے ہیں، قبعہ حالتہ و اللہ سہ جو فرمایا کہ بہت کم میان لاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کالتہ تعالی براورآخرت برامیان لاتے ہیں جو مفرس میلیال سام کی شریعت میں بھی تقالیکن تمام انبیار کرام علیہم السلام پرامیان لانے کا جو کم دیا گیا تھا جن بھر محدرسول النہ صلی النہ عکیہ ولم کی ذات گرامی بھی ہے اس سے شکر ہوگئے۔ ایک نبی کی محدرسول النہ صلی النہ عکیہ ولم کی ذات گرامی بھی ہے اس سے شکر ہوگئے۔ ایک نبی کی تک زیب بھی کفرے تعور اسالیمان آخرت میں کام نہیں دے گا۔ بعض مفتری نے فقور اسالیمان آخرت میں کام نہیں دے گا۔ بعض مفتری نے فقور اسالیمان آخرت میں کام نہیں دے گا۔ بعض مفتری نے جو فقور اسالیمان آخرت میں کام نہیں دے گا۔ بعض مفتری نے جو فقور اسالیمان آخرت میں کام نہیں سے بہت کم لوگ ہوں گے جو

ايمان لائيں گے۔

#### مزىدىسىرىايا :

وَلَمَّا جَادَهُ مُ كِينَّ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِقٌ لِمَامَعَهُ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِقٌ لِمَامَعَهُ مُووَ عَالَوُامِنْ فَبِلُ يَسْتَفْتِعُونَ عَلَى الْفَرْدُولِ فَلَمَّا جَاءَهُمُ مَاعَرَفُولِ اللهِ مُنْ لَكُونُ اللهِ مَنْ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ فَصَلِهِ عَلَى اللهِ مِنْ فَصَلِهِ عَلَى اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ 
اورجب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے
جوان کے پاس سے اور حال یہ تعاکداس سے
جوان کے پاس سے اور حال یہ تعاکداس سے
پہلے وہ کا فروں کے مقابلیں فتح یا بی طلب
کرتے تھے نہیں جب وہ جزان کے پان گئی می
کوبچان نیا تواس کے منکر ہوگئے بیواللہ کی
نوشت کا فروں پر، بری چیزہے وہ جی کو ٹھٹا کے
کرکے اپنی جانوں کو خرید لیا یہ کو کو کہا اس بات پرکائٹ اپنے فضل سے اپنے مندوں یہ
جیر کے ساتھ جو اللہ نے اتادا حد کرتے ہوئے
اس بات پرکائٹ اپنے فضل سے اپنے مندوں یہ
سے جس پر جا ہے نازل فولتے سووہ نوگ فضب
کے ستی ہو گئے اور کا فروں کے لئے عذاہیے
کے ستی ہو گئے اور کا فروں کے لئے عذاہیے
خراسی کرنے والا۔

مزمديفرمايا :

وَإِذَاقِيْلُ لَهُمُ أَمِينُوا بِمَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوْا نُنُومِنُ سِماً أَنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَحَفُّرُونَ بِمَاوَمَ أَءُهُ وَهُوالْحَقُّ مُصَدِقًالِمَامَعَهُمُ وَهُوالْحَقُّ مُصَدِقًالِمَامَعَهُمُ مَنُ مُنِا مَنْ مَنْ مُنَا اللهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمُ اللهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمُ مُؤْمِنِيْنَ ٥ وَلَعَدْ حَاءَكُمُ مُؤْمِنِيْنَ ٥ وَلَعَدْ حَاءَكُمُ

اور حیب ان سے کہاجا آہے کاس پرایان لاؤ جو الشرتعالی نے نازل قربایا تو کہتے ہیں کہم اس پرایان لاتے ہیں جو آبارا گیاہم پر اوراس کے علاوہ جو کھیے ہے وہ اس کے منگر مہوتے ہیں حالانکہ وہ حق ہے اس کی تعدیہ کرنے والا جوان کے باس ہے، آفی ادیم سوتم کیوں الشرکے نبیوں کواس سے بہلے میں کرتے رہے ہو اگرتم مؤمن مجود اور ملامت ہ الْعِجْدَلَ مِنْ بَعَرْدِهِ وَاَنْتُ مُرْ مَوَىٰ تَهَادِ بِاسْكُ لَى دُلِيلِي لِ كُراَتَ ظُـ لِمُوُّنَ ٥ (البغرة: ١٢،٩١) پيمْمِ فان كے بعد كَپُرْمِ كُومبود بناليا،

حالاتكةتم ظالم تقير

یہلے بیان موحیکاہے کہ مدیمنہ منورہ میں بہودی اس لئے آگرآباد ہوئے تھے ر نبی آخرالزما صلی الله عکیه ولم کی بعثت ہوگی تو ہم ان کا اتباع کریں گے ، یہ لوگ ا پنے کو موصر مجھتے تھے اور میرخیال کرتے تھے کہ ہم دین ساوی کے حامل ہیں ،اوس ا ورخزرج کے قبیلے تھی من سے آگر مدینہ منورہ میں آباً دم وئے تھے ۔ یہ لوگ بت یرست منشرک تھے ، یہودلوں سے ان لوگوں کی جنگ مہوتی رہتی تھی اور یہود<sup>ی</sup> ان سے کہا کرتے تھے کئی آخرالزما صلی الشرعلیہ سیلم تشہریف لائیں گےان کی تعبث کا زمانہ قریب ہے اسے، ہم ان برامیان لاکراُن کے ساتھ ہوکرتم سے جہاد کری گے اِدراس وقت تمہارا ناس کھودی کے اور قوم عاد کی طرح تمہاراقتل عام کرینگے بلك بعض روایات بی ہے كرم ودى به دعاكيا كرتے تھے كدا سے الشراس نبي کی بعثت فرماجس کے مبدوت ہونے کا ہماری کتاب میں ذکرہے تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کرعرب کے منے رکوں کو قتل کرس یہ لوگ نبی آخرالزمال حضرت محدرسول التلصلي الشوكم كي نعت اورصفنت جانة تضح حوتورست شرلعت من مذکورتفی آنحصرت ل انڈعلیزاک کی بعثت ہوگئی اورآپ مدینہ منورہ ہیں بھی تشہین لے آئے اور میرو دلوں نے آپ کو اُن ملامات اورصفات کے ذریعیہ بہجان میں ایا جواُن کے علم میں تھیں کہ ہے اقعی نبی آخرالزماں ہیں، ہم جن کے نتظار میں تھے۔ انہوں نے آپ کے عجزات بھی دیکھے اورسب کچھ دیکھتے ہوئے آپ كى نتوت ادر رسالت كے من كر ہوگئے . أن كواوس اور غزرج كے عفل فراد نے توجہ می لائی ا درکہاکہ اے میہود یو ! تم الشرسے ڈرو اوراب لام قبول کردتم ہی توکہاکرتے تھے کہ نبی آخرالزمال تشریعت لانے صالے ہیں تم ان کی صفاحت بھی بیان *کرتے تھے*اور ہم ہے *یوں کہتے تھے کہ ہم نبی آخرالزمال پرامی*ان لاکراوران کے

FYP

ساقه مل کرتمهین خلوب اور عبورکردی کے ۔ لہذا اب تم حق کوتبول کرونبی آخسہ الزبال پرائیان لاؤاور سلمان مبوحاؤ۔ اس پرانہوں نے کہا کہ یہ وہ نبہیں ہی ہے حس کے انتظار میں تھے وہ توہم ہی ہیں سے بوگا ،عرب ہیں سے نہیں مبوگا ۔ جانتے ہی کے افراید حداثان کو کھا گیا کہ نبی عرب ہیں سے کیوں آیا۔ بہجانتے ہوئے منکر ہوگئے اور یہ حداثان کو کھا گیا کہ نبی عرب میں سے کیوں آیا۔ اس آیت میں اُن کے اسی انتخارا ورحق سے نخراف کرنے کا مذکر ہے اور اخیر میں یہ فرمایا ہے کہ کا فروں برا لنٹر کی لعنت ہے جوحق اور حقیقت کوجانتے ہیں جربی اس کے ماننے سے منکر ہیں ۔ (من ابن کشیر صفالہ جا)

ابل تاب کی ایک جاعت نے اس بات کی خواہش کی کئی طرح تمہیں گراہ کردیں ۔ اور وہ گراہ نہیں کہتے مگراپنے ہی نفسوں کواور وہ مخراہ نہیں کہتے مگراپنے ہی نفسوں کواور کرتے ہوالٹر کی آیات کے ساتھ ، حالانکہ تم ماتھ کو اللائکہ ماتھ کیوں کفر ساتھ ، حالانکہ تم ہو اس کی ایک تب حق کو بھیاتے ہو ساتھ کو جھیاتے ہو حالانکہ تم جائے ہو ۔ اور کہا اہل کہا ہے کہ ایک گردہ نے کہ ایمان لاؤ اس پرجونا ذل کیا ایک گردہ نے کہ ایمان لاؤ اس پرجونا ذل کیا بہو جاؤ دن کے آخر حصییں ، امید ہے کہ یہ لوگ مرحصییں ، امید ہے کہ یہ لوگ مختص کے سامنے جو تمہا ہے ۔ دن کا تما ہے ہو۔ اور اقراد مت کونا گراہیے مشخص کے سامنے جو تمہا ہے دین کا تما ہے ہو۔ انہ فراد یکے کہ بلاشہ ہوایت وہی ہے جوالٹ کی ہوایت سے ، یہ باتیں تم اس لئے کہتے ہوائٹ

سورة آل عمران مين فسيسرمايا: وَدَّتُ طُلَّا بِفَدُّ مِنْ أَمْلِ الْحِيْثِ لَوْ يُمنِ الْوْتَكُمْ وَمَا يُمنِ لُوْنَ إِلاَّ ٱلْفُسُهُ مِ وَمَا يَشْعُرُونَ ٥ لِيَاهُ لِلسَّالِ الْكِتْبِ مَ تَكُفُّرُونَ بِأَيْتِ اللَّهِ وَ اَنْتُهُ مُ لَشَّهُ دُوْنَ ٥ لَاهُلَ الْكِتْبِ لِمَ تَلْبِسُوْنَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَثَلْتُمُوُّنَ الْحَقَّ وَأَنْنُتُهُ تَعْلَمُونَ ٥ وَعَسَّالَتْ طَّأَ بِعَدَّةٌ مِّينَ آهُلِ الْكِينِ أَمِسْنُوا بِالَّذِينَ أُنْزِلَ عَلِى الَّذِينَ أَمَنُوا وَخُبَّهُ النَّهَادِ وَاكُفُرُواْ أَخِرَهُ لَعَكَّهُ مُ يَرْجِعُونَ٥ وَلَا تُتُومِنُواۤ إِلاَّ لِمَنَ سَبِعَ دِينَكُمْ قُلُ إِنَّ الْهُذَى هُدَى اللهِ أَنْ يُتُونِكُ آحَـُكُ مِنْ أَنُ مِنْ أَوْ يَبِينُهُ أَوْ يُعَاجُّ ذَكُمُ

عِنْدُ رَيِحَدُمْ حَثُلُ إِنَّ الْفَفَتْ لَ يَجْدُمُ حَثُلُ إِنَّ الْفَفَتْ لَ يَجْدُمُ اللهُ وَيُؤْمِنِيهِ اللهُ وَيُؤْمِنِيهِ مِنَ يُخْتَلَ وَ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلِيْمُ عَلِيْمُ اللهُ وَوَاللهُ مَنْ يَخْتَلُ وَ وَاللهُ وَوَالْفَضَلُ الْعَطِيمُوهِ وَاللهُ وَالْفَضَلُ الْعَطِيمُوهِ وَاللهُ وَالْفَضَلُ الْعَطِيمُوهِ وَاللهُ وَالْفَضَلُ الْعَطِيمُوهِ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالمُولِولُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

سورة ما بَره في ارشاد فرمايا:

وَإِذَا جَاءُ وَكُمُ قَالُوُا امْتًا وَ

عَدُ دَّخَلُوْا بِالْكُثْرُ وَهُمُ مَتَدُ

عَرَجُوْا بِ ، وَاللهُ اَعْلَمُ بِمَا
كَا لَوْا يَحْتُمُونَ ٥ وَتَرٰى
كَاللهُ اَيْكَثْرُ الْمِنْ مُونَ فِ
كَاللهُ اللهُ مَا عَلَى اللهُ اَعْلَمُ بِمَا
اللّه عَنْ اللهُ مَا عَلَى اللهُ عَنْ الله عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ 
(HEALTH)

فَّلْ مِنْآهُ لَا الْكِتْ لِهُ تَكْفُرُوْنَ الْكِتْ لِهُ تَكْفُرُوْنَ بِالْمِ اللهِ وَاللهُ سَنِهِ فَ

کسی دوست کواسی چراس ری بے بوتمبیں دیگئی یااس لئے کہ وہ تم پردلیائی غالب موجا تیں گے تمہارے رہدکے ہاس آب فراد یجئے کہ بلات فضل اللہ کے ہاتھ ہیں ہ وہ اُسے عطافر ہا تا ہے جسے چلہ ہواور اللہ واسع ہے خوب جاننے والا ہے ۔ وہ مخصوص فریا تاہے اپنی دھمت کے ساتھ جس کو چاہ اور اللہ برا ہے خضل والا ہے ۔

آپ فرادیجے کراے اہل کتاب تم کیوں انکارکرتے ہواللہ تعالے کا حکام کا حالانک

عَلَى مَا تَعَ مَلُونَ ٥ قُلْ لِيَاهُلَ الْكِيْنِ لِمَ تَصَدُّوْنَ ٥ قُلْ لِيَاهُلَ الْكِيْنِ لِمَ تَصَدُّوْنَ عَنْ سَبِيلِ اللهُ اللهُ مَنْ أَمَن تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَ اَنْمَتُ مَّ رَشُهُ دَاءً ثَمَّ وَمَا اللهُ لِنَا فِلِ عَمَا تَعْ مَا تُعْ مَا وَلَانَ ٥ بِنَا فِلِ عَمَا تَعْ مَا وَلَانَ ٥ بِنَا فِلِ عَمَا تَعْ مَا وَلَانَ ٥ بِنَا فِلِ عَمَا تَعْ مَا وَلَانَ ٥ لِمَا اللهُ الل

سورة ما يده بي سسمايا : وَمِنَ اللَّذِيْنَ هَادُوْ اسَمْعُوْنَ لِلْكَذِبِ سَمْعُوْنَ لِقَوْمِ إِحْرِيْنَ هَ لِلْكَذِبِ سَمْعُوْنَ الْقَلِمَ مِنْ بَعْدِ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُوْلُونَ إِنْ أَوْتِينَتُمُ هِلْذَا فَذَذُوْهُ وَإِنْ لَمُ تُوْتُونَ الْ أَوْتِينَتُمُ هِلْذَا فَذَذُوْهُ وَإِنْ لَمُ تُوْتُونَ الْاَلْمَ فَاحْذَرُولا)

نيزسورة المائده بين ارشاد فرمايا: سَمَّعُوْنَ لِلْكَذِبِ الْكُوْنَ لِلسَّخْتِ فَإِنْ جَاءُوْكَ فَاخْكُمُ لِلسَّخْتِ فَإِنْ جَاءُوْكَ فَاخْكُمُ

> سورة البقره مين فرمايا ،
>
> وَ أَمِ مُوْا بِمَا آنُوْلُتُ مُصَدِقًا
> لِلْمَا مَعَكُمُ وَلَا تَكُونُوْا اَوْلَ
> كَا فِي بِهُ وَلَا تَشْتَرُوْا بِأَلِيْقُ كَا فِي بِهُ وَلَا تَشْتَرُوْا بِأَلِيْقِ كَا فِي بِهُ وَلَا تَشْتَرُوْا بِأَلِيْقِ فَا تَقُونُ وَ وَلَا تَلْبِهُوا الْكَقَ

الله تعالی کوتمهادے سیکا موں کی اطلاع ب ، آپ فراد یجئے کہ اے باک آب کیوں ہٹاتے ہوا للہ تفاق کی واہ سے لیستے خص کو جو ایمیا ن لائے ہم خود کواہ ہو، اود اکا موں سے النہ خا فل نہیں جن کوتم کرتے ہو۔

ادر میرددان میں سے جاسوی کرنے دالے
ہیں جبوٹ کہنے کے لئے اور دوسری جاعت
کے جاسوں ہیں جو آپ کٹیمیں آئے ، کل ا کومٹنا دیتے ہیں ان کی حبکہ سے ، کہتے ہیں اگر تمہیں یہ ملے تولے اوا ور شرطے تو بچو .

وہ حبوث بدلئے کیان سگا کرسٹنے والے اکر حرام خوری کرنے وبللے ہیں اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ فیصلہ کردیں ماان سے اعراض کریں .

اور (اے بنی اسرائیل) تم اس کتاب بر ایمان لاؤ جرس نے نادل کی ہے جاس ک تصدیق کرنے والی ہے جمہارے یاست تم سب سے پہلے النکارکر نے دلے دسنو اورانٹرک آیات کے ذریعے تھوڑی می قیمت بِالْسَاطِيلِ وَتَكُمُّهُوا الْحَقَّ عَمَالَ مَرُواورُ مُعَرِينَ وَرُواورِ فَيَ كُو وَ ٱلْمُتُمْ لَعُلْمُونَ ٥(١٣١١١)

باطل کے ساتھ فلط ملط نہ کرواور جن کو

مه حصياؤ مالانكةم حانتے ہو۔

مُصَدِّقًا لِبا مَعَكُمْ مِين بِي تِبادِيا كَرْآن مِيدالتَّرْتِعالي كَلَاب بِ محدسلی الٹیوکیہ و کم پرنازل ہوئی ہے تمہارے لئے اس کی مخالفت کرنے اور اس برامیان نه لانے کی کوئی وجہنہیں ، یہ قرآن تو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جوالتہ تعالیٰ نے تمہارے رسول بین موسی علالے الم مرا ماری می ۔ اگر یہ قرآن تمہاری کاب کے مخالف کھے سیان کرتا ، توتمہارے لئے اس سے الخراف كريا كى كوئى وحد محتى العدميل شانه كى سب كما بس السوين في بې بعيني سب توحي د کې دعوت ديتي بي ،عقالد مي کوني آختلات نهيس حن پر دین حق کی بنیا دہے ، فروعی حکام میں جواختلات ہے وہ احوال حاصرہ

کیاتم بامیدرتے ہوکہ بیمہاری بات اللی کے حالانكان بساكي فريق كاحال يتحاكده النزكاكلا) سنة تم مجروه اس تجيف كالعد اس میں تحریف کردیتے تھے مالانکہ وہ جانتے تھے (كالتأي كتاب متحرات كرناب بيت الراحرم)

نىز سورە بقرە مىں فرمايا : أَفْتُطْ مَعُونَ أَنْ تُؤْمِنُواْ لَكُمُ وَقَدَكَانَ فَرِنْقُ مِنْهُمُ مُنْهُمُ مُونَ كَلَامَ اللهِ شُكِّرَفُونَهُ مِنْ بعُنْدِ مَاعَقَكُونُ وَهُمْ نَعُلُمُونَ ٥٠

بعض المان امیدر کھتے تھے کر مہودی مسلمان ہوجائیں گے ،اس پر آيتِ بالانازل بوتي .

ا در ہے شک جن لوگوں کوکیائے ی گئ وہ مبانتے یں کربیان کے رب کی طر<del>ب</del> حق ہے اورانٹر ال كامول سے غافل نہيں تو يرتے ہي

نیز سورہ لقرہ میں ارشادہے: وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتْ لَيَعْلَوُنَ النَّهُ الْحَقُّ مِنْ تَرَبِّهِ مِرْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا لَعْمَانُونَ ٥ (١٣١١)

### مزیدارشادیے :

الَّذِينَ التَيْنَاهُ مُرالَكِتْ يَعْرَفُونَكَ جن لوگوں کو بم نے کتابے ی وہ دول کو بھی بي جيساك وه اين بيون كويجانت بي ، حَمَا يَعُ فُوْنَ اَسِنَا وَهُوْ وَإِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُ مُ لَيَكُتُمُونَ الْحَقَّ الاستدان من اليه لوك من وحق كو صرور وَهُ مُ مَعَ لَمُونَ ٥ (البقرة ١ ١١١) جھپاتے ہیں مالانکہ مانے ہیں ۔

### ىغىن اہل كتاب، كتاب النّدى*ن تحري*فيث كرتة تقط وركبته تقاكه بيالله كي طرف سے ب

وَإِنَّ مِنْهُ مُلْفَرِيقًا تَلُون الربال شبان مِن أيك روه ايها بع ٱلْسِنْتَهُ مُرْبِالْكُتْبِ لِتَحْسَبُونُ مِنَ الْكِتَٰبِ وَمَاهُ وَمِنَ الْكِتَٰبِ هُوَمِنَ عِنْدِاللَّهِ ۚ وَلَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمُ مُرَيِّهُ أَوْنَ ٥ دآل فمران: ۸۸)

اینی زبا نوں کوموژ کرکتاب بیان کرتاہے ماکہ تم اس کوکتاب سے مجموحالانکہ وہ کتا ہے وَيَقُولُونَ هُومِنْ عِنْدِاللهِ وَمَا نَهِيسِ وه كَبِتَ سِ رُوه الله كَاسَ ب مالا کم وہ الشرکے اس سے مہیں ہے ، اوروه النّدريجوث بولتة بس حالانكهوه

مانتے ہیں۔

یہ آیت مہود اول کے ہارے میں نازل ہوئی ، یہ لوگ توریت مشرایت یں تحربین اورتغیبرکرتے تھے ، برمان کرتے ہوئے اس اندازے زبان موڈکر بات رجاتے تھے کرسننے والا یہ سمجھ لے کریہ جو کھے کہ ایسے میں یہ اللہ کی کتاب میں سے ہے۔ رسول النہ صلی النہ علیہ ولم کی صفات جو توریت شراعیٰ میں یاتی تقیں ان کوبدل دیا اورآیت رحم کوچھیالیا . تحریف کرتے ہوئے جوہات کہتے تے اس کواپسے انداز میں بیش کرتے تھے کہ سیننے والا پیسمجھے کہ وہ التدکی طرف سے ہے حالانکہ وہ ان کی آپنی بنائی مہوئی بات مہوتی تھی ، اورایسانھی ہوتاتھا كصاف بى كبيد يت تص كريالته كي طرف سے سے حالانكروه بات خود ترات ده ہوتی تھی۔ آنسینہ فیٹ کا جومطلب اور عرض کیا گیا اس کالیں مثال ہے جیسے ایک شخص سے مدعی نے کہا کہ توکھیے کہا اس نے ذبان دبار کا بکہ کی شم کیا اس نے ذبان دبار کا بکہ کی شم کیا ای دوسرے کا ف کی طرف مدعی اور دوسے سننے والوں کا ذبین بھی نہ گیا، انہوں نے سمجھا کہ اس نے واقعی کعبہ کی سم کھائی ، بھر حبہ مجلس سے حدا ہوا تو اس کے متعلقین نے کہا کہ تو نے جو ٹی سم کھائی تو کہنے لگا کہ میں نے تو کا بک کی سم کھائی میں کے متعلقین نے کہا کہ تو نے جو ٹی سم کھائی تو کہنے لگا کہ میں نے تو کا بک

كالبلعض علاقون مي كبوتر مبذكر في كي بخرب كوكهتي بي كعبه كي مكها نا

مجى جائز نهبيں ہے۔

بين آت ربة بن ما حمعالم النزل فرات بن كريكا بقى واقعات بين آت ربة بن ما حمعالم النزل فرات بن كريكا بقى الماندي كذاب ما خوذ به اوريه غير كمعنى بنا مواحنعه ويبذلون كلامالله و بموت لكهة بن كريكا بعرفون الكلمعن مواحنعه ويبذلون كلام الله و يزيلونه عن المراد به ليوهموا للجهلة انه في تاب الله كذلك و ينسبونه الى الله وهوكذب على الله وهم لعلمون من انفهم الله مقد كذبوا وافتروا في ذلك كله .

عافظ بغوی اور مافظ ابن کشیرنے زبان موٹر کر بیان کرنے کامعنی ہے الیا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کا مطلب غلط بیائے ہیں اور لوگوں کو یہ تحجیاتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی کتاب کا مطلب تبہارے اللہ کی معنی ہیں اور لوگوں کو یہ تحجیاتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی کتاب کا مطلب تبہارے اللہ تقلیل کرتے تھے اور اپنے باتھ سے لکھ کراللہ تھے کی طرف منسوب کرتے تھے اور جان لوجھ کر یہ گناہ کرتے تھے ۔

سورة لقب ومين فرمايا:

فَوَكِلَ لِللَّذِيُنِ يَكُنَّبُونَ الكِيْبِ بِأَيْدِيْهِ مُرْتُمَ يَعُولُونَ الكِيْبِ بِأَيْدِيْهِ مُرتُمَ يَعُولُونَ اللهِ مَنَا قَلِيْلًا فَوَيْلُ لَهُمُ مِتَاكَتَبَتْ هَا ذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ تَمَنَا قَلِيْلًا فَوَيْلُ لَهُمُ مِتَاكَتَبَتْ

741

آئیدیی ہے قرون کا گہائے میں اور جند علمار ہی ٹھیکیدار سے ہوئے تھاس لئے لیا عام نہیں تھی اور جند علمار ہی ٹھیکیدار سے ہوئے تھاس لئے لیا عوام کو جو جاہتے تھے تھے اہل کا ب کا نقل اثار تے ہیں، ایک اعظامات ھوئی ہیں ہفتہ دنیا کے لئے اہل کتاب کا نقل اثار تے ہیں، ایک اعظامات جورسول اللہ صلی اللہ علیہ کی بہت رہت کے منکر تھے لیے عوام کو خوش کرنے کے لئے قُل اِنْدَا اَنَّا اِسْدُ کَا ترجم کرتے ہوئے ما کو نافیہ ہندگئے اوراس سے بہتریت کی مفی تابت کرگئے۔ اہل ہوئی کا پیطریقہ ہوتا ہے کہ خواہ کا فرہی ہوا ہیں سے بہتریت کی مفی تابت کرگئے۔ اہل ہوئی کا پیطریقہ ہوتا ہے کہ خواہ کا فرہی ہوا ہیں ایک اور عوام سے جو ملت وہ ملتا ہے۔

ایس مذکورہ بالا ہیں اہل کتاب کو اور تمام انسا نوں کو ہوا ہے ہوا ہے اور خاص طور سے ہود ایوں کی ترکت یں اور حق قبول کرنے کی دعوت دی ہے اور خاص طور سے ہود ایوں کی ترکت یں اور خاص طور سے ہود ایوں کی ترکت یں اور خاص طور سے ہود ایوں کی ترکت یں اور خاص طور سے ہود ایوں کی ترکت یں اور خاص طور سے ہود ایوں کی ترکت یں اور خاص طور سے ہود ایوں کی ترکت یں اور خاص طور سے ہود ایوں کی ترکت یہ اور خاص طور سے ہود ایوں کی ترکت یہ اور خاص طور سے ہود ایوں کی ترکت یہ اور خاص طور سے ہود ایوں کی ترکت یہ اور خاص طور سے ہود ایوں کی ہو باتیں آیا ہے مذکورہ سے ستنبط ہوتی ہیں ان کو اور شار ایس بیان فرائی ہیں جو باتیں آیا ہے مذکورہ سے ستنبط ہوتی ہیں ان کو اور شار ان کی سیال کی بیا ہو باتیں آیا ہوت مذکورہ سے ستنبط ہوتی ہیں ان کو

ذبن ي كرلينا عامية :

اورتم اس کے سب سے پہلے ان کارکرنے ولے نہ بنو (حلف ولے کوستے پہلے اقراری ہونا چاہئے در برکہ حب اس کے پاس حق آجائے تواس کا منکر ہوجائے اور اپنے بعد والوں کوجی ہوایت سے روکنے والا بن جائے )

ملا ان لوگوں کوسیدنا محدوسول اللہ میں الشرعلی ہم کی بعثت کاعلم تھا ،
اپنی کتاب توریت شریعیت ہیں آپ کا ذکر پانے تھے ، جب آپ تشریعیہ ہو النہ کی کتاب کو چیجے ڈال یا گو یا کہ انہیں سبتہ ہی نہیں بید لوگ کہتے تھے کہ جو کچے ہم پرنا ذل ہوا ہم اُسی پرائیان لائے اس کے علاوہ جو بھی کچے ہے ہم اس پرائیان ہیں لائیں گے۔ یہ لوگ دسول الشرحلی الشرح کے علاوہ جو بھی کچے ہے ہم اس پرائیان ساتھ ہی یوں کہتے تھے کہ ہما دے دلوں پرغلان چڑھے ہوئے ہیں ہم کسی پرائیان النا نہیں ہیں۔

اورانبوں نے ایک یہ متاری والاطریقہ نکالاتھاکہ کسی ہوں کہتے ہے کہ مسلمان ہوجا کا تاکہ دوستے مسلمان ہی تمہار

ساتھ كفرىر والس آجاتى .

ع ينهود يون في يطريق من نكال ركها تفاكرالته تعالى كاب بين توريت مشريف بي تريف مشريف بين توريت مشريف كوابنا فا حشغل بناركها تقاا ورتوريت شريف كے فلات مسائل بتاكران كے علمار تميں وصول كياكرة تق اور عوام كايه حال تفاكران كا لين عالموں اور درولي فول كوار باب بناركها تقاليعنى انہوں نے انہيں فدائى اخت بارات دے دركھے تھے اور تحليل و تحريم كا مرتب دے دركھا تھا .

ملاً رسول النه صلى النه رتعالى عليه ولم كى خدمت مي بهودى آتے تھے تاكہ جو كير آب تھے تاكہ جو كير آب تھے تاكہ جو كچھ آپ كى محلب ميں نيں اپنے بڑوں كو (جو صاصر خدمت نہيں موتے) محلب كى باتيں مہنيا ديں .

یک بیرلوگ چاہنے تھے کومسلمانوں کوبھی کا فرمنالیں بعنیا پنی میکاریوں سے اور جالیا زبوں سے ان کوبھی دین حق سے مٹما دیں النیرتعالیٰ نے اُن سے خطاب فرمایا

كرتم الترتعالي كے رائتے ہے كيوں روكتے ہوا ورميڑھا راسية كيوں تلاش كرتے ہو حالانکہ تم جانتے ہوکر حق کیاہے اور باطل کیا ہے۔ م يهوديون بي گنه گاري افل لم وزياد تي او رحرام کها في کاسلسار جاري تها ع بر بوگ حق کو باطل کے ساتھ ملاتے تھے اور حق کو چھیاتے تھے ووسری قوموں کو بھی اسلام میں نہیں آنے دیتے تھے. منا ان میں جودروسیس سے ہوئے تھے اور حوعلی رتھے انہیں گنہگاری کے ا قوال سے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے تھے ۔ يبودي مدينيه منوره مين رست تقطيكن منه اسلام فنبول كرية تقص اوريذ سلام وتتمنی مں کوئی کو تاہی کرتے تھے اور اپنے بارہ میں بیرعتیدہ رکھتے تھے کہ ہم اللہ کے بنتے ہیں اور اس کے اولیاء ہیں جیسا کہ نصاری کانجی بے عولی تها اور دونوں قوموں کا دعویٰ تھاکہ جوشخص ہارا دین قبول کرلے گا وہی بڑا يريبوگا-سورهٔ لقره بين فرمايا: ادرانبول نے کہاکہ مودی یانصاری وَ قَالُوٰا كُوَنُوا هُودًا اؤَنَفَا لِي تَهْتَدُوا ہوجاؤتم ہلایت یاجاؤگے۔ ان کی تردید کرتے ہوئے فرایا: قُلُ مَلْ مِلْلَةُ إِبْلَهِمِيْمَ حَنِيْفًا قَ آبِ فراديجَ بَلِيَامِ اللهِ مَكَ ملت كا اتاع كروجوكد بورى طرح حق ك مَاكَانَ مِنَ الْمُتَرِّكِيْنَ ٥(١٣٥) طرفدار تفح اورشركين بي ساخم دونون جاعتوں کی تردید فرمادی کتم حق پر کیے موسکتے موحبکہ مشرک ہو، نوحب کوچھوڑ کیے ہو ( یہودی حضرت عزیز کوالند تعالیٰ کا بیٹا مانتے تھے اور بضاري حضرت عليلي علاليك لام كور مجريه ودونصاري بيمعي كبتي تصر كرم الثر كے بيٹے ہن اس كے اوليار ہيں لكين ساتھ ہى يھي مانتے تھے كہ مم حيد دن کے لئے دورخ میں جلے جائیں گے ۔ یہ لوگ دسول انٹوسلی انٹریملیوں کم کی رسات

کا اقرارنہیں کرتے تھے ، تھے ساتھ ہی یہ تھی کہتے تھے کہ دارآخرت الٹارکے نز دیک صرف ہارے ہی لئے ہے ۔السی جھوتی امیدوں نے انہیں تیاہ کر ركما تقا. رسول التصالم عليه ولم كى خدمت مين عاضر بوت تھے آہے سوالات کرتے تھے جواب مل جانے ٹر بھی کفر ہی پر جمے دستے تھے ،منہ اور عناد کی جدکر دی . بہ جانتے ہوئے کرحق کامٹ کر ہونے سے دورخ میں مائیں کے مجم بھی کفرکوہیں جھوڑتے تھے۔ کھے میں دلول نے آگیس میں مشورہ کیا کہ الیا کر و کہ سجے کے وقت بلانول كے ساتھ ہوجاؤ اوران سے كہدو كرسم مي تمہاري طرح مُومن م اورشا کو کا فرہوجا و ممکن ہے تمہاری دیکھیا دیکھی دوسے لوگ بھی اسلام ہے محرحاني اورسائهم سيمي كهاكرتماسي رايمان لاؤجوتمهارك دين كاتابع بهو ان کی تر دید کرتے ہوئے فرمایا : قَلَ إِنَّ الْهُدِّي هُدَى الله آب فرماديجة كدي شك برايت الله يك باریت سے (حوصف اللہ کی برایت سے مندمور فیکا وہ باطل سر سو کا اورعذاب مهو دلول کی بھی شرارت تھی کہ خدمت عالی میں آتھے تو سراعیا كہتے تھے ،عربی میں اس لفظ كامعنى ہے كہارى طرت توج فرمائے سيكن عبرانی زبان میں یہ مدد عاکے معنی میں ہے ، یہ لوگ حاصر خدمت ہوکر اس لفظ كواستعال كرتے تھے تاكسنے والے يہ تجبي كريوك يول كر دسب ہیں کہ ہماری رعایت فرمائے اور اندر دل میں ٹریٹے عنی کی نیت کرتے تھے سوره نسادس فرمایا: لَيًّا بِٱلْسِنَتِيهِ عُرُوطَةً نَا فِي اَلْهِ يَنِي ١٠١١) يه لوَّكْ جِ دَاعِنَا كَهِمْ بِي رَبَان مودً كر كيته بس ان كامقصد دين مي طعن كرناب - ان كى ديكها ديكمي بعض سلمان بھی داعینا کہ کرآنحضرت صلی اللہ علیہ ولم سے خطاب کر لیتے تھے ۔ حونکہ

اس سے بہودیوں کواس لفظ کے کہنے کی سندلتی تھی اس لئے مسلما نوں کو اس لفظ تے کہنے سے روک دباگیا ، فرمایا ، سَايَتُهَا الَّذِينَ أَمَنْ وُالاَتَقُولُونَ اسهان والوارَاعِنَا ذَكِهِ لِلدُانْظُونَا

رَاعِنَا وَقُوْلُوَا انْظُرُنَا ١٠ العَرَامِ ١٠ كهو (تاكس ودكواس لفظ كركين كرسند

حسرت سعد مهود بول كي زبان جانتے تفحانهوں في محسول كراماكه مودي راعناكہتے بن اور سب ميں بنتے بن اور ير كلم شرارت سے كہتے بن لبذا انہوں نے مہودلوں سے کہاکہ آئندہ تم میں سے سے بدافظ ابولا تومیں گردن ماردون گا۔

یبود لوں کی گمراہی اور گمرا ہی پر جینے اوراسلام کی پیشمنی میں دوسروں کو جانے کا ایک قفتہ اور سنو، اور وہ یہ ہے کہ چند ہودی سلمانوں سے حناك كرنے كے لئے أبهار نے اور ترغيب دينے كے لئے مكم عظم تبينے. قرنيس مكمشرك تصانبون في السي بن كهاكه بوداون مي علمارين، ان کے پاس مہلی کیا بوں کاعلم ہے ان سے دریا فت کرو کہ تمہارا دین (مثرک والا) بہترہے یامحدعالاب لام کا دین ا توحیدوالا) بہترہے ۔ جنائحیہ ان لوگوں نے علمار میہود سے بہ یات پوتیسی علمار میہود نے جواب میں کہا کہ تمہارا دین محدے دین سے بہترہ اور تم محدعلیالسلام اورساتھیوں کے بنسبت زیاده مرایت برمو- التراکبر! منداورمه وسری کمیسی بری بلا ؟ سورهٔ نسارمین فرمایا:

اَلَمُ تَرَ إِلَى الْمَدْنِنَ أُوْتُوا نَصِيبًا كياآب في الكوديجياجنبي كتاب كا مِينَ الْكُتُبِ يُوْمِينُونَ يِالْجِنْتِ الكِحصروياكيا بإطل اوريشيطان يرايان لاتے ہیں اور کافروں کے بارے میں کہتے بىن كەرە لوگ ايمان والون كى بىسىت

وَالطَّاغُوِّلْتِ وَيَقُولُوْنَ لِلَّذِينَ كُفَرُوُّا هُوُّلاً ۚ اَهُٰذِي الْمُعَالِينَ الَّذِينَ

الْمَنُوُّ السَبِيِّلَاهِ أُولَيْكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ تَلِغَرِ اللَّهُ فَكُنُ نَجِدَ لَهُ نَصِيْرٌ ١٥١٥)

زیادہ مدایت یا فتہ ہیں ، یہ وہ لوگ ہم جن برالشرنے لعنت کر دی اورانشرس برلعنت کر دی تواہے نخاطب تواس کے لئے

كونى مددكارنه يائے كا-تورست شرابين بس جوآ تحضرت على الشرعليه ولم كي صفات مذكور بين وه

رابر مبود بول مین منقول مبوتی آرمی تھیں اینے آبار واحداد سے سنتے تھے اور آپ كى بعثت كے منتظر تھے ان من جولوگ حق ليند تھے انہوں نے حق مبول كما اورآب برايمان لائے ،سكن وہ چندسى افراد تھے ۔حضرت عبداللہ بن المام رضى التاعيذ جوب ود كے طب عالم تھے انہوں نے واقعے طور براقرار كما اور ملاخوت وخطربيان كماكه لَعَدَّعُ وَفُيْهُ حِيْنَ دَأْتَيْتُهُ (مِن فِي جب آب کو دیکھا تو دیکھتے ہی ہجان لیا) اور سے کہاکمیں نے آپ کاچہرہ دىكىنتے ہى يەسمجەلياكە يەخېرە جھوٹا ئنہيں بروكتا - جېچىفىزت عبالىئەرىن لام رىنى التُرتعاكِ عنه اسلَمام كے آئے تو آئھ خصرت لی التُرعلیہ ولم نے ان كوريدہ كے تیجھے تھادیا اور مہودیوں سے بوجھا كئے بدانترین سلام كيے آدى ہى ؟ كينے لكے كروہ مم ميں سے سب سے بہتر ہيں اورسب سے بہتر باب كے بيٹے ہیں، آپ نے فرمایا اگر وہ اسلام لے آئیں توان کے بارے یں کیا کہوگے؟ كَيْخِ لِكُ كُوالِساكِهِي بَهِينِ مُوسِكُما إِ آبِ فِي عبدالتُّدين سلام كوآ وازدي وه اندرسے نیکے اور یہو دلوں براینامسلمان ہونا ظاہر کردیا۔ وہی یہودی حجو اس کی متعربیت کررہے تھے ان کے مسلمان مونے کا اعلان سینتے ہی کہنے لگے هُوَشَرِينًا وَ ابْنُ شَرِئًا ( وه هم ميں سب ميں مُراآدمی ہے اور هم ميں ہے سب سے رکسے انسان کا بیٹاہیے)

حب انسان ہیں جیان رہے اور اپنے بارے ہیں یہ فیصلہ کرلے کہ تھے

له معيم بخارى ملت ومشكوة المصابع مشا

دورْخ ہی ہیں جانا ہے تو بھرائیان اور عملِ سالح کی اس کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رہتی ۔

یہ لوگ اپنے کو حضرت موسیٰ علیالسلام کا بیروساتے تھے اور توریت کا محافظ سمجھتے تھے۔ حالانکہ تورست سفرلیف کو صنائع کر جیکے تھے ، اس میں تحرافیف کر کی تھی۔ اور حضرت موسی علیالت لام کے دین کو مبرل بیکے تھے ۔ نیز حسفرت عمیلی علیالسلام کی نبوت اور رسالت کے منگر تھے جبکہ ان کی اللہ مجی بنی امرائیل ہی ہیں سے تھیں ،

# تورست اور الجيل مين رسول الشين الثيم كاذكر مُبارك

یهودونصاری دونوں قومین نبی آخرالزمان التارتعالی علیه ولم کی آمریکی نتظر تھیں اور آپ کی علامات اور نشانیاں ان لوگوں میں مروف و مشہور تھیں ۔

سورة الاعراف بسبيدنام *حدرس*ول التدصل الشرعلية ولم كى صفات بهان كرية بهوية ارشاد فرمايا :

الَّذِيُ يَجَدُّدُونَهُ مَكُنُونَ اعِنَدَهُمْ نَبِي أَى مَلِي النَّرَعِلِيةِ وَلَم كُووه لوك النِّيَ فِي التَّوْرُلِيةِ وَالْإِنْجِيلِ ( ، ١٥) ياس تدريت اوانجيل بي لكها موالي بي

کعب احبار سیلے میہودی تھے ، میمرحصرات کے احبار سیلے میہودی تھے ، میمرحصرات کی اسلام آبول کیا وہ بیان کرتے تھے کہ ہم تورمیت میں یہ لکھا ہوا باتے ہیں کہ محدالتہ کے رسول ہیں میرے برگزیدہ ہندے ہیں ، مند درست خوہیں ندسخت مزاج ہیں ، وہ باذاروں ہیں شور مجانے والے نہیں ہیں ، مرائی کا بدا برائی سے نہیں دیتے وہ باذاروں ہیں شور مجانے والے نہیں ہیں ، مرائی کا بدا برائی سے نہیں دیتے ہیں ان کی پیدائش مکہ میں ہوگا اوران کی مجرت کی حکم طیب (مدینہ منورہ) ہے اوران کا ملک شام اولین وہ کی حکم طیب (مدینہ منورہ) ہے اوران کا ملک شام میں ہوگا (ملک شام اولین وہ کی حکم طیب (مدینہ منورہ) ہے اوران کا ملک شام میں ہوگا (ملک شام اولین وہ

PLA

۔ رزمن مبوگی جہاں ان کے اصحاب کی *حکومت ہوگی* ) اوران کی امت کے لوگ خوب زیا دہ حدمیان کرنے والے ہوں گے یہ لوگ الٹہ تعالیٰ کی حمد بيان *كرى گے خوشخ*الى ميں ہى اورختى ميں ہى ۔ وہ مېرمنزل ميں الله كى تعربعين اری کے اور سرملبندی برات کی ٹرائی بیان کرس کے بیرلوگ آفتاب کی تکرانی لرس گے ۔ حیب نماز کا وقت ہوجائے گانماز آ داکر*ی گے* آ دھی پیڈلیوں پر نہدند باندص کے . وہ وضوی اینے اطراف مین باتھ یا وی دھوئی کے .ان كامؤذن فنناء آسماني ميل ذان ديے كا اوران كى ايك صعت قتال مي اور ا بکے صف نماز میں ہوگی ، دونو صغیب (اخلاص اور عزبیت میں) مرابر مول کی رات کو ان اکے ذکر) کی آواز اسی ہوگی جیسے پہدگی محصول کی بھنبھٹا ہے ہ جوتى ب ، صاحب مفكوة في روايت بحواله صابيح الت زنتل كي -بھرلکھا ہے کہ دارمی نے بھی تھوٹ می سی تغییر کے ساتھ روایت کی ہے . حضرت عطاب بسارتابعی نے بیان فرمایا کمیں نے عبداللہ بن عمرو بہا ص رحنی اللہ عنہ سے ملاقات کی تو میں نے کہا کہ تورست میں جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی گئے ہے وہ مجھے بتائیے، انہوں نے فرمایا کہ قرآن مجید ہی جوآٹ کی سفات بیان کی گئی ہیں ان میں سے معفی صفات تورست سٹریعیا ہیں تھی ہیں۔ معینی یہ کہ اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بناکراور خوشخبری دینے والا اور ظرانے والا ادرامتین (بعینی عرب) کی خفاظت کرنے والا بنا کرمیجا، تومیرابند<sup>ه</sup> ہے ، میں نے نیرا نام متوکل رکھا جو درستت خو اور سخت مزاج نہیں ہے لورما زارو<sup>ل</sup> میں شور مچانے والانہیں اور جوبرائی کا بدلہ براتی ہے نہیں دیتا۔ کیکی معات کرتا ہے اور بخش دیتاہے اورالٹرائے ہیں اٹھائے گاجب تک کاس کے ذریعے مج و الى ملت كوسيدى نه كرد ہے . اس طرح سے كه وہ لوگ لا اله الا الذي بير مح اوراس کے ذریعے ان کی اندھی آنکھوں کو کھول دے گا اور ہیے کا نوں کو اور غلات حرطص موتے قلوب کو کھول دے گا حضرت عمالت دین عمرو کا پر سیان

حیج بخاری ہے شکوٰۃ المصابع س<u>لاہ</u> بیرنقل کیا ہے بسنن د ارمی مکلاج امیں بھی بہضمون ہے۔ اس میں یوں ہے کہ حصرت عطار بن بسیار نے حضرت عبدالہ ا ین سلام سے مذکورہ مالاطنمون کی روایت کی ۔

مصابع میں یہ روابت من<u>ا براور م</u>ن دارمی میں مالا برموجودہے ، اس کے بعدصاحب مصابیج نے حضرت عبدالتہ بن سلام رضی الترعنہ سے مت کیا ہے کہ توریت میں محداور میلی علیہاالت لام کی صفت بیان کی ہے لاس میں یہ بھی ہے، کرعلیلی علیال ام آپ کے ساتھ دفن ہوں گے حضرت عبدالترین سلام رضی التٰرتعالیٰ عنه کایه بیان سن ترمذی می مجی ہے۔

توریت شریف میں بہود یوں نے تحریف بی کردی اوراصل کتاب کوبھی گم اردیا کیکن تحریف کے باوجوداس میں رسول التحریلی الترعلی ولم کے تشریف

لانے می ہر تو جودہے۔ توریت سریف می میں بیٹی کئی اوراس سے کتا کیے شنار ہائی میں اس طرح نيب ل شائع كرف دالول ك تحريف بيشينگوني موجود ہے : خداو زرسينا ے آیا ادر شعبر سے اُن یرآ شکارا ہوا وہ کوہ فاران سے مبلوہ گر ہوا اور دس بڑا مقد سو کے ساتھا آیا اس کے دائمنے ہاتھ بران کے لئے آتشیں شریعیت تھی ۔ وہ اسینے لوگوں سے بڑی محبت رکھتاہے اوران کے سارے مقدس تیرے باتھ میں میں اوروہ تیری ہاتوں کو ہانیں گے ۔

چونکەاس سپشین گونی میں تعظ فاران موجودے جومکەمکرمہ کے میباط کا نام ہے اور دس ہزار قدسیوں کے ساتھ فاران برعبلوہ گرمہونے کا تذکرہ ہے اور

ا فداوند تعالى كے سينا سے آنے كا مطلب برے كاس نے موسى عليال الم كوتورس شرايت علا ربائی اور کوہ شعیرے طلوع موے کامطاب بیسے کیمسی علیات لام کوانجیل عطا فرمائی۔ رشام میں ایک بہاڑ کا نام ہے ،جہال حضرت ملیای علیاتسلام عبادت کیا کرتے تھے) اور کورہ فاران سے جلوہ گر ہوئے کامطلب یہ ہے کہ الشرنعالے نے مسیدنا محدیول الشرحلی الشریقالے عليه و لم يرقرآن مجيدنازل فرايا (فاران مكرمعظرك ميها وكانام سبيء

يه دس بزاروه صحابة تقيم وحضرت خاتم التنبية ن ملى الله عليه ولم كيسا تقر مارنيم نوره سے فتح مکہ کے موقع پر گئے تھے ۔ لہذا تحریین کے جرمین کو سے دونوں ہاتیں بھاری یرطس. اس لئے امنہوں نے سابعہ تحریفیات میں اضافہ کردیا (حب تحریف پرسی دین . اور دیانت کی بنیا د رکھ لی تواب آگے تحری*یٹ کرنے میں خو*ب خدا لاحق نہ ہموتو اس بیں تعجب کی کیا بات ہے) اول تو فاران کا مصداق مدینے کی کومشسش ی اور به که دیاکه به سبت المقدس کانا سب- حالانکر قدیم و عبر مدیع خرانیه نویسون میں سے سے سے بھی بنہاں کہاکہ سے المقدس کانام فاران ہے ۔خود تورسے المری مح عربی ترجمه من لفظ فار آن کے سامنے بریکٹ میں لفظ الحجاز موجود ہے دیہ ترجمہ آدكوئينشن في المدارمين شائع كياتها) دوسري تحريب ان مجرمون في يك له دس مزاری حبگه کسی ترحمه میں مزاروں انچھ دیا اورسی میں لاکھوں لکھے دیا اور نعِصْ ترحبوں م**یں ب**وراجملہ ہی ختم کر دیا۔ بائیبل کا انگریزی تر جمہر حوکنگ جیس ورحن نے مدھ داء میں شائع کما تھا اس میں مبی دس ہزار قدسیوں کے۔ اتھ آنے کا ذکرہے بیکن بعد مستحربعی کے دلیروں نے اس کو بدل کررکھ دیا۔ يهودونصاري كاعجب طرز فكرب وه يمحقه بس كتحريف كريح جراهظاور معنی ہم اپنی طرف سے مقرر کردیں گے وہی روز قیامت ہمادے لئے جبت بن مِائے گا اور نبی آخرالزمان میں الٹارتعالیٰ علیہ کے نبوّت ورسالت کا انگا<sup>م</sup> نے کے لئے جوتد ہرس سوجی جائیں گی وہ بازگاہ ضراوندی مکام دے دیں گ ا در دوز خے سے بچادیں گی بیالوگ نیہیں شکھتے کہستلہسلما بوں کوجواب دینے کا ہیں ہے ، آخرت ہیں نجات یانے کا ہے ۔ یہود نے یقین کر لیا تھا کہ رسول ہٹا الله تعالى عليه المواقعي الدُرتعك كرسول بس وتوريت شراعين آك كا بذكره بيرصفه تقعه المسب ماس كاذكربهي كرت تقي اورحب ان بي ساكوتي الله الول كي سائة اقراري موجاتا تواسي مُراكبة اور بول كهة تھے . اَ تُحَدِّ نُثُونِهَ مُرْمِهَا فَنَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ لِيُحَا لِيُحَا لِيُحَالِمُ عِنْدُ لَكِيْكُوراً لِبَعْو (١٠) كَاتُمَ اللَّهُ

وہ باتس بیان کرتے ہوجوالٹرنے تم پرکھول دیں تاکہ بے لوگ تمہارے رہ کے پاس تم برجبت قائم کریں) مصن مهودنا اقرار كراث الله كے نبی استحضرت سلی التّرعليه ولم كرمنة مرقبل كے در اللے اللہ مہیں لاتے میں بہودی حاضر ہوتے رہتے تھے اور مبہت ہی ہائیں پوتھاکرتے تھے (جن کے بارے می جانتے تھے نہ بینی کے سواکوئی نہیں بتا سے آ) اس میں اینے سوالوں گائیج جواب یاتے اور بار باران کے تقین می تحیت گی آتی جاتی تھی، اورآکا ہرجواب ان کو بسیج کرتا تھا سکن حق جانتے ہوئے مانتے نہیں تھے اور قبول نہیں رنے تھے ۔ ایک مرتبہ دو بہودی آپ کی خدمت میں حاصر ہوئے انہو<del>ں ک</del>ے آیات بتنات کے بارے ہی سوال کیا آسنے جراب دے دیا توانہوں نے آپ کے ہاتھ یاؤں چومے اور کہنے لگے کنہم گواہی دیتے ہی کہ آپ نبی ہیں آپ نے فرمایا کرتمہیں میراا نتاع کرنے سے کیا چیزدوک ہی ہے ؟ کہنے لگے کہ مہن خوف ہے کا گر آپ کا اشاع کرنسی تو ہیں بیبودی آپ کے (مشكوة المصابيج صكا) (به جان كاخوت اورمال كالالج انهس اسلام تبول كرفيت بازر كهتا على

(یہ جان کاخوت اور مال کا لائج انہیں اسلام تبول کرنے سے بازر کھتا تھا)
جن بہودیوں نے آپ کو آز مایا اور آپ کی نت نیوں کو دیکھا اور دنیوی فاد
کو ٹھوکر ہاری انہوں نے اسلام تبول کیا نسیکن یہ معدود سے چند ہی تھے۔

ایک بہودی کا آپ کو آز مانا پھرمسلیا ان بہونا صفرت علی دمنی الدعلیہ و می دو ایت ہے کہ آیک ہودی عالم کے چند دینا را تحضرت علی الدعلیہ و کم برقرض تھے وہ تعاضے کے لئے آیا آپ نے فرمایا کہ اس بہودی میرے پاس اس وقت انتظام نہیں ہے جو تیرافرض اداکروں ، اس بر بہودی نے کہاکہ لئے مگریس آپ سے جدانہ ہونگا جب تک آپ میرافرضہ ادانہ کریں ، آپ نے اور فرمایا تو میں بھی تیرے ساتھ بیٹھا رہوں گا ، آپ اس کے مماقد بیٹھے دہے اور فرمایا تو میں بھی تیرے ساتھ بیٹھا رہوں گا ، آپ اس کے مماقد بیٹھے دہے اور

اسی دوران آ<u>ئینے ظہرسے لے کر</u>نجر تک سب نما زیں ا داکریس۔ آ<u>ٹ</u> کے صحابہ ضافتہ عنهم لسے دهمکی دینے تھے اور ڈراتے تھے آب نے اس کومسوس فرما یا اوراستفہا ا نکاری کے طریقیہ برفرمایا کرتم کیا کہتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیایا میول اللہ ایک بہودی نے آپ کوروک رکھا ہے (جوہم سے دیکھا نہیں جاتا ) آپ نے فرایاکمبرے رب نے مجھاس بات سے نع فرمایاکسی معاهد ( ذی یا ستامن) نظلم کروں۔ دوسے دن حب دن حیڑھ گیا تواس مہودی نے کہا اَسَتُهَدُ اَنَّ لَا إِلَهُ إِلاَّا لِللهُ وَاَسَتُهَدُ اَنَّكَ رَسُولُ اللهِ اورسات سي كماك میں اینا آدھا مال النّٰہ کی راہ میں دشامہوں اور میں نے بیے چوکھے کیا اسی لیّے کیا کہ میں آپ کوان اوصاف کے موافق دیکھ لوں جوتوریت میں بیان کئے گئے ہیں۔ توریت میں ہے کرمحد بن عبداللّٰہ کی بیدائشش مکہ میں ہوگی اوران کی تبحرت کی حاکظیہ ہے اوران کا ملک شام میں موگا۔ وہ درشت خواور سخت مزاج نہیں ہوں گے اور نہ بازاروں میں شور مجانے والے ہوں گے ، وہ مخش کلامی کواغتیار نہ کریں گے اور ٹرے الفاظ سے بھی بجیس گئے ہیں گواہی دیتا مہوں کا منٹر کے سواکوئی معبود نہیں اور یہ کہ بے شک آپ الٹر کے پیول ہیں بيميرامال ہے، آڳ اس محب طرح جا ٻيڪم فرمائني ۔ (رواه البهبقي في دلائل النوة ، كما في المشكوة صنه)

ایک بهودی کااینے ارطے کو استج بخاری مل<u>دا</u>ج اس ہے کرحسنرت انس دخي الشريقالي عنه نے بيان فرمايا كه الك يهودي الزكارسول الشرصلي الشرعليه

وسلم کی خدمت کر ناتھا، وہ بیمار ہوگیا توآت اس کی عیادت کے لیے ت لین لے گئے اوراس کے سرکے پاس تشریف فرما ہوئے آئے اے اسلام کی دعوت دی اس نے لینے باپ کی طف د مکیھا (جو دہیں موجو دیجا اس کامقصد شورہ لینا تھا) اس کے باپ نے کہاکا اوالقام وہلی الشرعاليہ وم کی

بانت مان لو، لهذا أس في أسلام قبول كرلها. رسول التنصلي الترعكية ولم يول فرمات بوئ بالمرتشريف للن للحمد للهالذي انقذه من النار (سب تعربین اللہ کے لئے ہے سے اسے اکتشی دوز خسے بحالیا) جویہودی عبد نبوت ہیں مسلمان ہو گئے تھے اور صحابیت کے سترف سے ت رف ہوئے وہ تو تو رہت مترافی سے آنحونہ ت مل التاریخا الی عکیہ و کم کی علاما ادرصفات بیان کیا ہی کرتے تھے ان کے بعد علماً میں ودیس سے جولوگ مسلمان ہوئے ،جن کو تا بعیت کامترف لصبیب ہوا وہ بھی توریت سے تحضرت کی الٹر تعالى عليه ولم كى علامات اورصفات بيان كياكرة تصحيه. ۔ رویالم اللہ تعالی علیہ ولم جب مرینہ منورہ تشہ رہنے کے آئے توبہودی یہ جانے کے باوجود کہ آب نبی ہیں (اورعلامات پوری انزرہی ہیں، جونی آخرالزاں کے بارے میل نہیں عملوم تھیں منکر ہوگئے اور آپ کوئی ، رسول ماننے اوراسلام قبول کرنے سے انکار کردیا۔ ان کواوس اور خزرج کے لوگوںنے توجیہ دلائی اور کہا کہ الشہیسے ڈر واور ہے لام قبول کرو، تم ہی تو کہا ارتے تھے کہ ایک نبی آئیں گے اور ہم اُن کے ساتھ مل کرتم سے جنگ کریں گے اورتمان کی صفات بیان کرتے تھے . اب کیون کر مہورہے ہو بیکن اِن توگوں نے ایک دشنی. (سیرہ ابن سِٹا) اوائل المحلّدات ان اس اور بجز چیدآ دمیوں کے بہودلوں نے اسلام قبول نہیں *کیا اورطرح طرح کی باتیں بناتے دہے اور* کر چیتی برائز آئے جسداور دشمنی ریمرباندھ لی ، اسلام اور داعی اسلام صلی النظیہ ولم کی مخالفت میں طرحہ حرط کر حقید لیتے رہے۔ آج تک اُن کے سارے تب ملوں اورخاندالوں کا یمی حال ہے۔

## مُنافقين كيابخ اورنفاق كياسباب

جيساكه يبطيعوض كياكيا دسول الترصلي التعظييرولم مدمينه منوره تشزلين ئے تو پہودیوں سے بھی واسطہ ط<sup>ی</sup>ا اور جن **لوگوں نے منا**فقت اختیاری تھی اُن ہے بھی نشایرا ، ذیل میں منافقین کا تعاریب ،ان کی شہرارتس اور عركتين سيان كي حاتى بين - دييا كے طالب اصل دييا ہي كوسمجھتے بين ، أسى كے لئے جيتے ہيں اسى كے لئے مرتے ہيں ، دينا، حاہ اور مال كانام اے ، حن لوگوں کوحق اور حقیقت سے علق نہیں ہوتا صرف دینا ہی محبوب ہوتی ہے ، ان كاظا بر باطن مكسال نهيس موتا -

سورة بقره میں ارست د فرمایا:

وَمِينَ النَّاسِ مَنْ تَيْقُولُ أَمَنَّا اور لعِف لوك وه بي جوكية بن كريم الله هُ مُر بِمُوْمِينِينَ و يُعَالِعُونَ الله وَالَّذِينَ أَمَنُوا ا وَمَا يَخُ مَا عُوْنَ إِلَّا ٱلْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ٥ فِي قُلُوبِهِ مُرْصَرَضَ نڪُديون، (١٠٠٩٠٨)

بالله وباليوم الأخروما الخروما والارتزى دن يرامان لات، مالانكروه ايمأن وله لهنهين بي، ده دحوكردية بي انشد کو اوران لوگوں کو جوامیان لائے ، اور ہیں دهوكه ديتي مگراني جانون كواوروه اسكاشور منہیں رکھتے،ان کے دلوں میں ٹراروگ ہے فَزَادَهُ مُراللَّهُ مَرْضًا وَلَهُمُ اللهُ عَرَضًا وَلَهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله عَنَ الْيُ أَلِينِهِ إِن مِمَا كَانْتُوا لِي وردناك عذاب إس وج الدوه

جھوٹ بولاكرتے تھے.

جب سرورعالم صلى الته عليه ولم مدينه منوره تشريف لاتے اور دين اسلام خوب تصلنے لگا تو يہوديوں اورضاص كران كےعلمار اوراحياركوب بات زیادہ کھی اور یہ لوگ وشمنی برا ترائے کیے لوگ اوس اور خررج میں سے بھی سلام کے مخالف ہوگئے۔ اسلام کی اشاعت عام ہوجانے کے بعد

کھیل کر بہ لوگ مقابلہ نہیں کرکتے تھے اور دشمنی کے اظہار سے بھی عاجزتے اس لیے انہوں نے بہ جال میں کہ ظاہری طور پر اسلام قبول کرلیا، اندر سے کا فرتھے اور ظاہر من مسلمان تھے۔

ان کاسردارعبدالله بن آبی تھا۔ حضوراقد س اللہ علیہ ولم کے مدید منورہ تشہر رہنے اللہ بنا اور خزرج نے عبدالله بن کوابنا باد شاہ بنانے اور اور خزرج نے عبدالله بن کوابنا باد شاہ بنانے اور اس کوتاج بہنانے کا مشورہ کیا تھا ہستہ العالم بی کا اللہ علیہ ولم کے مسورے مور کے کسی کی سے زاری نہیں بل سے تھی اُس نے اور اُس کے ساتھیوں نے فااہری طور براسلام قبول کرکے لینے کومسلی انوں میں شارکرادیا اور اندر سے اسلام کی جڑیں کا شخص میں گئے ہے۔ ان کے اس طریقة کارمی بیراز پوشیدہ تھا کا اسلام تھی ہوں اور ایس کے ملتے رہیں اور کینے اور قبیلے سے باہر بھی نہوں اور ابل کفرسے می گھے حوار سے اور ان سے می فائدہ ملی ادب ۔

اینے کوم الی قام کرنے کے نمازی ہی بڑھتے تھے لیکن جونکہ دل منازی نہ تھے اورالکساتے ہوئے ممازی ہی سے اورالکساتے ہوئے اور الکساتے ہوئے اور یک مازی نہ ہے اور الکساتے ہوئے اور یک مازی ہے میاد ول بین می شریب ہونے کے لئے ساتھ لگ جانے والیس آگئے اور ہی ساتھ دہتے ہوئے ہی کر د جانے ساتھ اس میں لاتے رہے ، حضرت سرور عالم سلی الڈیملیدولم اور آب کے ساتھ یوں کو کام میں لاتے رہے ، حضرت سرور عالم سلی الڈیملیدولم اور آب کے ساتھ یوں کو کام میں لاتے رہے ، حضرت سرور عالم سلی الڈیملیدولم اور آب کے ساتھیوں کو کام میں لاتے رہے ، حضرت سرور عالم سلی الڈیملیدولم اور آب کے ساتھیوں کو کام میں لاتے رہے ، حضرت کی تدمیریں کرتے دہتے تھے ، حجور ٹی

میں کھاکر کہنے تھے کہ ہم سلمان ہیں اور اسلام کے خلات مفہوبے بناکراور روالت ملی الٹوکلیہ و کم کوتکلیف بہنچانے والی ہاتیں کرکے صاف انکارکرجاتے تھے اور م کھاجاتے تھے کہم نے نو نہیں کہا۔ ان لوگوں کے حالات مورہ بقرہ کے دوسر رکوع اورسورہ نسامکے رکوع ۲۱ میں اورسورۂ منافقون میں اورسورہ حشہ میں بیان کئے گئے ہیں اورسورۃ برائت میں خوب زمادہ ان کی قلعی کھونی گئے ہے سیرت کی کتا ہوں میں ان لوگوں کے نام بھی لکھے ہیں کریہ کون تھے اوکس تنبیب لہتے تھے ۔ البدايه والنهابه اوائل المغازي صنيع سي تامنين مين بهودي علمار ا ور احبار جنہوں نے اسلام اور داعی اسلام میں الشرولی کے می الفت اختیار کی ادرخوب زیادہ متمنی میں لگ گئے اُن کے نام اوران اوگوں کے نام جوم وداوں اور ا دس وخزرج میں سے منافق بنے ہوئے تھے، واضح طور پر ذکر کتے ہی ۔ رسول اللہ ملی النهٔ علیہ سلم ان کے ساتھ نرمی کا ہر تا ؤ فرماتے رہے اور ان کی ایڈاؤں کو سہتے رہے آليت اسلوك اين وعوت كولے كرآ كے بلے ہے دہے اور دين اسلام كورارتر قي ہوتی رہی ۔ اس بس جہاں بیج کمت بھی کر سے اید پہلاکمخلص سلمان ہوجائیں و ماں میمی مسلمت بھی کا گران کے ساتھ سختی کریں گے توعریجے دوسرے قبائل جو لمان نہیں ہوئے ہی اور انفین مجیم صورت حال معلوم نہیں وہ اسلام کے زیب آنے کے بجلنے اور دور ہوجائن گے ۔ اور شبیطان ان کویٹر مجھلئے گا کہ والمحوم والأرسل الترملي والمكروم كاليف مان والول كسائه كيسابرتاؤب. بالآخراك دن ده آياكم به لوگ ختى \_\_\_\_ كيساته مسيد نبوي سينكال دئ كئے جس كى تفصيل سرت ابن سنام (جلد تانى كے اوائل) میں مذكور ہے . مذكورہ آیات ایں اوران کے بعد والی جیندآ نتوں میں منافقین کا تذکرہ فرمایا ہے ۔اول تو یہ فرایاکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہم اللہ مرایمان لائے اور ایم آخرت بریمی ایمان لاتے بھر فرمایا کہان لوگوں کا بیہ دعویٰ سراسر جھوٹ بئےان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے ا بمانغ أن قلب ہے، صرف زبانی دعولی سے کو تی شخص سلمان نہیں ہوگا۔

حبب ناب ان حیزوں کی تعدیق نہ کرے جواللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعیہ بتائي بس اورجن يرايمان لانے كا حكم فرمايا ہے اس وقت مك كوئي شخص مُومن نہیں ہوسکتا ۔ منافقین کے اُسی دوغلے بن کوسورہ مائدہ میل سطرح

مِنَ الَّذِينَ قَالُوْآ الْمَنَّا بِانْوَاهِمِهُ اللَّهِ اللَّولُونِ بِي سِي بِي جَبُرُول فِي السَّ

وَلَهْمُ تُسُوِّمِنَ قُلُونِهُ مُعَمِّرُ (١٣) مونهون عدكها كرهم ايمان لائے اور

حال یہ کران کے دل ایمان ہس لاتے

اس د ورنگی اور دوغلے بن کو قرآن وصدیث میں نفاق اورمنافقت سے سرکیاگیاہے اورجولوگ ایساکیتے ہیں ان کومنافق فرمایاگیاہے۔

به كارلفظ "لفنَق "سے ماخوذہ ، نفق اس سے زاك كوكہتے برس س دونوں طرف سے راست یہ وحونکیٹا نقین اِسلام ہیں ایک در وارتقسے داخل ہوتے ہیں اور دوسے دروازہ سے نکل بیاتے ہیں اس لئے ان کے اس عمل کانا الفاق رکھاگیا - مفردات امام راغب سے:

ومندالنفاق وهوالدخول فح الشرعمن باب والخزوج عنهمن باب وعلى ذلك نته بقول. وانَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفُسِقُونَ ، اى الخارجون من الشرع ـ (٢٠٥) تحت المادة " نفق م

منا فقت کفرکی بدترین اورخبیت ترین سم ہے۔ اس می کفرنجی ہے ، جھوٹ میں ہے ، دصوکہ دہی میں ہے ، ایسے لوگ صرف بندول ہی کو دھوکہ نہیں دینے بلکہ اللہ تعالیٰ کوبھی دھوکہ دیتے ہیں اورامیان اوراہل میمان کا مذاق ساتے میں اور حو کھلے کا فر میں ان کوئی دھوکہ دیتے ہیں ،ان سے کہتے ہیں کہ ہم تم میں سے ہیں اور حال بیسے کہ وہ کسی میں سے نہیں جس کو سور نساء می بول سیان فرمایا ہے:

مُدَّنَّ بِنِينَ بَيْنَ ذُلِكَ لَآلِكَ سِبِلُكَ مِيانِ اوركفها ورميان مذرب

MAD

وجراس كى يەسىم كەر منافق كى كانىمىي مېرتا، وە صرف اينا موتلىم -عنے وقت تک خرورت محسوس کرتا ہے ساتھ رہتا ہے بھرالگ ہوجا تاہے . رسول الترصلی الناع لیہ و کم نے ارشاد فرما یا کرمنا فق کی مثال سی ہے جیسے بکر لوں کے دورلوڑوں کے درمیان ایک مکری ہے وہ گابھن ہونے کے لئے کہی اس ربور کی طرف جاتی ہے کہی اس ربور کی طرف جاتی ہے۔ (مشکوۃ صلا) جونكه منا فقين كى حركت بدكا وبال نهيس يرشين والاهاس لية فرمايا ومَا يَخْدَعُوْنَ إِلاَّ الْفُسْمَ مُعُرُومَا وه دهوكُونبس ديتَ مَراني بي مانون كو اوروه اس مات كوسمحقته بي نهس المعرون (البقرة: ٩) سورہ نساجی منافقین کی نماز کا حال بیان کرتے ہوئے ارسّاد فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلِى المِصَلَاةِ قَامُوا اورجب ثمان كے لئے كھڑے ہوتے ہی تو كسل مندي كساته كواس موتري كسكالي - (۱۳۲) جس کی دجہ یہ ہے کہ دل میں ایمان نہیں ہے بھر نماز کی کیا اہمیت ہوتی بسکن جونکہ خلام ایہ کہ حیکے ہی کہ مسلمان ہالی لئے ظاہرداری کے طور نماز ہی رہے لیتے ہیں اور چونکہ نمازی اسمیت اور صرورت ان کے دلوں ہیں اُتری ہوتی نہیں ہے اس لئے سستی کے ساتھ الکساتے ہوئے نماز بڑھ لیتے ہیں مُؤن ہوتے تواجيى نماز يرصن اورالته كوراصى كرنے كى منكركرت كنكين ومان توسلما لول كو دکھانا مقصودے کہ ہم تمہاری طرح سے نمازی ہن تاکاسلام سے حوظ اہری دناوى منافع عال بوتيس ان سے محروم نربول - الترسے تواب لينامفصود موتواهی نماز برصی - دکھاوے کے لئے جومل کیاجاتے وہ اورطرح کا ہوتا ہے،اس میں خونی اور عمد گی اصلیار نہیں کی جاتی ان کی رہاکاری کوتلتے ہوئے ارشاد فرمایا :

سُرَاءٌ وَنَ النَّاسَ وَلَا يَذُكُرُونَ وه لولون كود كملتي اورالله كوياد

الله الآقیلی لا را انساء: ۱۲۲) نہیں کرتے مگر تھوٹراسا۔ یعنی محض نماز کی صورت بنا لیتے ہیں جس میں نماز کا ٹام ہوجائے اور سلما سمجھیں کر میمی سلمان ہیں۔

منا فقوں کی دوسسی حالت بتاتے ہوئے ارشاد فرایا مُدَبُدَ بِیْنَ ذَلِک کہ وہ اس کے درمیان ادھ لیکے ہوئے ہیں۔ صاحب دف العانی فرائے ہیں کہ ذلات مجوعہ ایمان وکفر کی طرف اشارہ ہے جس پر ٹومنین اور کافرین کے ذکرے دلالت ہورہی ہے پھر فرماتے ہیں کہ مؤمنین اور کافرین کی طرف اشارہ ما ناجائے تو یہ بھی چھے ہے اور طلب بہ ہے کہ یہ لوگ عالم جالئی مرد دمیں بڑے ہیں جوئے ہیں : صوت برد در میں بڑے ہیں المعنی علی نے ان کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ پھرامام دا عنب سے المدنبذب کا معنی فعل کرتے ہوئے کہتے ہیں : صوت بھرامام دا عنب سے المدنبذب کا معنی فعل کرتے ہوئے کہتے ہیں : صوت بھرامام دا عنب سے المدنبذب کا معنی فعل کرتے ہوئے کہتے ہیں : صوت المحرکة للشی المعنی دوجہ دول کا الشینین ۔ بعینی ذبذب ہ اس آواز کو کہا جا آہے جوکسی مشکی ہوئی جہنے کی الشینین ۔ بعینی ذبذب ہ اس آواز کو کہا جا آہے جوکسی مشکی ہوئی جہنے کی درمیان اپنی حالت ظاہرہ کے اعتبار سے متردد ہونے کے لئے استعمال کولیا گیا۔ درمیان اپنی حالت ظاہرہ کے اعتبار سے متردد ہونے کے لئے استعمال کولیا گیا۔ منا فقین کو وایمان کے درمیان اپنی حالت ظاہرہ کے اعتبار سے متردد ہونے کے لئے استعمال کولیا گیا۔ منا فقین کو وایمان کے درمیان اپنی حالت ظاہرہ کے اعتبار سے مترد دہونے کے لئے استعمال کولیا گیا۔ منا فقین کو وایمان کے درمیان اپنی حالت ظاہرہ کے اعتبار سے مترد دہونے کے اعتبار سے مترد دہونے کے اعتبار سے مترد دہونے کے درمیان اپنی حالت طاہرہ کے اعتبار سے مترد دہونے کے درمیان اپنی حالت طاہرہ کے اعتبار سے مترد دہونے کے درمیان اپنی حالت طاہرہ کے اعتبار سے مترد دہونے کے درمیان اپنی حالت طاہرہ کے درمیان اپنی حالت طاہرہ کی درمیان اپنی حالت طاہرہ کے درمیان اپنی حالت کا میں کا معنی کو درمیان اپنی حالت کے درمیان اپنی حالت کی درمیان اپنی حالت کی درمیان اپنی حالت کے درمیان اپنی حالت کے درمیان اپنی حالت کی درمیان اپنی حالت کی درمیان اپنی حالت کیا کہ کو درمیان اپنی حالت کی درمیان اپنی حالت کے درمیان اپنی حالت کی درمیان اپنی حالت کی درمیان اپنی حالت کی درمیان اپنی حالت کے درمیان اپنی کی درمیان اپنی حالت کی درمیان اپنی کو درمیان اپنی کی درمیا

مزید فرمایا: لا آلی هاؤلی ولا آلی هاؤلی اینی منافقین بظاهر دونو طرف بین منافقین بظاهر دونو طرف بین مسلمانون سے بھی ملتے بین اور کا فردن سے بھی ۔ اور برایک کساتھ اپنی محبت اور دوستی ظاہر کرنے بین سیکن حقیقت میں نہ ان کی طرف بین نہ ان کی طرف بین نہ ہیں کہ ہم بڑے کی طرف ۔ جولوگ منافق ہوتے ہیں اپنے خیال میں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے جالاک ہیں دمیصود و نون جاعنوں کو اپنا بنا رکھا ہے ۔ صالاتکہ ایسے لوگوں کو کو تی جاعت بھی اپنا نہ ہیں کھاتے کسی فراق جاعت بھی اپنا نہ ہیں کھاتے کسی فراق معلمی نہ ہیں کھاتے کسی فراق کو مطلمتن نہیں کرسے کا ۔ ارشاد فرمایا رسول الشرک ان ملی والے کسی فراق

كالشاة العاشرة بين الغنمين تعبير الى هذه مرّة والح هذه مرّة المناق العاشرة بين الغنمين تعبير الى هذه مرّة والح هذه مرّة

بعنی منافق کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی بکری دور پوڑوں کے درمیان ہو کہی اس ربورٹی طرف جاتی ہے اور بھی اس ربورٹی کا طرف جاتی ہے ۔ سٹرام حدیث نے لکھیا ہے کاس سے وہ بحری ما دہ جو گاتین ہونے کے لئے کہی اس ربورٹر بیں اپنے لئے نز تلاش کرتی ہے اور بھی دوسے ربورٹر بیں ( ذکرہ القاری فی المرقاۃ ) فاٹ کی نہمعلوم ہواکہ نماز بیک ستی کرنا الکساتے ہوئے نماز کے لئے اطف اید دلی سے نماز کے افعال ا داکرنا منا فقول کا طریقہ ہے ۔ اہل ایمان کوچاہئے کہ بدد لی سے نماز کے افعال ا داکرنا منا فقول کا طریقہ ہے ۔ اہل ایمان کوچاہئے کہ بخوب خوشی اور بیشاست اور نشاط کے ساتھ نماز پڑھیں .

حضرت النسرة سے روایت ہے کہ دسول النہ میں النہ علیہ سلم نے ارشاد فرایا کہ برمنافق کی نمازہ ہے کہ میٹھا ہواسورج کا انتظار کرتا رہ السے بہاں تک کہ جب اس میں زردی آجاتی ہے اور وہ تبیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان ہوا تو کھڑے مہوکر حارضونگیں مارلیتا ہے ان میں النہ کومان ہی کرتا مگر تھوڑ اسا .

(رواہ سلم)

چارٹھونگیں مائے کا مطلب ہے کہ لب تھب بحدہ کرتا ہے، سرکھا بھی

نہیں کہ اٹھا لیا جیسا کہ مرغا جلدی جلدی ٹھونگیں مارکر دانہ اٹھا باہے۔ اور

شیطان کے سینگوں کے درمیان سورج کے بونے کا مطلب ہے کہ سورج

حب چینیا اور نکلتا ہے توشیطان کسی جگر کھڑا ہوجا تا ہے جوسورج کے اور اس

کے دیجینے والوں کے درمیان ہو وہاں کھڑے ہوکر سربلا تا ہے جس سے دیجینے

والوں کوسورج کی شعاعوں کی جگر کا ہمٹ معلوم ہوتی ہے، وہ یہ حرکت اس

والوں کوسورج کی شعاعوں کی جگر کا ہمٹ معلوم ہوتی ہے، وہ یہ حرکت اس

والوں کوسورج کی شعاعوں کی جگر کا ہمٹ معلوم ہوتی ہے، وہ یہ حرکت اس

والوں کوسورج کی شعاعوں کی جگر کا ہمٹ معلوم ہوتی ہے، وہ یہ حرکت اس

والوں کوسورج کی شعاعوں کی جگر کا ہمٹ معلوم ہوتی ہے، وہ یہ حرکت اس

والوں کوسورج کی شعاعوں کی جگر کا ہمٹ معلوم ہوتی ہے، وہ یہ حرکت اس

وزند کی شعاعوں کی حالے اس وقت اس کی عبادت کریں۔

اور فضیلت اور اس کے اجرو تواب کا لیتیں نہیں تھا اس لئے بڑے دل سے

اور فضیلت اور اس کے اجرو تواب کا لیتیں نہیں تھا اس لئے بڑے دل سے

اور فضیلت اور اس کے اجرو تواب کا لیتیں نہیں تھا اس لئے بڑے دل سے

۳۸۸

نمازوں میں حاضر ہوجائے تھے۔ ایک مرتر آبخصرت میں اللہ ملیہ ولم نے فجر کی نمار بڑھائی اور سلام بھیر کر فرمایا کیا فلاں حاضر ہے ؟ حاصر من نے عرض کیا نہیں! بھر فرمایا کیا فلاں حاضر ہے ؟ حاصر من سے خوا یا بلاشہ بد دونماذی بھر فرمایا کیا فلاں حاضر ہے ؟ عرض کیا گیا گذہ ہیں ، آپنے فرمایا بلاشہ بد دونماذی اعتبار اور فرمی اور آگرتم کو علی محتمار اور فرمی کیا اجرو تواب ہے توان نمازوں میں حاضر ہوتے آگر حجم شوں کے بل حیل کرآنا بیر کیا اجرو تواب ہے توان نمازوں میں حاضر ہوتے آگر حجم شون کے بل حیل کرآنا بیر گیا۔ (رواہ ابوداؤد والنسائی کما فی اٹ کواہ صدو)

ٹر تی تھی جب دینی فصنا بن جاتی ہے تو حواہیے دل سے دین دار زہرواَسے بھی مجبورًا دبنداروں کے گھسٹنا بڑتا ہے اور یہی حال بٹرلی اور بے کاسے۔ حبب مثملی اور بے دینی کی فصنا ہموتی ہے تواہیے حبذبات والا آدمی بھی ہے عملو اور ہے دینوں کے طورطریق اخت یارکرلیتا ہے۔

خس فساد میں یہ لوگ مبتلاتھ اس میں کئ طرح سے حصہ لیتے تھے۔ اسلام اور سلمانوں کے ضلاف فتنے کھڑے کرتے تھے اور دشمنان کے سلام کولوائیوں کی اور دشمنوں تک بہنچاتے تھے۔ اور حولوگ ۔ آمادہ کرتے تھے اور حولوگ ۔

مسلمان ہونے کا ارادہ کرتے اُن کو اسلام سے روکنے کا سبب بنتے تھے۔ اور مسلمانوں کا مذاق بناتے تھے۔ منافقین اپنے اس عمل کوچال ہازی اور ہوتیاں سمجھتے ہیں کہم نے خوب اللہ تعالی، اور مؤمنین کو دھوکہ دیا اور ابنا کا م نکالا۔ حالانکاس دھوکہ ہی اور چال بازی کا بڑا انجام خود انہی کے سامنے آئے گا۔ اور یہ چال بازی انہیں کے لئے وہال جان بنے گی وہ سمجھتے ہیں کہم خوب سمجھتے ہیں حالانکہ اپنے اس نفع اور نفقان کے کونہیں سمجھتے ہیں کہم خوب سمجھتے ہیں حالانکہ اپنے اس نفع اور نفقان کے کونہیں سمجھتے ہیں کہ اور کا میں ایک کونہیں سمجھتے ہیں کہ ہم خوب سمجھتے ہیں حالانکہ اپنے اس نفع اور نفقان کے کونہیں سمجھتے ہیں کہ ہم خوب سمجھتے ہیں۔

نفاق کامض بہت براناہے اور اس بی اصنافہ ہوتارہ ہے۔ زمانہ نبوت کے منافقین اس مضی بہت براناہے جیسے جیسے اسلام آگے بڑھتا گیا منافقوں کا نفاق بھی بڑھتا رہا، مرضِ نفاق ،حسد اور حُبِّ دنیا کی وجہ سے بیدا ہوتاہے دنیا میں ایسا شخص نہیل ہوتاہے اوراً خرت میں منافق کے لئے سخت سزاہے۔

ب شک منافق الشرکودهوکه دینے بی اور حال یہ سے کہ الشران کی دهوکہ بازی کی ان کومنرا دینے والاہ اورجب وہ نماز کو کھڑے ہوتے ہیں توکسل مندی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں توکسل مندی کے ساتھ اور الشرکو یا دنہیں کرتے مگر تھوڑ اسا ادھر میں سکے ہوئے ہیں اس کے درمیان ، زان لوگوں کی طوف ، اور وگوں کی طوف ، اور جب الن کوگوں کی طوف ، اور جب الن کوگوں کی طرف ، اور جب الن کر دے اس کے لئے توہر گزگوئی کو جب الن کر کر اے اے ایمان والو اس تو ہر گزگوئی کی جب الن کر کا فروں کو دوست نہ بنا و کیا تھے ہوگا کی اسے ایمان والو اس تو کہ اسے کی جب النے کہا تھ کو جو گزگر کا فروں کو دوست نہ بنا و کیا تھے ہوگر اسے اور ہا النہ کی مرت کو جبت یہ و کہا ہے اور ہا النہ کی مرت کو جبت و ہر کر کا خروں کو دوست نہ بنا و کیا تھے ہوگر اسے اور ہا النہ کی مرت کو جبت و کہا ہے اور ہا النہ کی مرت کو جبت

إِنَّ الْمُنْفِقِ بِنَ يُخْدِعُوْنَ اللهُ وَهُوَ خَادِعُهُ مُ وَ إِذَا قَامُوًا لَا اللهُ وَهُوَ خَادِعُهُ مُ وَ إِذَا قَامُوا كُسَالًا لا اللهُ اللهُ وَنَ النَّاسَ وَلاَ يَذُكُرُونَ اللهُ وَمَرِثَ بَنِي اللهُ وَمَرِثَ لَا اللهُ وَمَرْتَ لَيُ اللهِ الله وَمَرْتَ لَيُ اللهُ وَمَرْتَ لَيُونَ اللهُ وَمَرْتَ لَيَ اللهُ وَمَرْتَ لَيُ اللهُ وَمَرْتَ لَيْ اللهُ وَمَرْتَ اللهُ وَمَرْتَ اللهُ وَمِرْتَ اللهُ وَمَرْتَ اللهُ وَمِرْتَ اللهُ وَمِرْتَ اللهُ وَمِرْتَ اللهُ وَمِرْتَ اللهُ وَمِرْتُ اللهُ وَمُرْتُ اللهُ وَمُرْتُ اللهُ وَمُرْتُ اللهُ وَمُرْتُونُ اللهُ وَاللهُ اللهُ 
عَلَيْكُمْ سُلُطْنَا مَثْبِينَا ٥ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَلِينَ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَلِينَ النَّارِ وَلَنَّ مَحِدَ لَهُ مُ نَصِيرًا أَلَّ النَّارِ وَلَنْ مَا بُوا وَاصْلَحُوْا وَ اللَّالَّذِينَ مَا بُوا وَاصْلَحُوْا وَ اللَّالَّةُ مِنْ اللَّهُ وَالْمَاكُولُ وَيَنِهُمُ المُعْوَفِينِينَ وَ اللَّهِ وَالْحَلَصُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَ اللَّهُ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَ اللَّهُ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَ وَلَيْكَ مَعَ اللَّهُ وَمِنِينَ وَ وَلَيْكَ مَعَ اللَّهُ وَمِنِينَ وَ وَلَيْكَ مَعَ اللَّهُ وَمِنِينَ وَ وَلَيْكَ مَعَ اللَّهُ وَلِينَا إِنَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَ وَلَيْكَ مَعَ اللَّهُ وَلِينِينَ وَ وَلَيْكَ مَعَ اللَّهُ وَلِينِينَ وَلَيْكَ مَعَ اللَّهُ وَمِنِينَ وَ لَيْكَ مَعَ اللَّهُ وَمِنِينَ وَ لَيْكَ مَعَ اللَّهُ وَلِينَا اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ وَلِينَا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلِينَا مَا اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ وَلِينَا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلِينَا مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمَنْ مُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالَةُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمَلَامُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالِكُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِينَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُعْتَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ

قائم کرلو، بے شک منافق دور خ کے سب سے نیچ طبقے ہیں ہوں گے اور توم گرزان کے لئے کوئی مددگار نہ پائے گا سوائے اُن لوگول کے جنہوں نے توب کہ لی اور اصلاح کہ لی اور اصلاح کہ لی اور اسلاح کہ لی اور اسلاح دبن الشرکے لئے خالص کردیا توب لوگ مؤمنین کے ساتھ ہوں گے اور عنقر بب انشر مؤمنین کواج عظیم عطافر مائے گا۔ الشر ممکنین کواج عظیم عطافر مائے گا۔ الشر ممکنی کو عذاب دے کرکیا کرے گا اگر تم شکر گا۔ ارب واور ایمان لاؤ اور اسٹر قدر دات ج

ان آیات میں منافقین کے کر دار پر مزیدروشنی ڈائی ہے اوراُن کاطورطریق براباہے۔ بھراُن کا وہ مقا ابنایا ہے جہاں انہیں دورخ میں جا کہ ہے ، بھریہ مبنی فر مایا کہ ان میں مجو لوگ تو ہرکسی اوراصلاح کرلیں اورائٹ پر پہنچۃ بھروسہ کرلیں اورائٹ پر پہنچۃ بھروسہ کرلیں اورائٹ پر پہنچۃ بعروسہ کرلیں اورائٹ پر کے لئے اپنے دین کو خالص کرلیں تو یہ تو میں ارت دفر مایا کرمنا فقین اللہ سے کہ توبہ کی راہ ہروقت کھی ہوئی ہے ۔ شروع میں ارت دفر مایا کرمنا فقین اللہ کو وصوکہ دیتے ہیں اور بورہ بھروے کہ دوسرے رکوع میں وزیران کا اللہ کو اورائل ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں) مسلما لوں سے جھوٹ کہ دیتے ہیں کہ ہم تو من ہیں ، اندر سے مؤمن نہیں ہیں اور بھرانہ بین محمقوں اور کرتو کے آر زومند ہیں جوالٹ تو اللہ نے اہل ایمان کوعطا فرمانے کا وعدہ فرمایا ۔ گویا ان کا عقدہ اوران کا ایمان سے خشر ہونا اللہ کوعلوم ہی نہیں ۔

يُعرفرمايا وَهُوَخَادِعُهُ مُن (التُران كُوصوك كَ الكوسن ادين والله بيد) لفظ وهو خَادِعُهُ مُن ملى بيل المشاكله فرمايات .

آج ہے دینی اور بے عملی کی ضناہے ، بے نمازی بغی*ر سی منسر*م وحیا کے <sup>د</sup>یندادو میں گھل مل کررہتے ہیں اوراینا کوئی قصور محسوس نہیں کرتے ، انہیں ایک تماز چوٹے کا ذرا بھی ملال نہیں ہوتا۔ اگر دوبارہ دینی فصابن جائے تو تھے و بھل کی فصالوط

آئے جوزمار نبتوت مس تھی ۔

محرسلانون كوتنبير كرت موسة ارشاد فرماما فاكتها الذبن أمنوا لانتيف وا الْكُفِونِينَ أَوْلِياً يَهِ مِنْ دُوْنِ الْمُوَثِّمِنِينَ ( مَوَّمنين كوهيول كركافرول كودوست سْبناؤ) كافرمنافق بهوں يا دوست عام كا فرجوں ، ان كودوست بنا نااورال ايما كو تيور ديامنا نعول كاطريقيب تم اس اخت بارنكرو اَنْوَيْدُوْنَ اَنْ تَجْعَلُو ا يِنْهِ عَلَيْكُو سُلُطُنَا شَبِينَا (كياتم يرجا مِتْ بوكتم لِين اويرالتُرتمال كرجت بريرة الم رلو) بعنی التٰرتعالے نے جس چیزے مع فرمایا اس چیز کو اخت یادکرکے اپنے کو مجرم ا ورستحق عذاب بنك كے لئے است عمل سے استے اور كيوں حبت قائم كرتے ہو۔ اس كے بعد منافقين كا عذاب ذكركرتے بوئے ارشاد فرمايا إنَّ الْمُنْفِقِتْنَ في الذَّرُكِ المنسَفْلِ مِنَ التَّادِ كِمنافق دورْخ مي ستبي ينج كِطبة مي مول كَ صاحب روح المعاني (ميري) الكيت بي كدد وزخ كرسات طبع بي بهيا طبقة كانام جبنم اور دوسرے كالظلى اورتيبرے كاحطم اور حوته كاسعيرا ورماني كاسقرادر خصط كاجميم اورسالوسي معاويه ب اوجي كمبي ان سب مجموع كوالنار سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ان طبقات کو درکات اس لئے کہاجا آہے کہ بہتدارکہ مں معنی ایک دوسے کے نیچے ہیں۔ درک اور درج میں بیرفرق ہے کہ اور سے آئیں توہرطیقے کو درک سے موسوم کرتے ہیں اور پنجے سے اور کو جائیں توہرطیقے کودیج

اس کے بعدمهار وح المعانی لکھتے میں کرمنافق کوبنسبت دوسہ کافروں کے سخت عذاب اس لئے ہوگا کاس نے کفرکے ساتھ مزیداس بات کو اختيار كركيا كاسسلام كالذاق الزايا اورابي اسلام كودهوكر دياء

## تضارئ كاقبول حقء الكاراور ماطل براصرار

نصاری بھی دسول الدہ سلی الدعلیہ ولم کی آمدے منتظر تھے۔ یہ بات کا بڑاعن کا بر اسلیا عن ضلعت ان بی معروف اور شہورتھی کہ آخری بہتر الدے ولئے ہیں اس لئے توحضرت سلمان فارسی دھی الد تعالیٰ عندکوآخری بادر الدے ولئے ہیں اس لئے توحضرت سلمان فارسی دھی الد تعالیٰ عندکوآخری بادر کا بنایا کہ اب میرے فیال ہیں کو ق صوبے دین بڑ ہیں ہے تم آخری نبی سلی الد تعلیہ وسلم کا انتظاد کرو۔ اسی ضیعت کی وجہ سے وہ مدینہ منورہ پہنچ اور آپ کی آمد کا انتظاد کردے دسی ، جب آپ کی تشریعت وری کی فیملی تو حاصر فدمت ہوئے استفاد کرتے دسیے ، جب آپ کی تشریعت وری کی فیملی تو حاصر فدمت ہوئے جونت انیاں بتائی گئی تھیں وہ آپ کی ذات مبارک ہیں موجود بائیں اور اسلام

قبول کرلیا جب رسول النترسلی النترتالی علیه و لم نوعمری می جیا ابوط التیکساته شام کے لئے دوانہ موئے توراست میں بعض رامبوں نے آپ کو پہچان سیا اور بتایا کریے دی نبی میں جن کی آمد کا استظار ہے۔

ہرقل (قیمروم) نے بھی ہمان ایاکہ آپ اقعی اللہ کے دسول ہیں۔ اِس کا ذکر صبیح بخاری میں اب بدم الوی ہیں موجود ہے۔ جانتے ہی بنتے ہوئے آنخصات صلی اللہ علیہ و کم کی نبوت کا النکاد بہود و نصادی دونوں قوموں نے کیا۔ دورہ اُنر کے نفسادی کی ڈھٹائی دیکھو کہ وجودہ باشیب لیں (جو پیبلے سے می محرف ہے) جیب انہوں نے آنخصارت کی اللہ علیہ واللہ کے بادے میں بیٹین گوئی بالی تواس کی ترایث رائز آئے۔

حضرت علی علیال الم نو بن اسرائیل کوتوجیدی کافعیم دی تھی اور یہی بتایا اور محبایا تھا کوانٹر میرائی رب بتایا اور محبایا تھا کوانٹر میرائی بنہا معبود ہیں اور یہ میں بتایا تھا کوانٹر میرائی رب ہے اور تمہادا بھی، اسی ہی کی عبادت کروئی ان کے آسمان پراٹھائے جانے کے بعدان کے ملنے والوں نے بُرے بُرے عقیدے نراش گئے، ان کے قبض فرقوں نے آب کے بارے میں یہ مقیدہ گڑھ لیا کہ آپ ہی کی ذات الشرب، اور ان میں معبن لوگوں نے یہ عقیدہ بنالیا کو علیا کہ آپ ہی کی ذات الشرب، اور ان میں معبن لوگوں نے یہ عقیدہ بنالیا کو علیا کہ آپ ہی کی ذات الشرب، اور قرآن مجید میں اُن کے اِن دعووں کی تردید فرمانی ہے اور حگرم اِن کی اِن دعووں کی تردید فرمانی ہے اور حگرم اِن کی گرائی

ريطلع فرمايات.

اور (عیلی نے کہا) تاکہ میں اپنے سے پہلے والی کتاب توات کی تصدیق کروں اور تاکہ تم برلجعن حرام کی ہوئی کچھ چیزوں کو صلال کر دوں اور تمہارے دب کے اپس سے نشانی نے کرآیا ہوں، توالٹہ دسے ڈرو سورة آل عمران بن ارشادى : وَمُصَدِّقُالِمَا بَنِيَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِإِنْ لِلَّهُ لَكُوْ لِبَعْنَ التَّوْرَاةِ وَلِإِنْ لِلَّهُ لَكُوْ لَبَعْنَ التَّدِیْ حُرِّم عَلَیْنَکُوْ وَجِمُنْتُكُوْ مِأْمِیةٍ مِّنْ تَرْجِکُمْ فَاتَّقْوُ اللهُ وَاطِیمُوْنِ وَ إِنَّ الله وَلِنِّ وَ

### مَّ تِكُمُ فَاعْبِدُوْهُ هَٰنَاصِرَاطُ مُسْتَقِيدً (آل عران - ۵۰ - ۵۱)

ا وزمیری اطاعت کرد، الله میرادب ہے اورتمهادامچی، تواسی کی اطاعت کرو، میں سيدهاداسستنه.

> ا ورسوره زخرت میں فرمایا : وَلَمَّاجَآءُ عِينُلي بِالْبَيْنَةِ قَالَ تَدْجِشْتُكُوْ بِالْحِكْمَةِ وَ لِانْبَيِّنَ لَكُوْ لِعِضَ الْآذِي تَخْتُلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهُ وَ اَطِلْمُؤْنِ ٥ إِنَّ اللَّهُ زَنَّى وَرَكَكُمْ

( زخرت ۳۳ - ۲۲)

ادرجب عدلی کی دلیس نے کرآیا اورکہاکہ یں تبادے باس مکت اور آیا ہوں، اوراس لئے آیا ہوں کتم حن باتوں میں جهكرت بهوانضين واصح كردون لهذاالته سے درو اورمیری اطاعت کرورے شک نَاعْبُدُونُ هُذَ اصِرَاطَ مُسَّتَقِيْدُ السَّرِيرِ الرَّهِ الرَّسِيرِ الرَّهِ الرَّسِيرِ السِيرِ السِيرِ السِير كرد، سي مراطب تغيب.

حضرت عیسی علیالسلام کی والدہ سے جب بنی اسرائیل نے دریافت کیاکہ بلاشومرکے برسجے کہاں سے آیا تو حضرت عیلی علیانسلام نے مال کی گود میں خود می

حواب دیدیا جوسورہ مریم س مذکورہے۔ قَالَ إِنَّ عَبْدُ اللَّهِ أَتَٰنِيَ الْكِتْبَ وَمِهِ لِوِلَ اتَّصَاكُمْ مِنَ التَّدَكَا بِنْدَهِ مِول وَجَعَلَنِيُ نَبِيًّا ٥ وَجَعَلَنِي مُحِاسِ فِي كَابِعِطَا فَمَا فَالْ اوراسِ فَ مُ لُوكًا أَيْنَ ماكُنْتُ وَأَوْطِنِي بالمسَّانية وَالزَّكُوةِ مَادُمْتُ جِبَالُهِي مِن اوراس في فيمار خَيّاً ٥ وَسَرَّا ابِوَالِدَ تِي وَلَعُرُ يَجْعَلْنِي ْ جَبَّارًا سَنَقِيًّا ٥ وَالتَكَامُ عَلَيْ يَوْمَرُولِدُتُ وَنَيُومَرُ أمُوْتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَبَّاه ذُ لِلَّ عِيْسَى ابْنُ مَسُرْبَعَ وَقَوْلَ

مجنع سنايا اور مجھے برکت والا بنايا ميں یر صفے اور زکوٰۃ اداکرنے کا حکم ما جب تك كيس زنده رمون اور فيح الني والده كراعة اتصاسلوك كرف والابنايا اور مجح سرش بدبخت نهبي بنايا اورمجدم سلام سيحس د ن بي پيداېروااورس دن مروت آئے گی اور جسسر

الْحَقِّ الَّهِ فِيْهِ مِمْتَرُوْنَهُ مَاكَانَ لِللهِ آنْ يَتَخِذَمِنَ وَلَهِ سُبْطِنَهُ الْاَقْضَى وَلَهِ سُبْطِنَهُ اللَّهُ اللهَ اللهَ اَمْ لَا فَيَكُوْنُهُ وَإِنَّ اللهَ كُنْ فَيَكُونُهُ وَإِنَّ اللهَ وَإِنَّ وَرَتِهُ كُمُ وَانَ اللهَ وَاخْتَكُونَ الْمُخْوَامُ مِنْ اللهَ فَاخْتَكُونَ الْمُخْوَامُ مِنْ المَيْمِ فَوَيْلِ لَا لِمُنْ اللهِ فَيْ اللهِ مِنْ اللهِ ال

سورة التوبي فن رايا: إِنَّ حَدُّواً اَحْبَارَهُمُ وَرُهُبَانِهُمُ اَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللهِ وَالْمَسِيْجُ ابْنَ مَسُرْبِ مَرَ مَا أُمِبِ رُوَّا إِلاَّ ابْنَ مَسُرْبِ مَرَ مَا أُمِبِ رُوَّا إِلاَّ ابْنَ مَسُرْبِ مَرَ مَا أُمِبِ رُوَّا إِلاَّ الْمَا هُمُونَ اللهَ اوَّاحِدًا اللهَ اللهَ إِلاَّ هُمُونَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ سورة الصعن مِن فرايا:

وَإِذْقَالَ عِيشَى ابْنُ مُزَيِّمَ لِيَبْنِي الْمُزَائِيلَ إِنْ رَسُولُ اللهِ إلَيْكُمُ مُصَدِّفًا لِمَا بَيْنَ يَكَنَّ مِنَ التَّوْزَاةِ وَ مُبَشِّرًا لُبِرَسُولٍ تَيَا فِي مِنْ مُبَشِرًا لُبِرَسُولٍ تَيَا فِي مِنْ بَعْسَدِى الشَّمُةَ آخُمَدُ فَلَتَا

دن زنده کرکے اصابا جاؤںگا۔ سیمیسی اس مریم، ہم نے ہی بات کہی ہے جس میں وہ لوگ شک کررہے ہیں یہ الشرکے شایان ستان نہیں ہے کہ دہ کسی کواپنی اولاد سائے وہ اس سے پاکتے جب وہ کسی کا اکافیصلہ فرما المہ توصرف یوں فرما دیتاہے کہ موجا صووہ ہو جا تاہے۔ اور میش الشرم ارب ہے دن کی حاص کی جائی کی اس کی جائی کے اس کی جائی کی اس کی خاص کی جائی کے اس کی جائی کرای موالی ہے دن کی حاصری کے وقد ران اور کول کی بڑی خرابی ہے دن کی حاصری کے وقد ران اور کول کی بڑی خرابی ہے دن کی حاصری کے مور احتیار کیا ۔

انہوں نے خداکو چواکر اپنے علا اور مثانی کو رہا ہے کورب بنار کھاہے اور سے ابن مربم کو بھی ، سالا تکان کو صرف میں کم کیا گیاہے کو خطا ایک معبود کی عبادت کریں جس کے سواکو ٹی لائق عبادت نہیں ، وہ ان کے شرکتے یا کئے۔

اور جکیمینی بن رئیم فرایا کدار بن اسائیل می تمہارے لئے خدا کارسول ہوں اورا ہے سے متبل کی کتاب توریت کی تصدیق کونے والا اوراس رسول کی بنتارت وسینے والا ہوں جومیرے بعد آنے والا اور حرکان کا ایجہ جَآءَ هُـمُربِالْبَيِّينَةِ قَالُوَاهَا َ الْسَامِ الْمَارِينَةِ فَالْوَاهَا الْمَارِينَةِ فَالْوَاهَا الْمَار سِخْرُ مُنْبِانِينَ ٥ (١١)

سورة المائده مين ارشادي لَتَكُ كُفَرَ الَّذِينِيَ قَالُوْٓ ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَالْمُسِينِحُ بْنُ مَرْبَيِمَ وَقَالَ المُسِينِعُ لِبَنِيْ إِسْوَائِينِيْ اعْبُدُوْا الله كربي ورتكم إته من لِيُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأُولَهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّلِيئِنَ مِنْ ٱنْصَادِه لَقَكُ كَفَرَ الَّذِينِينَ قَالُوَّ الْإِنَّ اللَّهُ تَالِثُ تْلْنَةٍ وَمَامِنَ اللهِ الْآلِلهُ وَّاحِدُهُ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُ وَإِعَمَّا يَقُولُونَ لَيُمَسَّنَّ الَّذِينَ كَغَرُوا مِنْهُمُ مَكَ ابَّ الَّذِينَ كَغَرُوا مِنْهُمُ مَكَّ ابَّ الَّذِيثَ اَ فَلَا سَيْتُونُونَ إِلْى اللَّهِ وَلِيُسْتَغُفِرُ وَلَهُ وَاللَّهُ عُفُورً مُ حِيدُهُ مَا الْمَسِنْحُ بْنُ مَوْلِيَهُ إِلَّا رَسُوْلَ كَا مَذَخَلَتُ مِنُ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَٱمُّهُ صِدِّيْقَةً كَانَاكِأْ كُلَانِ الطَّعَامَ ٱنْظُرَّكُيْنَ شُبَيْنُ لَهُ مُ الْآلِيٰتِ ثُمَّ الْطُرُ اَنْ يُوْفَكُونَ ٥ قُلْ اَتَكُبُدُونَ مِينَ دُوُنِ اللهِ مَالَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلاَ نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَالسَّمِيْعُ

توجب وہ رسول ان کے اس بتیات کیر آیا تو دہ کہنے لگے کہ یہ تو کھلا ہوا جا دوج

انہوں نے كغرى كياجنبوں نے كماكانته مسيح بن مريم ب، حالانكمسيح في بني اسائين سے كہاكتم اس الله كى عبادت كروجوميرابحي رتيج اورتمبارابهي ،جوجبي الثاركا شربك تصبرا بكب تووه اس يزبنت كوحرام كرديكا أوراس مكانا جنم بوكا ادر ظالموڭا كونى مدد گارنېبى موكا، ان بوكون نے ہی کفرکیا جو کہتے ہی کداللہ تین میں کا تىسىلىپ مالانكىفىلىتە واھدىك واكونى خدانهي اوراگروه اين كبض بازنهي آتے توان کے کفرکرے والوں کونسہور در دناک عذاب بخشے گا، وہ الندسے توبہ اور معافی کیوں نہیں جاہتے، اللہ توطرا عفو رحيه به است بن مريم توايك رسول بي ان سيد مين مين رول كرديك مي ان ك مان می صداقت شعارتقین وه دو نون (عام انسانوں بی طرح) کھا تا کھلتے تھے ، آپ دیکھیے ہم ان کے لئے کس ج آیات کی وضاحت کرتے ہیں، دیکھتے کہ وہ کس طرح انظ ياؤن بجرے جاتے ہي، آپ

الْعَلَيْتُمُ هُ ثُلُيًّا هُلُ الْكِتَٰبِ لَا تَعَلَٰ لُوَافِ دِيْنِكُمُ عَيُرَالُحَقِّ وَمَنَ أَوَّاعَنْ سَوَاءَ السَّبِيْلِ ٥ (14-27.0241)

کہتے کرکیاتم خداکے سوااس کی عبادت کرتے ببوجوتمهار كسي نفع نقصان كامالكنبين وَلاَ تَنْتَبِعُواْ اَهُوَاءَ مَنْ وَمِرِعَكُ الراللهِ بِسِنْ والااورمِلِيْ واللهِ ، آپ صَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَاصَلُوْا كَذِيْرًا كَدِيجَةَ كُواسِا بِلْ كَآبِ اليف دين بي ناحق غلونه كرواوركمراه قوم كااتباع نهروحنهو نے بہت دوسرے لوگوں کوسی گراہ کماہ ا دروه سريده راسته مع مبرک گئے .

ا ويرمتعدد آيات كريم مع ترحمن لكي بي جوهفرت يه ابن م عليالصادة والسلا کی ذات اوران کی نبوت ورسالت اوران <u>کرلاتے ہوئے دین</u> توحید کواوران ک<sup>وا</sup>لہ ہ کی سیانی اور ماکیازی کو بیان کررسی ہیں ۔ غور سے پڑھا جاتے توان سے یہ باتیں واضح طريقي رسائے آجاتی ہیں:

(١) حضرت عيسلى علياك لام سيح ابن مريم تصر، نام عيسلى تصار حيث وجوده عبلو میں نیبوع سے تعبیرکیاہے) اور سیج ان کالقب تھا (کیونکہ نابینا اور برص والے پر ہاتھ مجھیردیتے تووہ اٹھا مبوحاتا تھا) ۔

(٢) ان كاكونى بالنبيس تهااسى لئة باربارمال كى طرف نسبت كى كى ي اور حب ان کی دالدہ مریم ہیں اسٹ کے بعدان کوگودیس لے کرآئیں تولوگوں نے ان یر تہمت دھری اور کہا یہ سجے کہاں ہے آیا \_ ا نہوں نے اشارے سے جواب دیا ک<sup>اسی س</sup>جیہ سے پیچھپوحضرت علیاں عالیا سے ا نے فورًا بہلا لفظ جوز بان سے نکا لا إنى عَبَدُ الله دس الله كابنده موں اوں نهبس كهاكرس الشركابيشا مبول اورندين كهاكهي مجود مهون اورايني صفات اور اعمال اورالتُدِتعالى نے جو كام ان كے ذھے لگایا ، ان كوسيان كرتے ہوئے ارث اد فرما با كر مجھے اللہ تعالیٰ نے كتاب دى ہے اور مجھے نى سنا يا اور مجھے نماز اور ذكواة کی ادائے گی کاحکم دیا اور والہ ہے ساتھ حسن سلوک سے میش آنے کا حکم دیا

FAA

( غورکیاجائے بڑا ہوالی آئی فرایا بڑا ہوالی نے نہیں فرمایا جیاکہ صرت کے خالا کی علیالہ سلام کے ذکرہ میں برڈا ہوالی نے فرمایا ۔ قرآن مجید کی تصریح کے خالا بعض فرقے زبردستی مخلوق میں ان کے لئے باب سجویز کرتے ہیں اوران کی طرف نسبت کرنے والے اوریہ کہنے والے کہم دین سجی پر ہیں ، اپنی طرف سے عقیدہ تراش کرکتے ہیں کہ حضرت میں علیالسلام الٹرتعالیٰ کے بیٹے تھے لالعیا ذبالله ) کرکتے ہیں کہ حضرت عیلی علیالسلام الٹرتعالیٰ کے بیٹے تھے لالعیا ذبالله )

(۳) حضرت علیان علیال ام نے بہ نظمی فرمایا کو میرارب اور تمہارارب استر<del>اقا</del> ہی ہے تم اسی کی عیادت کرو ریرسبیدھاراستہ ہے۔

(۴) حضرت مسیح علیال الم نے بیری فرمایا کہ جوشن اللہ کے ساتھ مشرک کرے گا اور نظالموں کرے گا اور فلالموں کرے گا اور نظالموں کے لئے کوئی مدد گارنہ ہوگا ۔

(۱) مسیح ابن مریم کے بارے میں دربایا کہ وہ صرف اللہ کے رسول میں ان کی یہ حیثیت نہیں ہے کان کو معبود بنالیا جائے۔ ان سے بہلے میں رسول گزر جیکے ہیں ان کی والدہ سیج تھی دونوں ماں بیٹے کھانا کھاتے تھے (جے کھانے کی صاحبت ہودہ کیسے معبود من سے تاہے)

تقا انجيل متى ميں اب تك موجود ہے كہ حضرت عبيلى علالك لام نے فرما يا كونم قوموں کی طرف ندحیا نا اور سام ربوں کے سی تہرمیں داخل ندمہونا بلکا سرائیل کے گھروں کی کھوئی ہوئی ہویڑوں کے پاس جانا (متی باب منبرا) اور میمی فرمایا كە يىل سرائيل كے گھرانے كى كھوئى بھيرول كے سوا اوركسى كے مايس نہيں بھيجا گيا۔

(متى باك - ۲۵)

اب نصاریٰ کو دیکھ لو کہ حضرت عیسیٰ علیبہ لام کی اور نجس کی دل کھول کے کیسی مخالفت کرتے ہیں ، بنی اسرائیل بینی یہودیوں کے پاس توجاتے نہیں اور دینا بھرین شن قائم کررکھے ہیں اور سلما لوں کے دلوں سے ایمان کھر ہینے کی کوشٹ کرتے ہیں، مال اورعورت کا لالج دے کراپنی طف تھینجتے ہیں بکسی دین کے باطل ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ دنیا کالالیج دے کراس کی دعوست دی جائے ، جن لوگوں کے پاس حق مذہو گا تو وہ باطل ہی کو لئے عیرس کے ۔ (٨) حصرت علي عليات لام في سيدنا محدرسول الترصيل الشرعليرو لم کی تشرافیا وری کی بشارت دی جب آب تشدر بین لے آئے تو نصاریٰ نے بھی آپ کی مخالفت کی اور آپ پرایمان مذلاتے ۔آپ کے دنا نہیں نصاری میں سے چندس افراد نے اسلام قبول کیا .

#### بضارني كودعوت مياهيلا

سورة آل عمران میں ارشادستے:

فَمَنْ حَاجَكُ وَيْهِ مِنْ بَعَدِ مَا مُحْرِقُ اللهِ المُعَالِي عَلَيْهِ مِنْ بَعِدُ مِنْ اللهِ مِن السا حَامَة كَ مِنَ الْعِلْمِ فَقَدُلْ فَالْرِاكِ الْكَالِمَ الْعَلِيمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِي الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ ا تعَيَالُوْاحَدُعُ ٱبْنِيَاءُكَا وَ أَسْنَاءَكُمُ وَيُسَاءَنَا وَ نِسَاءَكُمْ وَانْفُسَنَا وَانْفُسَكُمْ

آگيلت توآب فرما ديجة كرآجا و مطالس اين ببيول كواورتم بالولين ببيول كواور سم ملالین بنی عورتوں کو اورتم بلالوابنی تُمَّ نَبُتِهِ لَ نَجُعَ لُ لَكُنَةً الله عَلَى النَّهِ عَلَى النَّلِهِ عَلَى النَّلِهِ عِلَى النَّلِهِ عِلَى النَّلِهِ عِلَى النَّلِهِ عِلَى النَّلِهِ عِلَى النَّلِهُ وَالْعَصَصُ الْحَقَّ الله وَ وَمَا مِنْ إلى إلاّ الله و وَمَا مِنْ إلى الله وَ الله الله وَ الله الله وَ لله  وَالله والله وال

عورتوں کواورہم حاضرکردیل بی جانوں کو اورتم می حاضر ہوجاؤ اپن جانوں کولیکر پھر ہم سب مل کرخوب سنچے دل سے اللہ سے دھاکریں اور لعنت بھی ہی جھوٹوں ہم بلاست بریستی بات ہے اور کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، اور بے شک اللہ زبر دست ہے اور حکمت اللہ پھراگر وہ زبر دست ہے اور حکمت اللہ پھراگر وہ رگر دائی کریں تواس میں کوئی شک نہیں کہ رگر دائی کریں تواس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تقلے فیا د کرنے والوں کوخور جانے

والاستهـ

الشُّحِلِ شَانِهُ فِي السِّينِ في سے فرمایا فَسَنْ حَاتِجَكَ فِيهُ مِنْ ابْعُارُ مَا حَبَآءً كَ مِنَ الْعِيلُمِ دالاتِ اس مِن دعوتِ مباهله كا ذكريب مفسل كَتَرْتُ خ مشتهم المي محدي سخق بن بسارسي نقل كياب كم خران كے نصار کی كالک وفدجوسا تله آدميول بيرشتل تهارسول النيسلي التنزعكييو لم كي خدمت بس حاصر ہوا ان میں حودہ انتخاص ان کے اسٹراٹ میں سے تھے جن کی طرف ہرم حاملہ میں جوع كباحا تائقا ان بي سےايک شخص كوست يہ كہتے تھے حس كا نا ايھم تھا اور ايك نَصْ الوحارية تها ادريمي لوگ تقيه أن بي عاقب ان كا اميرتها اورصاح<u>ات</u> سمجها حاتا تحااس سےمشورہ لیتے تھے اوراس کی ہررائے برعمل کرتے تھے اورسید ا آن کا عالم تصا، ان کی بسوں اور معنلوں کا وہی ذریج ارتھا اورا بوحاریثران کا پوپ تماحوان کی دبنی تعلیم و تدریس کا ذمه دار تھا بنی مکرین واک کے قبیلے سے تھا اور عرب تھالیکن بضرانی کہو گیا تھا۔ رومیوں نے اس کی بڑی قطیم کی اس کے لئے گرجام بنا دیئے اوراس کی طرح طرح سے خدمت کی۔ استخص کورسول انٹرصلی انٹرعلیہ ولم کے تشہریف لانے کاعلم تھا، کہ تب ابقہ میں آپ کی صفات مذکور ہیں اُن سے افغا تها له ين تحضرت على التنظيم ولم كي تشريف آوري بريمي نصار نيت برَصرر الم دنياوي اكرام اورعزت وحاه فياس كواسلام فبول كرفي باذركها-حبب به لوگ مارینه منوره پهنچے تورسول الله صلی الله علیه ولم کی خدمت محاصر بوئے آپ نمازعصرے فارغ بوٹے تھے اورسی میں تشریف رکھتے تھے ان لوگوں نے بہت بڑھیا کیڑے ہین رکھے تھے اور خوب صورت جا درس اور طھ رکھی تھیں ان کی اپنی نماز کا وقت آگیا توانہوں نےمسجد بنوی ہی میں شرق کی طرف نماز بڑھ لی۔ ان میں سے ابوعار نئہ عاقب اورسے تبدیے رسول انٹرصلی امتاع کیے وکم سے گفنت گو کی اور وہی اپنی تشر کیے ہاتیں بیٹ کرنے لگے ،کسی نے کہا عیسلی انٹر ہے س نے کہا ول ُالسّٰہ ہے ،کسی نے کہا تالت تُلاثہ (بعینی ایک صود عیلی ہے ، ایک

اس کی والدہ اور ایک اللہ تعالیٰ ہے) ان لوگوں نے گفت گویں یہ وال کیا کہا محد دسلی اللہ علیہ ولم عینی کا باپ کون تھا؟ آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عران کے سے وع سے لے کر استی سے کچرا و پرآبات نازل فرہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم کے بابس اللہ کی طرف سے جھنے ہیں کے ساتھ حضرت مسلی علیہ کہ ساتھ حضرت علیہ کی دعوت کی دعوت کا حکم نازل ہوگی اور آن سے مبابلہ کرنے کی دعوت کا حکم نازل ہوگی اور آن سے مبابلہ کی دعوت دی ۔

مباہلہ کا طریقیہ تم عنی اپنی اولا داورعورتوں سمیت آجاتے ہیں مباہلہ کا طریقیہ تم عنی اپنی اولا داورعورتوں اوراپنی جانوں کولے کرھا میر

مهرها و اورالله تعالی بارگاه مین دونون فرنی مل کرخوب نیخ دل سے دعاکری کے کہ حوجہ کوئی جھوٹا ہے اس برانترک تعنت مهر جائے مجتب خضرت سرور علم مل الله علیہ ولم سے ماہد ولم میں علیہ ولم نے مباہلہ کی دعوت دی تو کہنے لگے کہ ابوالقائم (صلی اللہ علیہ ولم) ممیں مہلت دیجئے ہم غورون کرکر کے حاضر مہوں گے ۔

السادی کا مبابلہ سے فرار سے ایک میں بیٹے تو عبیتے سے کہاکہ تری کیا الے سے اس نے کہاکہ تری کیا الے سے اس نے کہاکہ یہ تو م نے سمجھ لیا کہ محد بنی مرسل ہیں اور انہوں نے تہما رسے صاحب (مصرت مبیلی ) کے بار سے میں صاف صحیح باتیں تبائی ہیں اور تمہیں اس بات کا مجملہ ہے کہ مرکسی قوم نے کسی نبی سے کوئی مبابلہ کیا ہے تو کوئی تمہیں ابنا بیج ناس کھونا ہے تو مبابلہ کیا ہے تو کوئی الرائی ہیں باتی ندر ا ۔ اگر تمہیں ابنا بیج ناس کھونا ہے تو مبابلہ کرلو، اگر تمہیں ابنا بیج ناس کھونا ہے تو مبابلہ کرلو، اگر تمہیں ابنا بیج ناس کھونا ہے تو مبابلہ کرلو، اگر تمہیں ابنا دین نہیں حجوظ اتو ان سے سلح کرلو اور اپنے شہروں کو واسیس ہوجاؤ۔

معالم التنزیل میں لکھ اسے کہ حب رسول التحلی الشخطیہ سلم نے آیت بالا

معالم التنزيل مي لكھالية كرجب رسول التيملي التيملي ولم في آيت بالا مَنْدُعُ آبْنَاءَ نَا وَابْنَاءَ كُفْرُ وَنِسَاءَ نَا وَ نِسَاءً كُفْرُ آخْرَ مَكُ بُحِران كِنْسَادِي كسامن برهي اوران كومبالم كي دعوت دي نوانهول نے كل تكم بلت مانگي حب مي موتى تورسول التيملي التيملي مي باس ماضر ہوتے آپ بيلے سے حضرت حین کوگودی لئے ہوئے اور مرت مین کا ہاتھ ہیڑے ہوئے تشریف لا چھے میں اور صرت کی الم میں اور صرت کی اللہ عنہا ہے ہے ہے تشریف لا دی تھیں اور صرت کی دخی اللہ عنہا ہے ہے ہے تشریف لا دی تھیں اور صرت کی دخی اللہ عنہا ہے اپنے گروالوں سے فرایا کہ جب میں دعا کروں تو تم وگا ہیں کہنا کہ اس موانیو ایس ایسے وگا ہیں کہنا کہ اس موانیو ایس ایسے جہروں کو دیکھ رہا ہوں کا اگر اللہ سے بسوال کریں کو وہ بہاڈ کو اپنی جگہ سے ہما دے تو مور مثبا دے گا لہذا تم مبالم دی کو الم اللہ عموانی اللہ علی کہ اسالوں تھی تھیں اللہ علی کہ اسالوں کو تا کہ اللہ سے اللہ علی اللہ علی کہ اسالوں کہ وہ بہا کہ اللہ سے الک اللہ سے اللہ علی اللہ علیہ کہ اللہ علی کہ اللہ سے اللہ اللہ علی کہ اللہ علی کہ اللہ علی کا دیت ہوں کے جو سلمانوں کہ دین ہوتھ وہوں کے جو سلمانوں کہ بیں اور تمہاری وہی دو مداریاں ہوں گی جو سلمانوں کہ ہیں ۔ انہوں حالی ہیں ۔ انہوں حالی ہیں ۔ انہوں حالی ہیں ۔ انہوں حالی ہیں ۔ قول کر سے سے الدکار کیا ، اس پرانی فوایا کہ سیمار اور تمہاری درمیاں جگ ہوگی ۔ قول کر سے سے الدکار کیا ، اس پرانی فوایا کہ سیماری اور تمہاری درمیاں جگ ہوگی ۔ قول کر سے سے الدکار کیا ، اس پرانی فوایا کہ سیماری اور تمہاری درمیاں جگ ہوگی ۔ قول کر سے سے الدکار کیا ، اس پرانی فوایا کہ سیماری اور تمہاری درمیاں جگ ہوگی ۔ قول کر سے سے الدکار کیا ، اس پرانی فوایا کہ سیماری کو تعلی کر لیتے ہیں ، وہ کہنے لگے کہ ہیں جنگ کی طاقت نہیں ہم آئے صلح کر لیتے ہیں ،

نصاری نجران سے مال لینے بری کے اور وہ یہ کہرسال دوہزاد حورا کے ایک ایک ایک میں کیا کرس کے میں کیا کرس کے ، ایک

مزار ما وصغری اورا کی برار ما و رحب می ۔ آب نے ان سے اس بات برسلے کرتی اور وزیر اور ایک برار ما و رحب میں میری جان سے اس بات برسلے کرتی الله وزیر ایستال دات کی جس کے قبضہ میں میری جان سے اہل مجران برعذا مینٹلا رباعتا ، اگر وہ مب بلد کرنیتے تو مسئے کرئے جائے ، بندر اور خنز برینا دیے جائے اور اُن کے کرساد سے علاقے کو آگ جلا کرختم کردیتی اور مخران کے لوگ بالکل خم موجلتے ، میان تک کریں درختوں برندر ہے اور ایک اللی موجلتے ، میان تک کریں درختوں برندر ہے اور ایک اللی بوراند بوتا کو تمام میں اور ایک کریں ہوجائے ۔

تفسیراین کنیر مادی این بوالدسنداه دخترت این مباس رمنی الترعنها سے منعول سے کہ یہ لوگ جورسول الشرصلی الشرعلیہ ولم سے مبا بل کرنے کو تیار ہورہ

تے اگر مباہلہ کے لئے نکل آتے تو (میدان مباہد ہے) اس حال ہیں واہیں ہوتے کہ نہ مال پاتے ، نہ اہل وعیال ہیں سے کسی کو پلتے۔ (اور خود بھی مرحاتے)

د نصاری مباہلہ کے لئے راضی نہ ہوئے اور اپنے باطل دین ہر قائم رہے اور یہ جانتے ہوئے کو محد عربی کی الشرطیہ کا موقعی اللہ کے دیول ہیں ایمان نہ لائے اور ایمان سے دوگردانی کریٹیٹے اور آج تک ان کا یہی طریقہ ہے بحضرات علما رکام نے بارہا مناظروں ہیں ان کو شکست دی ہے ، ان کی موجودہ انجمیل ہیں تحربین ابت کر چکے ہیں ہیں تو بین بارہا تا بت کر چکے ہیں ہیں وہ اپنی کی ہے ، ان کے دین کو صنوعی خود ساختہ دین بارہا تا بت کر چکے ہیں ہیں وہ اپنی وہ اپنی اور و نیا بھر ایس کے ان کو دنیا وی اخراض سے سامہ اور غیر سیاسیہ کی وجہ سے دین ہے ۔ اور و نیا بھر ایس کے ان کو دنیا ہم اس وقت سے لے کرآج تک ان کا بھی طریقہ رہا ہے ۔ ان گروں تو النہ تو اللہ مفسد ہی کو خوب جاننے والا ہے ) یہ وعید اس النہ جس سے لے کرآج تک ان کو دو تر ہو اللہ کے دام وہ سے الم کرتے تا اس کو وقت سے لے کرآج تک بعد جو نصاد کی تی سے عراض کریں گو قیامت تک اُن سب کو شامل ہے ۔ وقت سے لے کرآج تک کے بعد جو نصاد کی تی سے عراض کریں گو قیامت تک اُن سب کو شامل ہے ۔

تُ لُ يَاهُ لَ الْكِيْبُ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِيمَةٍ سَوَآ إِلَيْهَ مَنَا وَبَيْنَكُمُ كَلِيمَةٍ سَوَآ إِلَيْهَ مَنَا وَبَيْنَكُمُ لَا نَعْبُ رَلِكَ اللهُ وَلَا لِلنَّفَ رِكَ لَا نَشْهُ رِكَ بَعْضُنَا وَلَا يَتَجْعَ ذَبَعْضُنَا اللهُ عِنْ وَلَا يَتَجْعَ ذَبَعْضُنَا اللهُ عَلَى اللهُ عِنْ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عِنْ وَلَا اللهُ 
آپ فرمادیجے که اسال کتاب آجاؤ السی بات کی طرف جو بہارے اور تبہائے در میان برابر ہے کہ جم عبا دت ذکر میں گر الند کی ، اورائ کو چھوڑ کر ہم آ بس میں کوئی تحمیر این ، اورائٹ کو چھوڑ کر ہم آ بس میں کوئی کسی دوسے کورب نہ بنائے ، سواگر وہ روگردانی کریں تو کہہ دو کہ تم گواہ رہوکہ م فرما نبردار بس ، سورة الاعراف ميں خاتم الانبيار سلى التعليہ ولم كى صفات بيان كرتے ہوئے ارتفاد فرمايا اكّذِى يَجِدُ وفَ مَكْنُوبُ اعِنْدَهُ مُحْفِي التّورَاةِ وَالْاِنْجِيْلِ كريہ لوگ بيروگ بنى كريم سلى التّدعلية و لم كوابينے پاس توريت اور انجيل بين لكھا ہوا پاتے ہيں، مهل انجيل ميں التّدعلية و لم كوابينے پاس توريت اور انجيل ميں التحصرت سلى التّدعلية و لم كى آمد كا ذكر توسيم بهت سى تحريفات كيا وجود اب السياس بير هي آب كا تذكره موجود ہے۔

النجيل يوحنا باب تلاملي سبي :

" میں نے بیر باتیں تمہارے ساتھ رہ کرتم سے کہیں کین وہ مددگار حین روح القدک جسے باب میرے نام سے بھیج گا وہی تمہیں سباتیں کھائیگا اور جو کھیومیں نے تم سے کہا وہ سرتم ہیں یا دولائے گا ۔"

مجر باب الله مين ہے:

" لیکن میں تم سے سی کہنا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لئے فائدہ مندہے ، کیوں کہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مدد گارتمہارے پاس نہ آئے گا لیکن گڑی جاؤں گا تواسے تمہارے پاس مجیب دوں گا ؟

بير جيدسطرك بندب:

" لیکن جب وہ لین دوجی آئے گا توتم کوتما مستحانی کی راہ دکھائے گا اس لئے کہ وہ اپنی طرف سے مذہبے گالیکن جو کچھ سننے گا وہی کہے گااور مہیں آئندہ کی خبردے گا!"

بهر جندسطرکے بعدان کی دفع الی اسمار کی بیشین گوئی سیداوراس بی بالفاظ بین ، « اور بهر مقوطی دیر بین مجھے دیکھ لوگے اور بیاس لئے کہ بین بات پاکسس ما تاہوں ، " ( بید بال کَ فَعَدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ فَی طرف اشارہ ہے ) مجموحیٰ دسطرکے بعد دنیا میں تشدیف لانے کا ذکرہے ، اس کے الغاظ بیہ بین :

" میں نے تم سے بہ باتیراس لئے کہیں کرتم مجھیں اطبینان باؤ، د منیا بیں مصیبتیں اٹھاتے ہوئین خاطر بح رکھو، میں د منیا پرغالب آیا ہوں ۔"
چونکہ عہد قدیم اور عہد جدید سبانہی لوگوں کے مرتب کئے ہوئے ہیں اس لئے مخریف کرتے دہتے ہیں اور ترجموں میں بھی اختلاف ہوتا دہتا ہے اور اصل کی ب تحریف کرتے دہتے ہیں اور ترجموں میں بھی اختلاف ہوتا دہتی بستیدنا پاس نہیں حس سے میدلان کیا جائے اس لئے تحریف کرنے میں آزاد ہیں بستیدنا عمینی علیالب لام کی طرف جو بیشوب کیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ابنا باب کہ میدنی علیالب لام کی طرف جو بیشوب کیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ابنا باب کہ کر کیا اور اس عنوان سے ذکر کیا ۔ یہ سب باتیں ان کی ابنی تراشیدہ عمیدہ تشلیت اور تحفیر کا نتیجہ ہیں ۔

سیدناحضرت عیلی طیالت لام نے بینہ میں فرمایا کہ ہیں التار کا بیٹا ہوں، تم مجھے دوسرامعبود مانو (العیاذ باللہ) انہوں نے تو بیرفرمایا تھا :

اِتَّاللَّهُ دَنِيْ وَدَنَّ بُكُمْ فَاغْبُدُ وَهُ هَٰ فَأَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِرَارَب ہے اور تبادارب ہے صِرَاطاً مُنْتَقَيْدُمُ ٥ (مريم: ٣١) سوتم اسى كى عبا دِت كروب سيارات تا

ہم نے جو ہابئیب سے عبارتیں نقل کی ہیں ان پر جبت قائم کرنے کے لئے لگھ ی ہیں ، کوئی شخص سے نہ سمجھے کہ ہم نے ان کی تحریف کر دہ کتا ہے کی نصدیق کر دی ، ہاں ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ ان کے پاس جو کتا ہے سے تحریفات سے ٹیرہے ۔ حصٰ نہ عبد عدال کے اس ارتان سے بہرہ سی ماتی کیں انہیں توصد

حصرت علی الله الم خبی اسرائیل سے بہت می باتی کی انہیں توصیہ کا سبق دیا انہیں شرعی احکام سکھائے لیکن چند ہی لوگوں نے ان کی بات مانی

جنہیں حواری کہا جاتا ہے۔

پھرجب بیلی نے ان کی طرف سے انکار دکھا توکہنے لگے کہ کون ہیں جومیرے مدد گار مہوجائیں اللہ کی طرف، حوار لیوں نے کہا ؟ اللہ کے مدد گار ہیں ہم اللہ درایان لائے اورآپ گواہ ہوجائے کہ ہم فرا نبردار ہیں • فَلَمْ اَ آَحَسَ عِنْسَى مِنْهُ مُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَادِی اِلْمِالَهِ قَسَالَ الْحَوَادِیُوْنَ مَحْنُ اَنْصَادُ اللهِ اُمثَا بالله وَاشْهَدُ بِأُكَامُسَلِمُونَ ٥ بالله وَاشْهَدُ بِأُكَامُسَلِمُونَ ٥ رال عنوان: ٥٢) جوتھوڑے سے افراد نے حضرت میلی علیات الم کی دعوت قبول کر لی تی ،
آب کے بعد کھیے وصد آپ کی طرف نسبت رکھنے والے آپ کے دین برقائم رہے
کچولوگ رام ب بن گئے ، جنگلوں میں رہنے رہے مچرسوائے شرک اور کفراور دنیا
داری کے نصرانیوں میں کچور شرویا ۔

نصاری صرت سی علید الم کے مخالف ہیں انجیل تی ہی جو صرت

ہے اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ میں بنی اسرائیل کی طرف بھیجاگیا ہموں ان کی ہم بات انجیل میں بھی ہے کہ میں بنی اسرائیل کی طرف بھیدائے ہیں تحریب بات انجیل میں بھی ہے جے نصابی بید موجود ہے کہ غیر فوموں کی طرف نہانا اور سامرتوں کے سی شہر میں نہ جانا بلکا سرائیل کی کھوتی ہوئی بھیڑ توں کی طرف جانا ۔ سامرتوں کے کسی شہر میں نہ جانا بلکا سرائیل کی کھوتی ہوئی بھیڑ توں کی طرف جانا ۔ ( انجیل تی باب )

نیزیہ بھی فرمایا کہ میں بنی اسسرائیل کی گھوٹی ہوئی بھیڑ لوں سے سواا وکسی کے پاس نہیں بھیجاگیا۔ ( انجی استی ہاہا)

بہ نصاری نے جود نیا بھر میں اپنے مشن قائم کرد کھے ہیں اور اپنے بنائے مہوئے دین شرک کو بھیلاتے ہیں اس میں اپنے سول حفرت عیلی علالے اس کی اپنے سول حفرت عیلی علالے اس کی اسٹے ہیں اسٹی مسرت بنی اسرائیل کی طف بھیجا گیا موں اور تم کسی اور شہر کی طرف نہ جانا۔

یہود ی اپنی مگاریوں سے سیاستِ باطله میں مصاری کو کوستعال کرتے ہیں اور نصاری اپنے رسول (صلی التُرعکیہ و لم) کے خلاف غیر توموں میں اور خاص کر مسلما نوں میں شرکیہ مذہب کی تبلیغ کرتے رستے ہیں اور مال کا لائج دے کرائیے شرکیہ دین کو پھسلانے کی کوششش کرتے ہیں۔

دین حق بھیلانے کے لئے لاتے نہیں دیاجاتا ، جولوگ اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے لئے لاتے نہیں وہ لوگ کھانے پینے کی جندجیزی مفتیقسیم کرنے کرنے کے لئے دلیل سے عاجز ہیں وہ لوگ کھانے پینے کی جندجیزی مفتیقسیم کرکے

غَيْرُومُون كُو قا بُو كَرِتْ مِن مُعِرا بِيَا دِين شَرَك كَمالِتْ مِن قَائلَهُ عُرَاللَّهُ اَنْ يُؤُ فَكُونَ. لفظ فارقلیط کے ہائے میں صروری وضاحت کی متعالم مقاری کا اپنا تبنوں عبار توں میں جو « مدد گار »آیا ہے یہ لفظ « فارقلیط » کا ترجمہ کیا گیا ہے ، جو انجیلوں کے پرانے ایڈ کیٹ نول میں یا یا ماتا تھا ،اس لفظ کا ترجمہ احمد ہے معنی کے رب ترب مصرت عيلى عليالسلام عبران زبان بولت تص آب كے فرمان كايونان ين زحمه كياكيا ، الفاظ بدل كئ ليكن فهوم باقى ربا حب نصارى ف ديكهاكه ان الفياظ ہے ہم رجحت فائم ہوتی ہے توانہوں نے " فارقلیط " کالفظ تھیوڈ کراس کی جگه مددگار "كارتم كرد با اسل لفظ بير كلوطوس تصاحب كامعني محرّ اوراحد كيرب ہے . ستیزام حمد لی اللہ عکیہ ولم کے بارے میں حصرت علیاں علیالسلام نے ایک پیشینگوئی دوسے الفاظیں دی ہے جو انجیل بوحالے سوانھوں باب میں مذکورہ اوروہ یہ ہے "لیکن جب وہ بین روح حق آئے گا توتم کوتا استحائی کی راہ دکھائے گا، اس لئے کدوہ اپنی طرف سے مذکبے گا رسکن حوکھے شنے گا دہی گئے گا اور تمہیں آسندہ کی خبرس دے گا. بیریت بینگوئی پوری طرح ستیزنا محد ملی انتخلیج کم برصا دق آتی ہے بهود ونصاری این کتابون کی تحریف می مهارت رکھتے ہی انہوں نے لعظ بیرکلوطوس کا ترجمیمی « مدد گار » اورمیمی شافع کردیالیکن ان کی تغیراورتحربیت سے اُن كوكفر مرجم ومبخ كم بارس مي كچه فا مدّه نه بهنجا كيونكه متيدنا محرّد سولَ الله الله تعالیٰ علیہ و کم *احریجی تھے محدیجی تھے*اور اپنے صفات کے اعتباریت عین اور مددگاُ بھی تھے اورر وزمحنہ میں اہل ایمان کے شافع ہوں گئے ۔ بھیرنصاری سے یہ تعى سوال ہے كەاگرىيدنا محدرسول النصلے الله تعالى عليه و لم حضرت يا عليله الله الله ک بنارت کےمصداق نہیں ہی توکو نتیف ہے ہی کی انہوں نے بشارست دی تقی اگرکٹ حجتی کے طور کرسی شخصیت کانام جھوٹ موٹ بینس کردیں توان سے بیسوال ہے کا گرستیدنا محدرسول الشرصلی الشرحلیق کم بعثت سے پہلے اس بشار

r.9

کامصداق ہوچکاتھا تو بہود و نصاری نبی آخرالزمان می اللہ علیہ ولم کی بعثت کے کیو منتظر تھے اور حب آپ کی بعثت ہوگئ تو نصرانی بادشا ہوں اور دا مہوں نے اسی بشارت کے مطابق جو ان کے بہان پی آر ہی تھی آپ کو کیوں اللہ کا دروات ہم کیا ، مثا و روم ہرفل اور ملک حبشہ کا قصقہ شہور ہی ہے اور حفر کت لمان فارسی دفی اللہ منا و روم ہرفل اور ملک حبشہ کا قصقہ مشہور ہی ہے اور حفر ان کے نصاد کی آت وہ بھی قائل ہوکر چلے گئے اور یہ می سب برواضے ہے کہ سیدنا محدر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشدر میں آخر الزمان کا انتظار سے مقرب علیہ علیات کام کی بشار کے مصدات کے لئے کسی خص کی دشارت کے اور می کے بعد یہود و نصاد کی کو بھی حضرت علیہ علیات کام کی بشار کے مصدات کے لئے کسی خص کی دشارت کے ایک کسی خص کی در تلاشی سے اور نہ انتظار ہے ، مزید شسرت کا اور سے قرآن تک سے کام طالع کیا جائے ۔

اس سے معلوم ہواکہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی تھی اس وقت اس رسول کی جنت ہوئی تھی اورلوگوں نے کہا تھا کہ یہ کھلا ہوا جا دوسہ ۔ دینیا جانتی ہے کہ حب کے کہا تھا کہ یہ کھلا ہوا جا دوسہ ۔ دینیا جانتی ہے کہ حب کے بعد نبوت کا دعونی کیا ایسے بھی احمر جب نازل کے بعد نبوت کا دعونی کیا ایسے لوگوں کو جبوٹا بھی کہا گیا اوران کے بارے ہیں دوسری باتیں ہمی کہی گئیں کی جا دو گرنہیں کہا گیا .

جُونِخُص محدیسول الدّ صلی الدّعلیه ولم کے بعد اِپنے آپ کونبی بنا آہے اور اپنے کو سورۃ صف کامص اقتا ہو آ ہو گا آ ہو گا آ ہو کا آ ہو گا ہو ہے کا سٹنے خوا کا اس کے آگا ہو گا ہو ہو گا گا ہو گ

## عقبدة تلاورعت وتكيبركي ترديد

وال دياكيا .

بہ اشتباہ کس طرح سے ہوااس بادے میں منت رین نے کئ باتیں کھی ہر حضرت ابن عباس سے مردی ہے کہ مود اول کی ایک جاعت نے حضرت عیلی علالسلام اوران کی والدہ کو ایک حگہ قبد کر دیا تھا آپ نے ان کے لئے ہر دعا کی للزا وہ بندراورخنز بر سبا دیئے گئے ، جب یہ بات میمودیوں کے سردار کو پنی جس کا نام یہودا تھا اس نے یہود بوں کوجمع کیاا ورسیاس بات بیتنق ہو گئے كان كومت ل كرديا جائے وقتل كرنے كے لئے چلے توالٹ رتعالى شأن وجريك عدالسام كوسيج ديا،جنبول في عديلي على السلام كوآسمان كي طرف الحاليا -يهود بوں ہى كااكتفح قت ل كرنے كے لئے اندرداخل ہوا،حس كانا المعطانوس تھا وہاں ان کوموجو دیذیایا۔الٹرتعالیٰ نے اس کی صورت عیلی علیالسلام کی صورت كے مشاب بنادى جب وہ مام نكلا تو يہود يوں نے اسے مثل كرد مااور سولى رحر ماد ما-ا در و مب بن منب اون عقل ا كسيدناعيلى عليالسلام كساته ستر وارى تفع وايك كرس مع تھے متل كرنے والے جب آئے اور كرس داخل موے تودیکھا کہ تخصیلی علاہے ام کی صورت برہے یہ دیکھ کروہ کہنے لگے کہ تم لوگوں نے ہم ریجادوکردیا، تم میں سی کون ہے وہ سامنے آجلنے ور مذہم تم سب كوقتل كردى كي ريسن كرحضرت عليال الم فالينساتهيون علياكتم مين ایساکون تخص ہے جوآج اپنی جان کو حبنت کے مدلے میں بیج دے اُن میں سے ایک نخص نے کہاکہ میں عاصر ہوں . لہاذا وہ شخص با ہرنسکلا اور اس نے حاصری سے کہ

معسلی ہوں لہذا انہوں نے اس کوت کردیا اور سولی برحر صادیا۔ اورائٹر تعلیا نے عدیلی علا السلام كوآسمان يراويرا تحاليا - فتاده اور مجابدوغير بها كاتھى يبى قول ہے۔ ایک قول ریمی ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت عیلی علیالسلام کے ساتھ ہو میں ایک شخص منافق تھا حب بہودیوں نے انہیں تال کرنے کا ادادہ کیاتواں منا فق نے کہا کہ ہی تمہیں بتا دیتا ہوں کہ وہ کہاں ہیں اوردس درہم کی اجرت بھی لے لی بحب حضرت عیسی علیالسلام کے گھرین داخل ہوا تو آپ آسمان پر الطّائية جاچكے تھے ،منافق كى صورت خضرت عيلى لالسلام كى مبيى صورت سنادی گئی۔ لہٰذان لوگوں نے اندر داخل ہو کراُسی کو قتل کر دیا اور وہ سمجھتے رہے کہم نے حضرت علیا ہے علیا السلام کوفتل کر دیا۔ اس کے علاوہ اور جو بعض اقوال ذكر كية كية بس . (روح المعانى منك)

التثرتعالي نے حضرت عبیلی علیالسلام کواویراتھالیا اور کا فرول کرا دوں اورشرارتوں سے نہیں بچالیا۔ بہرحال بن لوگوں نے حضرت عیلی علالسلام کے قتل كا اداده كياتها وه ان كے قتل من ناكا اس كے اوران كواست تا ه سوك ا ان کااینا آ دمی فتتل ہوگیا ، ایٹرتعانیٰ کی تقدیرِ غالب آئی اورائن کی متحاری *ہو*ی كى دهرى روكى - وَمَكَرُ وُاوَمَكُواللهُ وَاللهُ عَنْدُوا لَمَاكِولَنَ .

مزيدفرمابا

ا ورحن لوگوں نے ان کے بارے میں اختلان كما وہ ان كى جانتے شكەمىي ہے سوائے اٹکل پر صلفے ۔

وَإِنَّ الْكَذِيْنَ انْحَتَّلَفُوًّا فِينِهِ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مَالَهُ مُرْبِهِ مِنْ عِلْمِ إِلاَ الثَّبَاعَ الظَّنِ إِن الكوان كياري يوفى علمني والشاء: ١٥٤)

مطلب یہ ہے کے حوالاً قت کے دعوردار ہیں انہیں قتل کا بیٹین نہیں کیونکہ انهي ية ترة وتفاك اكريم في عيلى عليال لام كوختم كرديا ب تومادا آدمى كهال اورسماراآدى مقتول سبواب توعيبلي على السلام كهال بير.

پيرفرمايا ،

وَمَا فَتَ كُوْهُ يَقِيدًا كُلَدَّهُ وَعَدَ اوريعَينِ بات كَالْهُول فَالْ كُولْنَهُ وَمَا فَتَ كُولُ وَ لَا لَكُولُ وَ اللهُ ا

عیای علیال ام ندمقتول ہوئے ندانہ ہوائی کی طبعی موت آئی ہے۔ معراج کی دات میں آخصرت میں الشرعلیہ و کم سے انہوں نے آسمان دوم میں ملاقات کی بھروہ قیامت کے قریب نازل ہوں گے، د قبال کو قبل کریں گے اور زمین کو عدل والفعاف سے جردیں گے۔ قرآن و حدیث کے موافق سامانو کا بہی عقیدہ ہے ۔ جن لوگوں کو قرآن و حدیث ما ننانہیں ہے وہ اس کے خلاف با تس کر کے اینا ایمان کھو چکے ہیں۔

قتل کرنے کے دربے توبنی اسرائیل ہوئے تھے وہ توقت لذکر سے ایک حولا گے مفرت عبلی علال سے اپنا دبنی رخت جوڑتے ہیں اوران کی طرف سنب کرکے اپنے آپ کو جی یاکر جن کہتے ہیں ان لوگوں نے بیعقیدہ بنالیا کہ حضرت سے علال سام کوقت کردیا گیا اوران کا قت ان عقیدہ کو اپنا لیسے و نیا گئا ہوں کا کفا رہ بن گیا ، حب سے نفعادی نے اس عقیدہ کو اپنا لیسے و نیا دیکھی خوب گئا ہ کرتے ہیں ، دو مسری قومی بھی ان کا دیکھی دی بڑھ جرخوب گئا ہ کرتے ہیں ، دو مسری قومی بھی ان کا دیکھی معان کرالیتے ہیں اور جہت ہیں جا کرائے گئا ہوں ہیں با دری ہی جا ہوں ہیں با دری ہی جا ہوں ہیں جا کر حاصر میں کو مرح ہیں اور ڈھول بلیے کی بھی صفر درت ہیں تفریح گا ہوں ہیں با دری ہی جائے ہیں اور ڈھول بلیے کی بھی صفر درت ہیں گئا ہوں برجمات کی بھی اور جو ان مرائی خوالی توال ہے کہ جونا فرائی خوالی توالی شان کی ہوئی کوئی بندہ ہوجائے گا اور ایسی موٹی بات سے کہ جونا فرائی خوالی تعالی شان کی ہوئی کوئی بندہ اسے کیسے معاف کر سے ہو مات کی اس کا جواب بھی ضروری ہے کہ حضرت عملی علال لام نے ک

rin i

فرما با اورکس سے فرمایا کرتم مجھے متل کردو اور کیے قتل کو میرے گنا ہوں کا کفارہ بنالو اس کاکون راوی ہے ، انہوں نے کس سے فرمایا ؟ ایسے خود ساختہ عقیدوں کے باوجود کہتے ہیں کہ ہم ہوا بت پر ہیں اور دو کے لوگوں کو بھی اسی دین کی دعو دیتے ہیں اور به عقیدہ لئے بیٹھے ہیں کہ جنت ہیں ہم ہی داخل ہوں کے حبیبا کہ یہو دلوں کا بھی اپنے بارے ہیں بہن خیال ہے ۔ قرآن مجید میں صاف فرادیا یہ لاک اَمَانِیْ اُفِیْ مُنْ اَلَٰ اَمَانِیْ اُفِیْ اَلْ اَلْمَانِیْ اُلْمَانِیْ اُلْمِانِیْ اُلْمَانِیْ اُلْمَانِیْ اُلْمَانِیْ اُلْمَانِیْ اُلْمَانِیْ اُلْمَانِیْ اُلْمِیْ اُلْمِی اَلْمِی اَلْمِیْ اِلْمَانِیْ اِلْمَانِیْ اِلْمَانِیْ اُلْمَانِیْ اُلْمانِیْ اُلْمانِیْ اُلْمانِیْ اُلْمانِیْ اُلْمانِیْ اُلْمِی الْمِی الْمانِی اِلْمانِیْ اُلْمانِیْ اُلْمانِی الْمانِیْ الْمانِی الْمانِیْ الْمانِی اللَّمانِی الْمانِی اللَّمانِی الْمانِی الْمانِی اللَّمانِی الْمانِی اللَّمانِی اللَّمِی اللَمانِی اللَّمانِی اللَمانِی اللَمانِی اللَمانِی اللَّمانِی اللَمانِی اللَمانِی می مانِی می 
قیامت کے دن سوال وجواب صورة المائدہ میں ارشادہ:

وَإِذْ فَالَالله لِينِينَ بِن مَرْكِمَ اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِاتَ خِذُونِ اللهِ قَالَ مُخْلَكَ مَا يَكُونُ لِنَّ آنَ اَفَوُلَ مَالَيْسَ لِي بِحَقِ مَا يَكُونُ لِنَّ آنَ اَفَوُلَ مَالَيْسَ لِي بِحَقِ مَا يَكُونُ كُنْ أَنَ اَفَوْلَ مَالَيْسَ لِي بِحَقِ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِلْتَهُ تَعْلَمُ مَا اِنْكَ اَنْتَ عَلَامُ الْفُيُونِ مَا فَلَى الْفُيلِكَ الْمَثُمُ الْاَمْ الْفُيونِ مَا الْفُيلِ مَا الْفُيلِ فَي الْفُيلِكَ الْمَثُمُ الله مُرْتَيْنِ بِهَ السِ الْمَثُمُ الله مُرْتَيْنِ بِهَ الله الله وَي بَعْمَ الله الله وَي اله وَي الله وَي الله وَي الله وَي الله وَي الله وَاله وَالله وَاله وَاله وَاله وَالله وَالله وَاله وَالله وَاله وَالله وَالله وَال

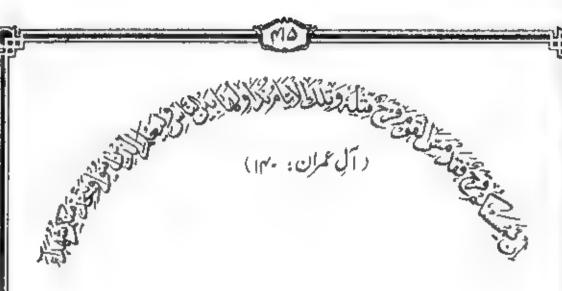

عُرُولاً الحالى فقع الريتكست كلفضي لات مصرات محاب كرام المرام ال

### غزوهٔ أحد كالذكره

وَ إِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهِ لِكَ تُنْبَوِّئُ اورجب آب اين كُور مع كروقت نكام الأو الْمُؤْمِينِينَ مَعَاعِدَ لِلْقِتَ إِلَى ﴿ كُوْمَالُ كُرِ خِيرُ مَعَالَتَ بِنَارِ هِ تَعِي اوَالِيُّه وَاللَّهُ سَمِيْعَ عَلِيهِ عَلِيهِ مَن وَالدِّهِ مِن والاجان والاب حب اداده كيادوما متون طَلْ يَعْتَنْ مِنْكُمْ أَنْ تَغْشَلًا لا وَاللَّهُ مَمْ مِن سے كرزدل بوجائيں، اورائدان كاولى تما،

سوره آل عمران مين فرمايا ، وَ لِينَهُمَا و وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَجُّلِ اورالله رجروسر ري تؤكن بند.

الْمُؤْمِنُونَ ٥ (١٢١) ١٢٢)

ست هجری میں غزوہ بدر کامعرکہ بیشس آیا تھا۔ اس کے بعدآ مندہ سال غزوہ اُحد كا واقعه سامنے آیا ، اور وہ اس طرح كر گذمت تسال غزوة بدر میں جومت كين مرى طرح شكست كھاكروالىيس ہوئے تھے انہيں انتقام لينے كاجوش آيا اور باہمى شورە كيا ، اكب ووسي كوابها راكم محدريول الله صلى في ميام) كيسا تفيول في بديس م سه جنگ كى اور يويس كست دى لېذااب جيس ابل مريف بريم مانى كرنى چله وربدالينا چاہتے جنانچ مکہ والے اپنی جاعت بناکر مدینہ منور کے لئے روانہ ہوگئے ،ان کی تعداد تین ہزارتھی جوابوسفیان کی قیاد سے میں نیکا تھے ابوسفیان نے اپنی ہوی ھند بہنت عتب كوس تعدليا، عكرمه بن الوجب ل معي لفكر كے ساتھ روا مذہوا ۔ حادث بن حشام اورمغوا بن اُمیہ ہمی ہمراہ ہو گئے تھے ،ان لوگوں نے ہمی اپنی اپنی ہیویاں ساتھ لی تھیں جبر شطعم کا ا يصيشي غلام تعاجر كانه وحتى تعااس في غلام سي كهاك أكرتوم مدرول الله صلى وعليوم کے جیاحمرہ کوتسل کردے تو تو آزادہے۔

قرلیش*ی مکہ نے اس موقعہ برخوب زیادہ چیزہ کیا اور قرلیش قابس ہو مجتمع ہو کرپو*الٹ صلے الدوكي ولم سے منگ كرنے كے لئے مكم عظم سے نكلے . قرمیش مكرا بنے اموال اور فوج

مله صحیح بخاری ، السب دایه والنهایه

#### صحابه كرام بهضة تسيم متنوره

آنحضرت صلی الله عِلیه و لم نے حضارت صحابہ سے مشورہ کیا ، آپ کی اپنی رائے یہ تھی کہ مدینے میں رہ کرہے مقابلہ کیا جائے ، باہر نہ نکلیولیکن وہ سلمان جوگذ سنتہ سال عزوہ یو میں شر مکیت ہوسکے تھے انہوں نے کہا کہ یارسول الٹر اسم شہرے با ہڑ کلیں گے اور اُحد جا کم ہی اُن سے نظیر کے ،ان مصرات کا اندازہ تھا ک<sup>ے</sup> سطرح مسلمان سال گذشتہ بیدیں دست كمقالدين فتح ياب بوجكے بيل مرتبه مي ان شارانته ضرورغالب بول كے ۔ يبحضرات برابراصرادكرت رسيحتى كرسول التترلى الترعلية سلم كوبا برنكلنه يرآماده كرايا -آنحضرت می الدیمکید ولم نے تیاری فرمال ، زره مین لی اورخود ( لوہ کی ٹوپی ) وراه لی ، آب متوره کی دست آماده تو موگئے سکی متبصار سینے سے پہلے آنے فرمادیا تھاکمیں نے خوابیں و کھا ہے کہ میں ایک مضبوط زرہ کے اندر ہوں حس کی تعبیر میں نے یہ دی کہ اس سے مدینہ منورہ مراد ہے اور میں نے ایک خواب میں دیکھا ہے کہ میری تلوار کھے کُند ہوگئی، اس کی تعبیر میں نے یہ دی کتم ہارے اندر کھیشکستگی ہوگی اور میں نے یہ می خواب د کیماکدا کیٹ لکوذیج کیا جار اہے اور وہ بھاگ رہاہیے مطلب س خواہے ہان رنے کا یہ تھی تھاکہ مدینیہ منورہ ہی کے اندر رمنا چاہتے اور یہ کرجنگ ہونے کی صورت میں لما نوں کوشکست ہوگی ۔ بعد م بعض لوگوں نے مشودہ دیا کہ سماری تاریخ ہے ہے کہ حب صبی اندر رہتے ہوئے حباگ او ی ہے تو ہم کامیا ب ہوئے ہیں اور حب سبی با بزیل کر جنگ کی ہے نورشمن نتح یاب ہواہے ۔ المذا دائے یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے اندرہی دہی بامرنكلين حن حفرات نے خوب جا وكے ساتھ باہر شكلنے كامشورہ دیا تھا بعدمیں ان کوبھی ندامت ہوئی جب آپ کی خدمت میں دوسرامشورہ سبیٹ کیا اورعرض کیا کہ آپ کی حبسی رائے ہوآپ سی ٹیسل فرمائیں تو آپ نے فرمایا کسی نبی کے لئے یہ درست ہیں ہے کرسامان حنگ ہے آراستہ ہوجائے اور دشمن کی طرف نکلنے کاحکم دیدے

اس کے بعد آنخصرت ملی اللہ علیہ کم مسلما اوں کولیکر اُصر کی طف تشریف لے بچلے ،اس وقت آب کے ساتھ ایک نزار کی نغری می اور خمن کی تعداد تین بزار تھی۔ اُصد عبداللہ بن المناففت ین عبداللہ بن المنافق یوں کولیس کر والیس چلاگیا۔ لہٰ بنامسلما اوں کا تعداد سات سورہ گئ ۔عبداللہ بن ابی جب البن ساتھ یوں کے ساتھ والیس ہوگیا توانصار کے دوقیلے بنی المداور بنی حارث کی نیت می ڈاواں ڈول ہوگئ اوران کے اندر بھی بزدلی المنافق میں اللہ بن حارث کی نیت می ڈاواں ڈول ہوگئ اوران کے اندر بھی بزدلی المنافق میں اللہ بن حارث کی نیت میں ڈرایا ،

ا ذُهَمَّتُ طَّآ بِهَ مَانِ مِنْكُمُّ أَنْ تَغَفَّلًا أُورجِب اداده كيا دوجاعتوں في تم بيت كرزول وَاللهُ وَلِيتُهُمَّا وَعَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ ا

حصرت سرورعالم سلی الله علیہ ولم اُصدکے دامن میں بینج گئے اور وہاں ایکھائی میں برخول فرمایا آپ نے اور آپ کے لئے گئے در اور قبل اُن میں ایک اُور تیجے رہے اور دخمن سے اُحد کے مسلمت میدان اُن کیا جاسکے ، وہیں ایک پہاڑی بیجیاس صحابہ اُحر مقرر فرما دیا۔ اور ان کا امیر صفرت عبداللہ بن جُئیر کو مبنا دیا اور اِن صفرات سے فرمایا کہ تم لوگ اسی بہاڑ بر ثابت قدم رمینا ، فتح ہویات کست تم بیماں سے مت ملنا ۔ اگر تم یہ دیکھو کہ ہم کو برندے بھی بوئی بوئی کرکے لے اُرطی تب بھی اس حکم سے خوانا ، ان حضرات کا کا کی یہ تھا کہ دست می کو کے اُن کی مقررہ بہاؤی سے تیر مارے رہیں تاکہ وہ ان حضرات کا کا کی یہ تھا کہ دست می کا کہ دہ

الباية والنهاية

ان کی طرف سے گذرتے ہوئے لشکواس الم پر عملہ در کردیں ج

رسول الشرصلى الشرعلية ولم دو زربي بينج بوت تف اورجهن واحضرت معدب بن عمير وضى الشرعال عند كم باته من تعار آب ابن الشرعي الشرعي الدان كري ترتيب دى اودان كري تعديد مقرر فرمائ مهم اور ميسره كرتعيين فرمائ حس كوآيت بالا مين طرح بيا فرمايا و المن غد وقت نيكا مسلال و المن غد وقت نيكا مسلال و المن غد وقت نيكا مسلال و المن غد المن المال المن المال ا

حب حبَّك شروع ہوئى توالله بتعالى نے مسلمانوں كى مد فرمانى اور فتح ياب فرمايا نسکن معربیه ہواکھ بیال فرا د کوتیراندازی کے لئے ایک بیباٹری پر مامور فرما دیا تھا انہو<del>ں</del> خ حب فتح وظفر دکمی توان میں آئیں میں اخت لاٹ ہوگیا۔ ان میں سے بعض محابر کہنے لگے كه اب يبها ل شعبرنے كى صرورت كياہيے ، اب توسم فتح يا ب ہوجكے ہي لہٰذااس جگہ كو جمود في من كوني حرج نهي، اورجعن صحابه في فرما يا كجوهي صورت موسي جم كريس کاحکم ہے ، جاءت کے امیرحضرت عبداللہ بنجبریضی اللہ تعالی عنداور ان کے کھیساتھی وہیں ہے رہے اوراکٹر حضرات نے حبکہ حمیواردی اور مالی عنیمت جمع کرنے میں شغول ہوگئے د تتمن کے پا دُن اکھڑھکے تھے اور وہ شکست کھاکر راہ فراراخت یار کرچیکا تھا لیکن جب اس نے یہ دیکھاکترانداز مہارای سے اُرکی جب تو بلیط کر مھر جنگ متروع کردی ، اب مورت عال بدلگتی اور سلما نوں کوشکست ہوگئی جس کے نتیج میں ستر صحابة سنهيد بو گئے ۔ حوصنرات صحابة بيهاڻدي پرمقرر کئے گئے تھے ان ميں مارہ افراد النے امیرجا عت حضرت عبداللہ بجبرض الترت عند کے ساتھ بہاری ریخیت گی کے ساتھ جے ہوئے تھے مشرکین نے ان کوبھی شہب دکر دیا۔ رسول انٹرصلی انٹر تعالیٰ علیه وسلم کوبھی اس موقعہ پر تکلیف تہنی ،چہرہ مبارک زخمی پردگیا ، ایک تھر آكركاجس سے سائے كے بعض دندان مبارك شہيد مردكة ، خودمبارك آكے ۔ ریرتھا اس کے حلقے لوٹ کرسر میرنگھس گئے تھے۔ اسی موقع برایک منٹرک نے

آپ کوشہدکرنے کا ادادہ کیا حضرت مصعب بن عمیر وال موجود سے جن کے ہاتھ ہی جھنڈا
تھا، اعفوں نے آنخفرت لی النٹر تعالیٰ علیہ و لم سے دفاع کیا لیکن خود شہد ہوگئے۔ ان کی
شہادت کے بعد آپ نے جھنٹ احضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوسپر وفر بایا۔ اس موقع پر
رسول النٹر صلی النہ علیہ ولم کے ساتھ بارہ افرادرہ گئے تھے (بعد میں دیگرافراد بھی ماضر ہوگئے
تھے) ان کے علادہ جو صحاب تھے ان میں سے کچولوگ مدینہ منقرہ کی طرف روانہ ہوگئے اور
کچھ بہاڈی پر حرفرہ گئے آئے ساتھ حضرت الدیجر، حضرت عمر بحضرت علی مضرت طلحہ مختر
فر بیر، حضرت حادث بن میتہ اور دیگر حید صحاب تھے (دمنی اللہ تعالیٰ عنہم) آپ ان حضرات

حبی خص نے دسول اسٹر مسلی اسٹر تعالیٰ علیہ ولم کے دخساروں میں ماراتھا یوعبدائشہ بن قمتہ تھا اور جب نے ہونٹ اور دانتوں میں ماراتھا وہ عشبہ بن ابی وقاص تھا ، حب ابن قمتہ کے حلہ سے دسول اسٹر مسلی اسٹر کھی۔ ولم زخمی ہوگئے تواس نے میشہ ورکر دیا کہ میں نے محت کی اسٹر عکیہ ولم ہونگے جو اس نے دور دارا وار میں کہا کہ محمد بی اسٹر عکیہ ولم ہم آل کردیا ہے جب سے سانوں کو بڑی حیرانی اور میں کہا کہ محمد بی النٹر تعلیہ ولم ہم آل کردئے گئے جس سے سانوں کو بڑی حیرانی اور

بريٺاني ٻوئي۔

بر جب رسول الدوسل التدر التدر التدر التدر الم التدري الم الم المرحوث الله تواتب كركة ، حب الكة تعرب المحرفة الم الدوسة الما الدوسة الما الدوسة الما الدوسة الما الدوسة الما الدوسة الما الموات الما الدوسة الما الموات الم

رسول الترصلي الترعلية ولم نے به مجي فرمايا كري خوص شهب ركود كيمنا چاہيے جوزين برحليا ميمزيا ہو وه للحد بن عب يالتاركو ديجھ لے .

رسول انتصلی الترتعالی علیه ملم کو اُحد کی حبنگ میں جوزخم بیبنچا تھا حضرت ابسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے والدحصرت مالک بن سے نان رضی الترتعالی عنہ نے وہ حضرت رسول النترسلى النترت الإعلى على والمرتبي الورسي جوخود (لعنى لوب ك لو بي) كے دوصلے گس گئے تھے حضت الوعبيده رضى الله تعالى عنه نے ان كولم خوانتو سے نكالا بهلاه لقه نكالا توسائے كاايك دانت بڑے خولصور شعلی مہوتے تھے به دانت لوٹ گيا ان كے بہ لوٹے مهوئے دانت بڑے خولصور شعلی مہوتے تھے به رسول النترسلى الله تعالى عليمة لم كوجب وشمنوں نے كھيرليا تو آپ فرماياكون ب جومهارى جان كو بچانے كے لئے اپنى جان كو بيچياہے . اس بربانچ الفارى حائيہ سامنے آئے جو آپ كسامنے كھڑے مهور جنگ كرتے دہ اور الك ايك كركے تل مهوتے دہے سے آخر ميں زياد يا عماره بن زير شہيد مهوتے رسول الله صلے اللہ تعلی عليہ ولم نے فرمايا اسے مسے قريب لاق ، چنانچ آپ كے قريب كيا گيا، آپ كے ت مرم مبارك براينا رضادر كھا اور موت آگئي گھ

صحیح کے منظ ج میں ہے کواس موقعہ ریسانے انصادی محالیہ رسول الا مطاللہ تعالیے علیہ ولم کی حفاظت کرتے ہوتے شہید ہوئے۔

دسول انتمالی انتمالی انتها ملیه ولم نے غزو اور میل بنی کان سے تیر سے بیال کا کہ کمان اللہ ملی انتمال کا نکھ کمان ٹوٹ کی ان سے تیر کھیا ہے تیر گا قتادہ بن ممان نے لے کررکھ لیا اور قتادہ بن ممان کی نکھ اینے صلقہ سے نکل کر رضاد پر گر ٹری درسول انتہ میا اللہ تعالی علی ہے اٹھاکواس کی مجہ میں انکھ دو نوں آئکھوں میں سے زیادہ سین اللہ میں انکھ دو نوں آئکھوں میں سے زیادہ سین اللہ اورسے زیادہ تیز موگی ہو

اس موقعہ برچضرت طلحہ رضی اللہ تھا عنہ آئے سامنے سیرین کر کھٹرے ہوگئے تھے ال کے مامنے سیرین کر کھٹرے ہوگئے تھے ال کا ماتھ سن ل مہوگیا تھا سکھ حضرت ابوطلحہ ضی اللہ عنہ

اله سرت ابن مشام مهد ع ۳ سله سیرت ابن هشام مهد ج ۳ سله سیرت ابن هشام مهد ع ۳ سله می بخاری مده

مجی آپ کے سامنے سِیْریینی دھال لے کرکھڑے دہے۔ تیراندازی میں بہت مام تھے انہوں نے اس دن خوب تیراندازی کی حس ہے اُن کی دویا تین کمانیں ٹوٹ گئیں ہو تخص باں سے نتیر لئے ہوئے گزرتا تھا۔ آپ لی الڈعکیہ ولم اُس سے فرماتے تھے کہ بہ تیر الوطلعہ کے لئے چور دو ،ابوطلح حب تیر سینکتے تھے توآپ نظراً بھاکر دیکھتے تھے کہ یہ تیرکس کو حاکر لگا۔ حضرت ا بوطلحه نے عرض کیا کہ یا رسول الشراک سریز اٹھانتیے خدانخواست ایسا نہ ہوکہ آپ کو شمنوں کاکوئی ترانگ جائے میراسیند آپ کے سینہ کے لئے ڈھال بنا ہواہے ک حضرت سعدين ابي وقاص رضي التدعينه نے بيان كماكة غزوة اُحد كے موقع برآنحصنت صلی انٹ علیہ ولم نے میرے تیروں کا تھیلا مجھ سے لیا اور مجھے تیرن کال کردیتے رسے اور فرمایا: ارمر فدال أبی وائتی داروتیر، تم میمیرے ماں باب فداہوں) اس موقع برحضرت نابت بن دحداح رمنی التدتعالی عند فے صنات صحابہ سے خطاب كيا انھوں نے جب دمكيماكەسلمان شكست كھاكرمنتشر، ورہے ہي توا نسار كوآ وازدى اوران يه كهاكه الرمحد (رسول الترصلي الشرعلية سلم) معتول بركة بي تو الترتوزنده بالصيمي موت راكئ كى تم اين دين كيطرف سے قبال كروالله تمهد خلبه دے گا اور تمہاں مدوفرمائے گا ان کے توجد دلانے یوانصار میں سے چید حصرات اسطے، ا ورحضرت ثابت ان کے ساتھ مل کرحبنگ کرتے دہیے حتی کے مشہد مبوکئے اوران کے ساتھ جوالفهاری تھے وہ بھی شہب رہوگئے . ایک روایت بی<sup>ری</sup> ہے کرحضرت ٹابت اُحدیں ويهنج والمه زخمول سے تواجھے ہو گئے تھے بعدیں وفات باتی جب رسول انترصلی انترخا عليه ولم حديبيه سے والبس آرہے تھے وہی بانا زخم حواجها ہوگیا تھا سرا ہوگیا تھا اور بهتارما حوموت كاسبب بناكيا ككره ابن عدل للرق الاستيعاب. رسول الترسل الترتعالى عليه والم كوحورخم ببنياتها اس سے جوخون جارى بوالس آب کی صاحبزادی صرت فاطریصی الله بتعالی عنها دھوتی رہی اور مضرت علی دینی اللم منہ غزوة أُحد كے موقع برجب لمانوں كوظامرى شكست ہوئى ، مجروح اور مقول ہوئے توصفرت عائشہ صدیقیہ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنها نے بہت خدمت كى ، انہوں نے اپنى كمروں برمشكیزے اٹھائے بار بار باز بانى بحركرلاتی تھیں اور حوصحابرا ٹھ كر جانے كے قابل نہ تھے ان كے خصوں میں بانی ڈوالتی تھیں۔ بار بار بار انہوں نے ایساكیا ، اس زمانہ كى بات ہے جب بردہ كے احكام) نازل نہیں ہوئے تھے ہے )

حب آپ گھاں میں ٹیک لگار ہوئے گئے تو آبی بن خلف مشرک نے آپ کود کھیا۔
اور کہاکہ میں محد (صلی اند علیہ ولم) کو قت ل کر دول گا۔ یہ بات وہ پہنے سے کہا کر تا تعاجب مکہ مکر مرمیں تھا۔ آپ نے فرمایا میں تجے قت ل کردول گا۔ یہ تخص پوری طرح لوہ ہے کہ تھا۔ رسول النہ صلی انتہ علیہ ولم کو اس کی بسلی نظرا گئی آپ نے اس کوا کیٹ بنے ہمار دیا جس کی وجہ سے وہ گھوڑ ہے سے گر بڑا آپ کا نیزہ لگنے سے اسے بظا بر عمولی سی خواش آگئی تھی سیکن وہ گائے کی طرح آ داذی نکال را جاتا۔ اس کساتھ الما کر رسول گاکوئی وائی تھی ہوں جی نے اس کوا کی تو اس کی النہ علیہ ولم مرکز رسول گاکوئی والی تو اس کی المون گاکوئی اللہ علیہ ولم کے کہا تھا کہ بی کو تو سے وہ کھے ہوں ہے۔ اگر سیا ہا ہم کو بی کو تو سے مواجی والیس ہے تو سے والیس ہے تو سے رابع میں مرکز میں آئی کو قسس مرا میں والیس ہے تو سے رابع میں والیس ہے تو سے رابع میں مرکز اللہ مرکز اللہ میں مرکز اللہ مرکز اللہ میں مرکز اللہ میں مرکز اللہ میں مرکز اللہ میں مرکز اللہ

حصرت ابن عباس رمنی الترتعالے عنہاسے روابیت کے درسول الترملی الترعکیوم فرایا کر قیامت کے دن سے زیادہ سخت مذاب میں وہ خص مبتلام وگا جس نے کسی نی کو قت ل کیا ہم یا جس کو کسی نبی نے قتل کیا ہم یا جس نے والدین میں سکسی کو قتل کیا ہم و اور صویر بنانے والوں کو بھی سب سے زیادہ سخت مذاب ہمو گا اوراس عالم کو بھی سے اور صویر بنانے والوں کو بھی سب سے زیادہ سخت مذاب ہمو گا اوراس عالم کو بھی سب سے نیادہ سخت بناری العمل اور اس عالم کو بھی سب ادر ایک روایت میں ہے کہ آپ کی النہ علیہ ولم نے فرمایا کو استی میں باللہ کا سخت عفد ہے اس قوم بر سخت عفد ہے اس قوم بر سخت عفد ہے جب بی نے فی سبیل اللہ قت ل کیا ، اللہ کا سخت عفد ہے اس قوم بر جنہوں نے اللہ کے نبی کا چہرو خون آلود کر دیا (بی غزوہ اُحد میں بیش آنے والے واقعہ کی جنہوں نے اللہ کے نبی کا چہرو خون آلود کر دیا (بی غزوہ اُحد میں بیش آنے والے واقعہ کی

طرت اشارہ ہے)

یا درہے کہ رسول انٹرمسلے اللہ علیہ ولم نے بہت سے غزوات میں شرکت فرائی اسپ کن آپ کے دست مبارک سے بہی ایک شخص اراگیا۔ اس میں بھی رسول اللہ اللہ اللہ تعالیٰ علیہ ولم کی رحمۃ للعالم بی اللہ شان کا مظاہرہ تھا ، کا فرائی موت مرہ یا مقتول ہو ہما اللہ علیہ واللہ بی آپ موت مرہ باللہ ہو، ہو ہما اللہ میں آسے عذاب میں تو جانا ہی سے تعین بہت نیادہ لوگ مذاب می تبال نہو، رسول اللہ صلے اللہ تعالیہ ولم نے اس کی رعامیت فرماتی اور صرف ایک آدمی کوت ا

كيا جوآب كوقت ل كرين كيانة حمله أورمواتها .

عُروة بدر میں سلمانوں نے مشرکین مکہ کے ستر آدمی متس کے تھے، ابسفیان جواس وقت سے کہنے کہ قائد بن کرآیا تھا اس نے اونچی آواز ہے ہو جاکیا تم لوگوں میں محاولا لیس کے اونچی آواز ہے ہو جاکیا تم لوگوں میں محاولا لیس کی جوالی سلم اللہ تعالی ہے ہوں اللہ تعلیہ ولم نے صحابہ سے فرمایا کواس کو جواب نہ دو! مجرابوسفیان نے بوجیا کہ کیا تمہارے اندرابن ابی قحافہ جنی ابو بحرصت بین رصی اللہ تعالی عن بیں باریسوال کیا ، مجر دریا فت کیا کیا تمہارے اندرابن الحطاب رائی میں اللہ تعالی عن بین باریسوال کیا ، مجر دریا فت کیا کیا تمہارے اندرابن الحطاب ابوسفیان نے کہا کہ یہ تین فروق س موجیکے ہیں ، صنت عمر صنی التر تعالی عن سے بین المرکے دشمن توجیو شاہد ، بیسب حضات زندہ ہیں جن کے ناکی انہوں نے فرمایا کہ اس المرکے دشمن توجیو شاہد باتی ہیں جن سے تجھے ناگواری ہے ، ہیر ابوسفیان نے کہا کہ یہ دن بدر کے دن کے مقابلہ ہیں ہے (بعنی تم نے بدر ہیں ہمارے ابوسفیان نے کہا کہ یہ دن بدر کے دن کے مقابلہ ہیں ہے (بعنی تم نے بدر ہیں ہمارے ابوسفیان نے کہا کہ یہ دن بدر کے دن کے مقابلہ ہیں ہے (بعنی تم نے بدر ہیں ہمارے ابوسفیان نے کہا کہ یہ دن بدر کے دن کے مقابلہ ہیں ہے (بعنی تم نے بدر ہیں ہمارے ابوسفیان نے کہا کہ یہ دن بدر کے دن کے مقابلہ ہیں ہے (بعنی تم نے بدر ہیں ہمارے سے شرادی مارد کے کرائی آلی ہی ہم نے تمہارے سے شرادی مارد کے کرائی آلی ہی ہی جنہاں کے تعالیہ ہی ہم نے تمہارے سے شرادی مارد کے کرائی آلیں ہی جنہا

ك مسيح كارى ، تغسيروح المعانى ، تغسيرين كثير كم مستكوّة إصابح صدي

کوری ایک فراق غالب کمی دوسرافریق غالب . اس کے بعدابوسفیان نے بوں کا نفرہ اور جیکارہ لگا یا اور بوں کہا اُغلُ هُبُل اُغلُ هُبُل اَغلُ هُبُل اِعدَالُ علیہ و کم اللہ اللہ کا مطلب یہ تعالیہ کو هسبل بت کی جثے ہو۔ رسول الشوسی الشر تعالیٰ علیہ و کم نے محالیہ سے فرایا کیا تم جواب میں کیا کہیں آ ہے فرایا کول کم خواب ہیں کیا کہیں آ ہے فرایا اول کم اَغلٰ وَاَجَلُ (اللہ تعالیٰ سب بلندہ اور سب نیادہ عظمت والاہ بہی بھر اللہ منا اللہ تُنی وَلاَعُنی وَلاَعِی وَلاَعُنی وَلاَعُم وَلاَعُنِی وَلاَعُونِ وَلاَعُم وَلاَعُنِی وَلاَعِم وَلاَعُنِی وَلاَعُم وَلاَعُل مِی وَدِحْ مِن ہِی وَالْکُل مِی وَالْکُل مِی وَدِحْ مِن ہُی وَالْکُل مِی وَالْکُل مِی وَالْکُل مِی وَالْکُلُ مِی وَالْکُل مِی وَالْکُلُ وَالْکُلُومُ وَالْکُلُومُ وَالْکُلُ مِی وَالْکُلُ مِی وَالْکُلُ وَالْکُلُ مِی وَالْکُلُ مِی وَالْکُلُ مِی وَالْکُلُ مِی وَالْکُلُ وَالْکُلُ مِی وَالْکُلُ مِی وَالْکُلُ مِی وَالْکُلُ مِی وَالْکُلُ وَالْکُلُ مِی وَالْکُلُ مِی وَالْکُلُ مِی وَالْکُلُ مِی وَالْکُلُ وَالْکُلُ وَالْکُلُومُ وَالْکُلُ مِی وَالْکُلُ وَالْکُلُومُ وَالْکُلُ وَالْکُلُ وَالْکُلُومُ وَالْکُلُومُ وَالْکُلُومُ وَالَمُولُ وَالْکُلُومُ وَالْکُلُومُ وَالْکُلُومُ وَالْکُومُ وَالْک

اس موقعه ربعبض صحالهٔ شنے طبی ہمت اور حراّت سے کام لیا، حق کااعلان می کیا، مجاہدین کونسٹی بمی دی اور حام شہادت بمی نوش کیا۔

ایک بہاجر صحابی کا ایک نصاری پرگزر ہواجوا ہے خون میں لت بت پراس ہوئے تھے مہا حرصابی نے اُن سے کہا کیا تہمیں بتہ ہے کہ محرصلی اللہ علیہ ولم شہد ہوگئے اس انصاری نے اس حالت میں جواب دیا اگروہ شہدیر کے توانہوں نے رسالت کا کام پوراکر دیا (اب ہما را کام باقی ہے) لہذا اپنے دین کی طرف قال کرو۔

حفرت سعدين ربيع كاوافعهم اسي طرح كاب جصرت زمدين ثابت رمز كو

<u>له صمیح بخاری مسته</u> چ ا وص<u>لت چ</u> ۲

يسول الشرصلي الشرعكية ولم نےان كى تلاش ہيں بھيجا اور فرما ياكہ ان كوكہ ہيں دىكيرلوتو ميراس لام كهنا- حضرت زيدين ثابت أن كومقتولين مي تلاش كرديب تقع تو ديجها كه ان میں زندگی کے دوحارسانسس رہ گئے ہیں اورسٹرزخم ان کے حبم میں آھیے ہیں ۔ حضرت ذيد في في أن كوآ تحضرت ملى الته عليه و لم كابيغام بهجيا ديا اوران سے كهاكرآت نے دریافت فرمایا ہے کہمہاراکیا حال ہے جسعدین رہیم نے جواب دیا کالتر کے دول پرسسلام اورتم برسلام، رسول الته صلى الته عليه ولم سے كبه دينا كرجنت كى خوشعويار با مبول اورميري قوم انصار سے كہناك اگر سول الترصلي الترمكية ولم تك من ين كتے، اورتم میں سے ایک آنکھ بھی دیکھیتی رہی (لینی تم میں سے کوئی بھی زندہ رہ كيا) تو تمہارے لئے السركے نزديك كوئى عذر ندموگا، يا كہا اوران كى روح يروازكركى يا

# مسلمانول كوسية تي إني واقعاد كي مكتار

الْفَوْمَرِ قَرْحٌ مِنْ لُهُ و وَيلْكَ الْاَيَّامُ لَوْمَ مِنْ حِيلَامِ والدين بي جنبي م بارى بارى النَّدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ بِلِتَ رَبِيَ بِي لَوْلُول كَ دوميان، اورتاك الشّراط اللهُ الَّذِينَ الْمَنْواْ وَيَقْفِنا مِنْكُمْ لِهِ اللهِ اللهُ اللَّهِ اللهَ الدَّه اورباع ما ي سَنْهَ مَاءَء وَاللهُ لا يُحِيُّ الظَّلِمِينَ شَهِادت يان والع، اورالترب ندمهي فراما وَكِينُ يَحْمَلُ اللهُ الَّذِينَ أَمَنُوا وَ ظَالُون كو اورتاكم إلى مان كرا إيان والول سَينْ حَقَّ الْكُفِي آنَ وَامْرِ حَسِبْتُ مَرْ كوادر شادے كافروں كو، كياتم في فيال كياك أَنْ مَنْ مُنْ خُلُوا الْجَنَّةَ وَكَمَّا بَعُلْمِ جِنَّت بِي داخل موجادَكَ اورابي علوم نهير كما اللهُ الَّذِينَ جُهَدُ فَامِنْكُمْ وَ الشَّرْنَالُ لُولُول كُوجِ مِبْ وَرَحْ السَّرْنَالُ لُولُول كُوجِ مِبْ وَكُل مِنْ يَعْلَمَ الصَّبِيرِيْنَ ٥ وَلَقَدُكُنْتُمُ اورَاكُ وه مِإن لِيثَابِت قدم رحيح والول كوالح تَ مَنْوَانَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ السي شَكْبِي كُمْ اللَّهُ وَسَرَ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

إنْ يَنْسَسَنْكُوْ قَرْحٌ فَقَدُ مَسَنَى الرَّمَ كُورْمُ بِيَ كُيا تُوتَهِ الى مقابل قوم كواس ي اَنْ سَلْقُوْهُ م فَقَدْ مَ الْيَمْوُهُ سيلاس كي آدروكرت تع بواب تم في

اس کے بعدواقعۂ احد کی بعض کمتیں بیان فرائیں ،اگن میں سے ایک ہیہ ہے کہ
المترقالیٰ کومینظورتھا کہ وہ جان لے کرایمان ولے کون ہیں ، اور وجراس کی ہیہے کہ
مصیبت کے وقت استحان ہوجا باہے اور خلص اوغیر خلص کی پہچان ہوجا تی ہے ، جبانچہ
منا نفتین معرکہ بہت آنے سے پہلے ہی واب س ہوگئے اور جواہل ایمان تھے شکست
منا نفتین معرکہ بہت آنے ملیو کم کے ساتھ رہے (اللہ تعالیٰ کوعلم توہر مابت اور ہر
ماحد کا پہلے ہی سے ہے سے کن ایک کم وہ ہے جو قبل الوقوع ہے اور ایک کم
وہ ہے جو بعدالوقوع ہے ۔ اس می کے مواقع میں وہ علم مراد ہوتا ہے جو بعدالوقوع
ہوکیونکہ پیلم ہوناکہ اب یہ واقعہ ہوجیکا یہ وقوع کے بعد ہی ہوست ہے اس کو
خوس مجھ لیں ) .

اور دوسری حکمت به بیان فرائی که الله تعالی کوتم می شهید بنانا منظورتها -شهادت بهت بلی نفمت به اوراس کی قیمت او ترظمت و می جانبا به حس کا قرآن شهادت به ماران م

تیسری حکمت به بیان فرائی که انتاد تعالی کو میمنظور تنها که ایمان والوں کو پاک و صاف کر دے ، کیونکہ مصیبت برصبر کرنے اور کلیفیں جھیلنے سے اضلاق اور عمال کا تصفیہ مہوجاتا ہے ۔

چوتفی حکمت بیربیان فرائی که النه کویینظور تھا که کافرول کومطاوے وہ اس تمب

غالب ہوئے تو آئندہ بھراسی گمان سے چڑھ کرآئیں گے کہ بہیں غلبہ ہوگا اور سلمانوں کے مقابلہ من آکر ہلاک ہوں گے ۔ مقابلہ من آکر ہلاک ہوں گے ۔

صاحبِ دوح المعانی مینے فرماتے ہیں کہ بیہاں کا فرین سے وہ لوگ مراد ہیں جو اُحد کے موقع پر جنگ کرنے لئے آئے اور کفر بریمصر دستے۔ التہ تعالیٰ نے ان سب کو ختم کر دیا اور ہلاک فرما دیا۔ میمر فرماتے ہیں کاس کا عنی یہ بی ہوست ہے کہ کا فرج کہیں غالب ہو حالتے ہیں توشیطان ان کو ورغلا تاہے اور ان کے دلوں ہیں یہ بات ڈالٹ ہے کہ برابر کفر پر صروبو۔ میمرائٹہ تھالے ان کو ہلاک فرماد سیاہے اور جہیشہ کے لئے وہ عذا اُلِیٰ کہ برابر کفر پر صوب ہوجائے ہیں ،

كياجتتسي بغيرجها داورصبرك دافل بوجاويك ؟

بیمرارشاد فرمایا : اُمرِّحَدِبْتُ مُو اَنْ مَدُخُلُوا الْجُنَّةُ اللّهِ (کیاتم نے بیٹیال کیا کہ حبت میں داخل ہوجا و کے اور الشرکوان لوگوں کاعلم نہ ہوجنہوں نے جہاد کیا ، اور الشرتعالیٰ ان لوگوں کو خیان لے جو مبرکرنے ولئے ہیں ، مطلب یہ ہے کہ مجنت کے طلب گار ہو، جنت میں جانے کی آرز ورکھنے والوں کوان سب جیزوں کے لئے تیار رہنا جو تی ہے ، جبنت ہیں جانے کی آرز ورکھنے والوں کوان سب جیزوں کے لئے تیار رہنا چاہئے اور سب موقع ان جیزوں ہیں اپنی جانوں کولگا دینا چلہے ۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ وہ تم کوان تکالیف میں میتبلا کرے ، مجروہ تمہاری جہاد والی محنت کواوہ مرکوان کے وقوع کے بعد جان لیے بیمروہ تمہاری جہاد والی محنت کواوہ مرکوان کے وقوع کے بعد جان سے کہ تم نے واقعی جب دکیا اور صبر سے کام لیا ۔ میمرفر وایا ؛ وَلَقَدُ کُنْ مُنْ مُنْ تَنْ الْمُؤْتُ مِنْ قَدْلِ اَنْ تَلْقَدُهُ وَ اللّهُ . اس آیت میں اُن حفرات محال ہُ سے خطاب ہے جوغروہ برد میں سند ریک ہوئے ۔ اس لئے وہ آنحص اس کے وہ ہو ہوں کی انڈ علیہ وہ کے ساتھ نہیں گئے تھے جب وہاں حرکہ بیش آیا اور ان تحریب ہوئے وہاں حرکہ بیش آیا اور ان تحریب ہوئے وہائی مدداور نصرت نازل ہوئی جس میں بعض صحابہ شہید بھی ہوئے تو ہے ہو ہوں اُن حرکہ بین آلی اور انٹر تعالیٰ کی مدداور نصرت نازل ہوئی جس میں بعض صحابہ شہید بھی ہوئے تو ہو ہوئے ۔ یہ حضرات حیال کی مدراور نصرت نازل ہوئی جس میں بعض صحابہ شہید بھی ہوئے تو ہوئے ہوئے وہ لے است دیک نہ ہوئے بیزنا دم میونے ، بیحضرات حیال کی مدراور نصرت نازل ہوئی جس میں بعض صحابہ شہید بھی ہوئے تو ہوئے ہوئے ۔ رہ جانے ول لے است دیک نہ ہوئے بینا دم میونے ، بیحضرات حیال کی مدراور نصرت نازل ہوئی جس میں بعض صحاب کی آرز دکر ہوئے گئے ۔ رہ جانے ول لے است دیک نہ ہوئے پر بنا دم میون کے میں بعض صحاب کی آرز دکر ہوئے گئے ۔

اور كينے لگے كە كاش مم بھى ان صغرات كے س تھ مقتول موجلتے جو مدردي مقتول موت اورم هى شهادت كادرجه ياليت عرجب التدتعالي في عزوة احدم ثرت کاموقع دیا اورسلمانوں کی فتح کے بعد صورت حال بلیط گئی اورشرکین بھاگئے کے بعد اللے کروائیں آ کر ملہ آور مونے جس سے سلما نوں کے یاوں اکھڑگئے تو ان لوگوں نے بھی نابت قدمی کا ثبوت مذ دیا جوشہادت کے بیشن تطرغزوہ میشریک بهوئے تھے . (روح المعانی)

## رسئول لتعطيفيك فات كخبريه برلينان بويدالواي تنبيه

وَمَا هُوَ مَا هُوَ مَا الْأَرَاسُولُ قَدْ خَلَتْ اور محرص وسول مي الناسي بيل وول الذراع مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ و أَفَا بِنْ مَّاتَ أَوْ إِن بِي ، تُوكيان كوموت آجائے يامقتول موجائيں فَيْتِلَ انْقَلَنْتُ مُعْلَى اعْقَابِكُمْ الله تُوتم ألح ياون بلث جاور كي اور ورض لله وَمَنْ يَنْ قَلْبُ عَلَى عَقِبَتُهِ فَكُنْ يَوْلُ عِيمِ مِلْ قَوه التَّرُكُوكِينَ فَمَنْ يَّضُ رَا للهُ سَنَيْنَا وَ سَيَخِزى اللهُ نَهُ دِكَ لا اورالسَّمْ عَرْبَيْ رَكَارول كُولُواب الشُّكُونِينَ ٥ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ آنَ وَ عَكَا اوركس جان كوموت نهي لَ سكتى مكرالله تَمُونتَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ كِينَا مُّونَةً لا كَامَ اللهِ كِينا مُونَ عَرِيكا مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل وَمَنْ يَدُدُ تُوَابَ الدُّنْيَا نُوْتِ \* اور وَتَخْس ديلك بدله كااداده كر عكام إلى مِنْهَا وَمَنْ يَثُرِدُ تُكُوابِ الْمُخْدِرَةِ سهاس كوديدس كَ اور وَتَعْفَلَ خريكَ تُواب كا نُوُ سِيِّهِ مِنْهَا وَسَنْجَزِى السُّكِونَيَ ٥ اواده كرے گام من سائس ديري كے ، اور عنقرب ہم شکرگزاروں کو جزادی گے۔

(أل عران: ١١٨١، ١١٥)

جيساكه يبيعوض كياكيا كرصنرات صحاكبه كوابتدار عزوة احدي فتح مال بوككي سيكن جب فتح یا بی دیکھ کران تیرانداز حضرات نے اپنی جگہ تھوڑ دی جنہیں رسول التی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی پر مقرر فرادیا تھا تومٹ کین نے واپس مورحملہ کیا اورشرمسلان شہید ہوگئے اورا نحضرت سرورعالم صلی الٹروکیپرولم کی شہادت کی خبرتھی دشمن نے اڑا دی،

ہوگئے ، انہوں نے آپ کی حفاظت کی اور شرکین کو دفع کیا ۔
رسول السّرصلی اللّہ علیہ ولم کے آواڈ دینے برصحابہ کرام جمع ہونے رستہ دع ہوئے ،
ست بہلے آپ کو حضرت کعب بن مالک نے بہانا اُن کی نظراَ پ کی مبادک آگھوں ہے
بڑگئ دیکھا کہ آپ کی مبادک تھیں خود کے نیچ سے بوری آب و تا ہے ساتھ روشن ہی ۔
انہوں نے بلندا وارسے بہارا کہ خوش خبری سن لو ، بدرسول اللّہ صلی اللّہ علیہ ولم تشریف

ا ہوں ہے بلندا وارسے بہارالہ ہوں مبری سن ہو، بیر رسوں اندر ملی اندر علیہ وہم مشر نیے فرما ہیں۔ آپنے خاموش رہنے کو فرمایا (شایداس بین میں لمحت ہوکہ دشمن ارادہ بدل کر والیسس رز آجائے) حضرت کعب کی آواز سن کرصی ابرکی ایک جاعت آپ کے ہاں ہی آواز سن کرصی ابرکی ایک جاعت آپ کے ہاں ہی گئی آپ نے ان کوملامت کی کتم ہوگوں نے راہ فرار اخت یار کی وہ کہنے لگے یا دسول اللہ ہمارے باپ و اد سے اور بیٹے آپ برقر بان مہوں ہم نے جو خبرسنی تھی کہ آپ شہر برائے ہے۔ ہمارے باپ د اد سے اور بیٹے آپ برقر بان مہوں ہم نے جو خبرسنی تھی کہ آپ شہر برائے

گئے اس سے ہمارے دلوں بررعب جھاگیا اور ہم بھاگ تکے، اس برآیت وَمُا فَحُکُنُّ

إِلاَّرْسُولُ نازل بوني.

مب حضرت رسول اگرم سلی الله علیه و لمی کی شهرا دت کی خبراز ادی گئی توهنرت السس ابن نظر از ادی گئی توهنرت السس ابن نظر الله منصاب سے کہا آپ اوگ کیوں بیٹھے ہیں ؟ انہوں نے کہا کہ رسول الله صلی المتولید صلے الله علیہ و لم شہرید ہوگئے الب ہم کیا کریں انہوں نے کہا اب رسول الله صلی المتولید و کم کے بعد زندہ رہ کرم کیا کرو گئے قوموا ضمو تواعلی ملمات رسول الله صلی الله علیہ و لم کے طرف موتواعلی ملمات رسول الله صلی الله علیہ و لم نے جان کھڑے ہوجاؤ اوراسی دین بررسول الله رصلی الله علیہ و لم نے جان دے دی ۔ اس کے بعد انہوں نے دشن کی طرف دُرخ کیا اور حبنگ کرتے ہوئے شہری ہوگئے ۔ دے دی ۔ اس کے بعد انہوں شانہ نے ارم ن و فرایا کرمی (صلی الله علیہ دلم ) اپنے عہدہ آ بیت بالا ہیں الله وجل شانہ نے ارم ن و فرایا کرمی (صلی الله علیہ دلم ) اپنے عہدہ آ

اور مرتبہ کے اعتبار سے رسول ہی تو ہیں۔ تم نے یہ کیسے اپنے پاس سے تجویز کرلیاکا ان کو ہوت نہیں آئے گا۔ یہ توخالقِ کا سنات جل محبرہ کی شان ہے کہ وہ ہمیث ہے دندہ ہے اور سمبیشہ زندہ رہے گا۔ پیر سلمانوں کو سرزنش فرمائی کہ محررسول الشرصط الشرعلیہ و کم الشرکی طرف ملانے والے تھے۔ معبود نہیں تھے معبود تو الشرتح الی ذات ہے۔ اپنی تو کا کام کرکے سٹرک چیڑا کراور تم کو تو حید پر لسگا کراور الشرکی عبادت کی تعلیم دے کراگر اپنی طبعی موت سے اس دنیا سے تشریب باطل کو اخت یا مقتول ہوگئے تو کیا تم لینے تجھیلے باؤں ملی جاوئے گیا ورائ دین تو الشرکا بھیجا ہوا جا وگئے اس دین تو الشرکا بھیجا ہوا جا ورائ ورائ دین تو الشرکا بھیجا ہوا ہو تو محب شام ہے جو اس وقت تمہادت کرتے رہو۔ ان باتوں اوران وسوسوں کا کیا مقام ہے جو اس وقت تمہاد ہے نفسوں میں ہیں۔

جھوٹر دینا کفران بغمت ہے ( اور بہت ٹرا کفران وہ ہے جو کفر کی صورت میں ظاہر ہوتا <sup>ہم</sup>)

مرشخف کواجل قرریموت آئے گ

وَمَا كَانَ لِمَنْسِ أَنْ مُؤْتَ إِلاَّ بِإِذْ لِاسْتِهِ مِلْمَا كَانَ لِمَوْنَ حِانِ التَّهِ كَحَم كَ بَعِير الله كِيتًا مُوَتَّكِلاً (العَمران: ١٢٥) مرحات

سین جس کوہی موت آئے گی اللہ کے حکم سے آئے گی اوراجل مقرر کے مطابق آجائے گی جس کی جوا جل بین موت کا وقت مقررہ اس سے پہلے موت نہیں سکتی اوراس نت سے ٹل بی نہیں کتی جواس کے لئے مقررہے۔

صاحب روح المعانی اسك ج م) فرمات بس كراس بي جهادي ترغيب سے اور قتل کے ڈرسے جہاد کو تھیوڑ دینے پرملامت کی گئے ہے۔ بھرفراتے ہیں یہ بھی ہوسکتا ہے کاس میں مسلمانوں کونستی دیگئی ہوکہ نبی اکر مسلی انٹروکلیہ ولم کی موت کی جو خبر شنی اس میں استبعاد کی کوئی بات نہیں ،ان کو بھی الشرکے حکم سے دوت آئے گی جیساکسب جانوں کوموت آناہے۔ اگران کی موت ہوئی گئ جوانٹر کے حکم سے ہے توان کے دین کو جمورت كاجوازكيات .

#### شكسيت اسار

وَلَمَا ذُصِدَهُ قَلُمُ اللهُ وَعَدَةَ إِذْ اور عِشْك الله تعالى في اينا وعده سيأكر عُمْ وَيُولِنَهُمُ مِاذِنْهِ ، حَتَّى إذا كاركاياجواس في تم سے كياتھاجس وقت تم وَتُعْمُولُ فَيْتُلْتُ مْ وَتَنَازَعْتُ مُ فِي الْامْرِ كُوكِكُم فداوندي فَل كرديم تع يهان ك وعَصَدِيْتُمْ مِنْ ابْعَدِ مَا الْمُلَمْ حِبِ تَمْ بُول مِوكَة اور كم إداعي تم في مَّا تُحنُّونَ \* مِنْ كُفُر مَنْ يَتُولِنُهُ اللَّهِ الْمُلان كيا اورتم في الكَوْلُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ ال السندُنْ وَمِتْ كُمُ مَرَثِ يَتُودُدُ كَ جَكِرَمَهِ إِللَّهُ فَ وَحِيرُ وَكُما وَيَ جَمِّمُ مُونِ الْلَخِدَوَةِ وَ يُشْقَرَضَ فَكُوْعَنْهُ مِنْ رَكِمَ تَعِي مِي سِيعِنْ نِامِا مِنْ تِي الرَّبِينَ السَيْسَ لَمَ اللَّهِ وَكُفَّ ذَعَفَاعَ لَكُمُّ أَخْرَت كَطلب كارتفى كيرالله في تم كودتمنون وَاللَّهُ دُوْفَضَ لِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كَ طرف سي يعيرويا تأكم كوآزمات. اورالعبَّقيق

إِذْتُصُعِدُونَ وَلاَتَاثُونَ عَلَى آحَدِ التُّرخَمُ كُومِعان فراديا اورالتُّروَمنين بررَّ فَضل وَّالرَّسُولُ يَدَعُوْكُمُ فِيَ أُخْرَاكُمْ والاسم - جبتم دوريطٍ عاريب تعاورسى فَ نَا بَكُ مُعْمَعًا ابْنَتِمْ لِلكَيْلا مِرْكُونِين ويكورب تع اوروسول تم كوركاد تَحْنَونُو المالى مَا فَاسْلُمْ وَلا مَا مَا مَا صَالَمْ وَلا مَا مَا مَا صَالَمْ وَلا مَا مَا مَا مَا مَا مَا اَصَابَكُمْ ويديا تاكم مُلِّين والله حَدِيدي إلى إداش يم ويديا تاكم مُلِّين والراحز تَعْدَمَكُونَ ٥ سَتُمَّرَانُزَلَ عَلَيْكُمْ يرجع تم عصاتى رج اورداس معيب رجيم مِنْ المَعْدِ الْغَمْرِ الْمَنَةَ نَعْدَاسًا كُورِيْ عِاكَ اورالسَّمْ المُدارِي سِكِالولَ الْعَرِ يَعْسَى طَلَ إِفَةً مِنْكُمُ وطَآلِفَةً بِ- يُعِراسُ فَعْ كَ بعدتم رأمن كوناد افراديا فَ دُ اَهَ مَنْ مُنْ مُ الْفُسُمُ الْفُسُمُ الْفُسُمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ يَظُسُونَ مِاللَّهِ غَنْدَ الْحَقِّظَ لَنَ يرهِانَ موتى تمي، اوراك جماعت الين حي مو الجُاهِ لِيَّة و يَعْتُولُونَ هَلَ لَكَنَا ايني مِانون كَ فكريرِي مِونَ عَي يوك الله ك مِنَ الْمُسْرِمِينُ شَمَعَ وَ مُعَدُلُ بِارْكِينَ فَي كَفِلانْ مِا لِيتِ والاخيال كريم إِنَّ الْاَمْ لَ رَحْ لَكُ مُ يِنَامُ يُخْفُونَ إِن الدِّنِهِ يَحْكُمُ اللَّهِ الْمِي اللَّهِ الْمِي فِي آنْ فُسِهِ مِمَا لاَ يُهُدُونَ كَالِاسْتَابِ سِلْمَتْ إِلاَسْتُ مِسْ الْمُتَارِ اللَّهِ يَ كُوبِ ، يولاك لَكَ ﴿ يَقُولُونَ لَنُوكَانَ لَنَامِنَ الْخِنْسُولِ مِيلِي إِن يَعِيارِ مِهِ مِي حِي آكِ الْاَمْسُ مِشْمَتُ مُنَّا قُيَلْنَا هُلُهُنَا ﴿ سَامِنَ قَامِرْنِهِ مِنْ كُرِيِّ يَعِي مِي وَكَرَكِهِ وَمِي عَ عُكُلُ لَكُو كُنْتُمْ فِي بُيُونِ لِكُمْ الْكَرِيمِ الْأَرْمِ الْأَكْرِيمِ الْحَسَارِ طِهَا وَتَمِي الْتَلْكِي لَبَرَزَ اللَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِ مُ عِلْتَهِ مُ اللَّهِ وَاللَّهِ الرَّمَ اللَّهُ تَعْرُون مِن موت الْقَتُلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِ مُرْ وَلِيَبْتَلِي تَبِ مِي بلاستْب وه لوَّك جن عَبارت بي مَّتَى بوا اللهُ مَا فِي مُسَدُّ وُمِ لَكُمْ وَلِيُحَتِّصَ مَقدر مودي التمااين أن عَلَمون كَ لَيُ كَل كُونِ ہوتے جہاں جہاں وہ قتل ہوکر گیدے اور تاکہ اللہ آزمائے جوتمہارے مینوں میں ہے اور تاکاس کو إِنَّ الْكَذِينَ تَوَكُّوا مِنْكُمْ صاف كرے وتمهارے داول إيسے اورائسيون

مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْرٌ وَاللَّهُ عَلِيثُ مُرَّابِ ذَاتِ الصُّدُورِ ٥

يَوْمَ الْمَتَقَى الْحِيمَعُنْ إِنتَمَا كَي بِاتُون كُومِ النَّ والاب بيشكم من سة والو اسْتَ تَزَكُّهُ مُرالمَتَ مُطِلُ بِبَعُضِ اس دِن بيتِت عِيرِ رَحِلِ يَنْحِب دِن دونون جُيِّن مَاكَسَبُوا : وَلَعَدَدْ عَفَااللَّهُ آلِيس مِي مَقَالِ مِوتَى فِي بات يم عَمَان عَنْهُ مُ مُ واللَّ اللَّهَ غَفُوْرُ حَلِيْهُ ٥٠ كُوسَيطان في لغرش دے دى بعض اليے اعمال رآل ان: ۱۵۲، ۱۵۲، ۱۵۲، ۱۵۵، کیسی جوانهول نے کئے اورالیت تحقیق اللہ نے ان کومعات فرما دیا۔ بے شک المتر بختنے والا

ہے حلم والاسے۔

ان آیات میں سلمانوں کی اس عارضی شکست کے سباب بیان فرمائے حوانہیں غزوهٔ احد من سبیت نَکَی تھی۔ اورات ایٹر جومسلمانوں کوغلبہ مواتصااس کانجی تذکر ہ فرمایا ، نیزمسلانوں کوغم کے بعدالتہ تعالیٰ کاطرف سے حوالک آرام اور بن کی صورت بيش آگئي تھي كالشرتعالي فيان براونگو كا علية فرما ديا تھا تاكه غم غلط موجائے. اس كا بھی تذکرہ فرمایا۔

حب رسول النيسلي الشرعكية ولم في تيراندازون كے ايك دست كوا يك يهاري بر مقرر فرمایا اورارشا دفرمایا کرتم بهال سے مت ثلنا اور یک ہم برابرغالب ہی رہی گے حب يمتم ابني حياً ميزنابت قدم رجوك واس وعده كيمطابق جوالشرتعال في اين رسول سلی الله علیه سلم کی زبانی فرمایا تها مسلمانوں کو ابتدار میں فتح مال مبوئی اوروہ وشمنو کو با ذن النّٰہ قت ل کرتے رہے ، بیہاں تک کمٹ کین کی عوز میں جن میں ہندہ بنت عته بعق سي بعياك لكين اين سامان مين سقليل يأكثيرا طفاكر جلينه كأصحان كوم وشن مه رباله کنین فتح دیکھنے کے بعد (حومسلمانوں کومحبوب تھی) تیرانداز حصرات اجومیا اوی بقرار تھے ، نے اول تو آپ میں اختلاف کیا کہ ہم کیا کری اختلاف کرنا ہی تھیجے نے تھا ۔ کیونکہ اُرشا سوى بىلى الشرعلية ولم كے خلاف تھا (اس كو تَنَازَعْتُ فالاَفْسِ سے تعبير فرمايا) اور تعير اکثر افراد بہاڑی کو تھیوڑ کر بیلے ہی گئے اور مال غنیمت لینے لگے ،اس کو وَعَصَانِتُ مُر مِنْ بَعَادِ ِ مَا آمَٰ مِكُهٰ مِنَا تَحِيَّنُونَ مِي بِيانِ فَوايا · اور مال غنيمت ك لوطن مين فعل مونے كے

الربي ا

کا فروں کے بیٹ کرحملہ کرنے ہے جومسلمانوں میل نتشار ہوااو میبدان جھو کرر جِل دیئے توسول الندسلی الندعلیہ ولم کی واز اِلّی عِبَادَ الله پر محقی متوحین بیں بوئے (مگرچندافرار) توالنہ تعالیٰ نے غم کے بداعم مہنچایا۔ بعنی رسول النہ میلی التہایہ وسلم کو حوتم نے فکلسیت مہنمائی تھی اس تکلیف کے مدارتم کو تکلیف مہنمائی گئی، اس کو اِدْتُصْعِدُوْنَ وَلاَتُلُوُوْنَ عَلَىٓ أَحَدِ وَالرَّهُوْلُ بَدُخُوكُمُ فِي ٱخْلِيكُمْ فَأَتَابِكُمْ غَمَّا بِغَمّ مِي سان فرايا عدد مُصْعدُ وْنَ بِأَلْفِعال سے سے اسكام عنى دھاب اور ابعاد في الامرض ہے ۔ تعبین مشاہنے اس کے مشہ ورنی ہی لئے ہیں اور گھوڑوں کا پڑھنامراد لیاہے۔ غَـمُّا بِعِنَـة ِ كَى ايكَفْسِيرِيوَ وسي تبحواهي اورِ بيان مبوئي ا وراس كےعلاوہ اس كيفسير مای هسترین کے اور بھی جیندا قوال ہی جن میں سے ایک فول یہ ہے کہ ایک عم تومقتول ا ورحروت ہونے اوُیشرکین کے غالب ہونے کی وجہ ہے تھاا ور دوسرائم وہ تھا جوسول ا کرم صلی العثہ علیہ ولم کی شہادے کی خیرار طریائے ہے میوا ۱۱ س صورت میں ہے مصاحبت کےلئے ہوگی، مزیداقوال جاننے کے لئے رون المعانی کامطالعہ کیاجائے۔ ا يِعِرْمِا يِالِكَيْلَا تَعْزَنُواْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَامَا أَصَابَكُمْ ١ تاكةتم غمكين مبواس جنزرجو تم ينه حباتي رسبه اور نهٔ اس مصدیت برخونم کو بهنج جائے ،مطلب بیات کر حوفم تم کومہنجا ا**س می حکمت کے تم** مى ختى بىل بوران و الكرد حبيمي كوئى مشكل وربيت بومثلاً كوئى جيزياتي رت يا كوني مصديت آيات توة بسركر وبمبركي ماحت بوبلنے تي شيخل آساني تي كر جلئے كى اور س تومعلوم ہے کالٹر صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ،صبرے اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے ۔

عُم عَلْطَ كُرِفِ كَے لِئے نَین رکا عَلْبِ | مسلما نوں کو حوت کلیف ہنج گئی اور شكست كاجوسامنا مبوا (حوبهت طِباغم قفا) اسغم كوغلط كرنے كے لئے التَّاتِعالُ سلما يون پر اونگه بهينج دي اوراتني زياده اونگه پيوارېږني کهرنج اورغم کې طرف توجہ ہی نہ رہی ۔ علاج کرنے والوں کا یہ قاعدہ ہے کہ حب مرلین کی تعلیم پڑھ عباتی ہے او<sup>ر</sup> صطرح ہے افاقہ نہیں ہوتا توتعلیف ہے ہے خبر کرنے کے لئے کوئی السی دوا دے دیتے ہیں یا نحکسٹین لسگا دیتے ہیں حس سے میندآجائے ،الٹرحلِّ ثماً نے ان حضرات پر نمیند غالب فرما دی حس سے غم کامحسوں ہوناحتم ہوگیا۔ نُٹُمرَّ اَمَنُزُ لَ عَلَيْكُهُ مِنْ بَعِنْدِ الْعَنْةِ الْمَنَةَ نَعُاسًا يَّغَمَّىٰ طَايِعَةً مِّنْكُهُ مِن اس كوبيا فرمانا اوراونگو کو اَمَنَةٌ بعنی بن اورراحت تبایا، یه توم الون کے ساتھ موا جومنا فقین تھے ان کا دوسراہی رنگ تھا ، ان کواپنی ہی **جانوں** کی ٹیری تھی۔انہیں رسول المترسلي الشرعلية وكم ت اور دين استلام مي كيد تحيي مجدودي مذهى اورانشات ال کے بارے میں حق کے ضلات حاملیت کے خیالات می*کا رہے تھے ، کہتے تھے کہ ہم*اری **ت**و کے حلتی ہی نہیں ، ہم نے تو پہلے ہی کہاتھا کشہرے باہر حاکر زلز ایں ، ہماری بات لیق اورسماری دائے پرعمل ہوتا تو بہاں آگر سم کیوں مارے جاتے۔ الشرقعالی نے فرمایا ان كوجواب دے دوكرسب اختيار السُّرى كوب مسب كا السُّركي قدنا وقد كے مطابق ہوتے ہیں اگرتم اپنے گھروں ہیں ہوتے تب بھی وہ لوگ گھروں سے کل کر اپنی اپنی قتل گا ہوں میں پہنچ جاتے حن کے بادے میں مقتول ہونا مقدر موحیکا تھا۔ يُعرفها إِ: وَلِيَبْتَ لِيَ اللهُ مَا فِي صُدُودِكُمْ وَلِيُمَةِ صَمَا فِي قُلُو مِكُمْ وَاللَّهُ عَلِينَمُ كِذَاتِ الصُّدُودِ ( اورتاكرالتر ولي حرتمهاري مينون میں ہے اور تاکاس کوصاف کرے جو تمہارے دلوں میں ہے اورانٹرسینوں کی ہاتو کوہاننے والا ہے ) مطلب ہے ہے کہ بیحو کھیے مہوا اس لئے مبیش آیا کہ اللہ تمہارے باطن کی آ زمائش فرمائے کیونکہ مصیب ہت کے وقت تحیوں اور حیولوں کا بتہ میلیا ہے۔ حيانحيمنا فقون كانفاق كحل كياا درمؤمنين كاايمان اورزيا دهمصبوط اورثابت

M PA

ہوگیا اور بول توانشر تعالیٰ سب باتوں کوجانی ہی<u>ہ بنکی م</u>ظہور کے طور پریہ باتی طاہر ہوگئیں یہ

صحابی معافی کا اعلان افری فرمایا: اِنَّ الَّذِیْنَ مَوَلَوْا مِنْكُمْ الاَیِ (بُرِیْنَ مَوَلَوْا مِنْكُمْ الاَی (بُشک تم بی سے جولوگ اس دن بُشت بیسر کر چلے گئے جس دن دونوں جاتیں آلیس یں مقابل جو تیں بات یہ سے کوان کوشیطان نے لغزیش دے دی لیونن ایسے عمال کے سبب جوانہوں نے کئے اور العبری تحقیق اللہ نے اُن کومعاف فرمایا، یے شک اللہ کے شاہ والاسے)

اس آیتِ کریم میں مسلمانوں کو تستی کی دی ہے (کیونکان کی معافی کا اعلان فرمایا ہے) اور یہ ہی بتایا ہے کہ جونوگ نبشت بھیرکر میں دیتے تھے اُن کو شیطان نے لغز ش دے دی تھی اور اس لغز ش کا سبب اُن کے بعض گناہ بن گئے۔ اس ہے علوم مواکد گناہ گناہ کا سبب بن مباتا ہواکد گناہ کا سبب بن مباتا ہواکد گناہ کا سبب بن مباتا ہوں کی طرف کھینے ہیں ایک گناہ دوسے گناہ کا سبب بن مباتا ہوں کے در میر شیطان دوسرے گناموں برآمادہ کر دیتا ہے۔

## مسلمانوں کوشتی اورمُنافقوں کی برصالی

اورحس وقت تم كوالسي مسيبت تهيني بن كا دوگئ مصيبت تم بينجا چكي موتوكيا تم لول كتية مو كديد كهال سيس من آب فرماد يحتي تيبار كا المرح و تعليف تم بين بيني من دن دونول جاتب ايك دوس مقاطي مقاطي آئي تحيين ، سويه الني كه حكم مقاطي آئي تحيين ، سويه الني كه حكم مقاطي الا التارتحالي جات في ال و جنبول خات في مقاطي المناق

اوَكَمَّا اَصَابَتُكُوْ مُصِيْبَةٌ فَكُ اَصَبُتُمُ مِّنَايُهَا قُلْتُمْ اَنَّ هَٰذَا فَتُلْ هُومِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ وَلَى الله عَلَى كُلِ شَيْ النَّفُومِينِيْنَ مَا اَصَابِكُمْ يَوْمَ الْتَعَى لَجُمَعٰ لِمَا فَصَابِيْنَ فَسِإِذُ نِو اللهِ وَلِيعُلْمَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيعَلَمُ اللّذِينَ نَا فَصَّوا عَلَيْهِ وَلِيعُلْمَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيعَلَمُ اللّذِينَ نَا فَصَواعَ وَالمَعْلَمُ اللّهُ وَاللّهِ وَلِيعَلْمَ اللّهِ وَلِيعُلْمَ اللّهِ وَلِيعَلَمُ اللّهِ وَلَيْعَلَمُ اللّهِ وَلِيعَلَمُ اللّهِ وَلِيعَلَمُ اللّهِ وَلَيعَلَمُ اللّهِ وَلَي اللّهِ اللّهِ وَلَيعَلَمُ اللّهِ وَلَيْعَلَمُ اللّهِ اللّهُ وَلَا فَعَلُوا عَلَالُوا فَالْمِلُوا وَلَا اللّهُ وَاللّهِ وَلَا اللّهِ اللّهُ وَالْوَا فَالْمُؤْاءِ وَلَا اللّهُ وَالْمُؤْلِولَا فَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

كروالشركي داه من يا د فياع كرو، وه كثيثه لكے كالكريم حِنْك كرناجانة توضرورتمه ريساً ہولیتے، وہ لوگ بہنسبت ایمان کے آٹ کفر سے زیادہ قریب ہیں۔ وہ اپنے مونہوں سے وه بات كيتے من جوان كے دلول مين سب مَيِّ مُتُمُونَ ٥ أَلَذِينَ فَكَ الْمُوا اورالله والله والاع أس بات كوجي عَنَا وُسَمَّ وَاعَنَ ٱنْعُسِيكُمُّ الْمَوْتَ تُونه مارے جلتے ،آپ فرماد يجيئے تم اپني جانو

قَالُوْالُولُولُعُلْمُ قِتَالَا لَا الَّاتَّلَعُنْلُمُ مُ مُ لِلْكُفْرِ كَوْمَ إِذَا فَتْرَبُ مِنْهُ مُ لِلْإِنْ مِنَانِ ، يَقُولُونَ بِإَفْوَاهِمٍ مُرمَّالَيْسَ فِي فتُلُوْبِهِ مُو وَاللَّهُ اَعَتْ لَمُ بِمَا لِإِخْوَائِنِهِ مِرْوَقَعَ دُوًّا لَسَقُ وه جِهَاتِي جَهُول خَايَاتُولَ } أَطَاعُونَا مَا قُبِلُوا وفشل كها ورخود بي دار مارى بات ماخ

إِنَّ كُنْتُ مُرْصَلِي فِينَ ) العران المسلمان الصوت كود فع كرو اكرتم تع بور

مسلما نوں کو جوغز و هٔ أحد مي وقتى طور يرث كست ہوتى اوراس سلسله ميں تكليف بہني اس يركھ لوگوں كے منہ سے يەنكلا اتى ھاذا (يەمصىيت م كوكېا ا ہے ہینی اس کے جواب میں ارشا دہوا کہ اے نبی رصلی اللہ علیہ ولم ) آپ ان کو جواب میں فرا دیں کہ لیسباب طاہرہ میں تمہاری اپنی جانوں کی طرف سے کے کتم نے رپول میڈ صلی انڈ طبیع کمی نا فرمانی کی اور سہاڑی برحن تیراندازوں کو ہٹھا دیا گیا تھا انہو نے ما وجود تاکب ری کم کے اس جگہ کو صور دیا اور مال غنیمت لوٹنے میں لگھئے ، اسس بات كوبيان فرماتے ہوئے فَدُ أَصَدْتُ مُرِمِّيِّتُكُمُ هِيْ أَكُمْ مُومِايَاكُمْ كُوحِوْتُكُلِيعِتْ یہ بنی ہے گذشتہ سال غزوہ مدر ہماس ہے دوگنی مصیبت تم دستمنوں کو میبنجا ہیکے ہو سترا دمی اُن کے تست ل ہوئے تھے اور شراً دمیوں کوتم قبیدی بنا کر مدینہ منورہ ہیں لے آئے تھے . اس میں تی دینے کامیہلوا فتیار فرمایا کرتم اپنے دشمنوں کو اپنی مصیب دوگنی مصیبت مینجاهیکے ہو۔ اب اگرتمہیں مصیبت مہیج برگئی اور دبھی تمہاری فرمانی كى وجه سے تواس يَمْ عَين كيول مورب مو ، كير فرمايا ، وَمَا أَصَابَكُمْ مَوْمُ الْمَاعَى للجِهَعْنِ فَبِهِ إِذْنِ اللَّهِ ( جِس دن دونوں جامتیں ایک دوسرے کے مقابلہ

میں آئی تھیں اس روز تمہیں حوت کلیف پہنی سویر تکلیف ہنچنا اللہ کے کم سے تھا) معنی سبب ظاہروہ ہو تصاحب کا ذکر مواکرتم نے نافرمانی کی اور حقیقت میں بات یہ ہے كە حنگ كے موقع برحو كومصىيبت بېش آئى وہ الله تعالیٰ کے حکم نکونی ہے تھی وہ مرحسز یر فا در ہے حوصا ستاہے کرتاہے ،اس کا کو ئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے بعض تی يهلُّ سِيان بيونكي مِن اوربعض حكمتين ٱلَّي سِيان بيوني مِن اور وه بير من : وَلِمَعُلَمُ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَاللَّهُ مُوْمِنِينَ كُومِان لِي يَصِحُلُص مُومِن كُون مِن وَلِيَعْلَمُ الَّذِينَ مَنَا فَفَتُواْء إورْ مَاكِهِ اللَّهِ بِعَالِمُ أَن يُوكُون كُوجا ن لِي حِنْهُول نِيْ مِنا مُعْتَبّ ئی جواندرسے مسلمان نہتھے، زبا نوں <u>سے کہتے تھے کہ مہم س</u>لمان ہیںاورسلمانو مں گھل ل کررہتے تھے .اب حب حبّاً کاموقع آیا توظام ری دوستی بھی چیوڑ بنیٹے ا ویاُن کا نفاق کھل کرظا ہر ہوگیا جس کی سورت آگے بیان فرمانی وَقِیْلَ لَکَهُ مُرَّ تَعَالَوُ ا قَاتِكُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ آوادُ فَعُوْا. لِين ان عَلَمَا كَمَا كَا مِا وَالنَّرَى راہ میں جنگ کرو، اگر حنگ نہیں کرسکتے ہوتو ہماں۔ ساتھ ہی رہو اگر ہمارے سابحہ رہوئے تو دشمن کو ہاری جاعت زیادہ نظر آنے گی اس سے میں دشمن کے وفاع كى الك صوريت ين كى . وذكره في الرجح عن ابن عباس دمنواف تعالى عنه ما) آكَ ان كاجواب مقل فرايا قَالْنُوا لَوْبَعُلُمُ قِتَالاً لَا التَّبَعُنْكُمُ وه كَيْفِ لِكُ اگریم حبّاک کرنا جانتے تومنرورتمهارے ساتھ ہولیتے . اس کا ایک مطلب تو دہی ہے جوتر حمیدس ظاہر کیاگیا اور ایک مطلب یہ ہے کہ اگر سم بی پیعلوم ہوتا کہ واقعی الرائي مفيد ہوئے ہے۔ توسم تمہارے سا تد حباک میں شرکت کر لیتے۔ ہارے خیال میں تولڑانی کا ڈھنگ نہیں ہے یہ کیالڑائی ہے کہتم تھوڑے سے آدمی ہواور وسمن زیادہ ہے ، سامان حرب بھی تمہارے یاس کم ہے ۔ کم سے کم مرابر کی مگر ہوتو الاائی الی صائے۔ غالب ہونے کی امید نہ ہوتو کم از کم مدافعت کرنے کی قوت تو مو-اب تو ظاہری عالات میں اپنے کو حباً۔ میں جبونک دی**یا سراسر ملاکت میں** وال دريام (ذكرة في الرقيع)

ואח

الله تعالى شافر سے ان کے بارسے میں فرمایا هم الله کفر کو عبد اُ قُرب مِنه اُ مُد اِ الله تعالی استان کے بحد سے دہ اب ظاہر میں مجی کفرسے زیادہ قریب و کئے بہلہ اس سے بہلے ایمان کے جمور فرد و دورے کرکے سلمانوں میں گھلے طر دسنے کی وجہ سے ظاہر میں گھلے طر دسنے کی وجہ سے ظاہر میں ایمان کے قریب سے آمد سے کا فرقو ہملے ہی سے تھے لیکن ظاہر میں جوایان کا دعوی میں ایمان کے قریب سے آمدان کی جاتوں کو فعل نے بانی چیرد یا بہر تقلمندان کی باتوں کے میش نظر دیکھے دیور سے بیں کہ دیور نہیں ہیں کیونکہ باتیں کا فرون جب کی دیور نہیں ہیں کیونکہ باتیں کا فرون جب کر دیے ہیں۔

عجرفرمایا میقولیُون بافواهیه ممالیس فی فی فی فویه که وه این ونهو سے وہ بانیں کہ رہے ہیں جوان کے دلوں ہیں نہیں ہیں ۔ ان کا یہ کہناکہ ہم جبگ کو جانتے ہوئے یا رہ کہ جنگ کا ڈھنگ دیکھتے تو تمہارے ساتھ ہوجاتے دونوں باتیں ایسی ہیں جوان کے قلبی عزائم کے خلاف ہیں جھتھی بات یہ ہے کہ وہ کوئی می حسب بہانہ کریں ان کو تمہادے ساتھ ہونا ہی سنظور نہ تھا۔

رہ وی بی سب بہا ہے ہوں ان و مبارے ما مقد ہونا ہی سور ہے اسکاعلم میر فرایا دارت کا کا کھٹے ہونا کا کھٹے کہ الشر تعالیٰ کو پوری طرح اسکاعلم ہے جس کو وہ دلوں ہیں جیسیاتے ہیں (مؤمنین تو اجالی طور پرعلامات ہے ان کے باطن طاہر کو دکھے کر باطن کا اندازہ کرنے ہیں اورانٹ جبل شانہ بوری طرح ان کے باطن سے باخبر ہے ، ان کے قلبی عزائم کولوری طرح جانتا ہے)۔

### جنگ ين شركت كرنے سے درہے چھٹكادا نہيں ہوسكتا

منافقین کامز میر حال بیان کرتے بوئے ارشاد فرمایا الَّذِینَ قَالُوٰا الْاِخْوَانِهِ مِوْوَدِ آوَلُوالُ اللّهِ خَوَدَ آوَلُوالُ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَا

صددقين كرآب فراديجة موت سے كهاں كاؤے لوائي فيور كركھرس بعدي اور يهمجولياكه موت سے بچ كئے يہ بيوتوفي سے ، موت تو كير بھي آنى بى ہے . حب تم كوموت آنے لگئے جواپنے مقررہ وقت برآئے گئ توموت كو دفع كردينا اوراُسے ٹال دینا اگرتم اس بات ہی سیخے ہوکہ حنگ میں شرکت نہ کرنے سے موت ہے بچاؤ ہوسکتاہے۔

منا فق کے نز دیاک حان کی قیمت زیا د ہسے الٹیرکی راہ میں جان دینے سے كترا الب مُؤن كوالله كى رسامندى قصود ہے ، وہ الله كے لئے جتیا ہے اوراسی کے لئے مرباہ ،الٹر کے لئے اور جان دینے سے اسے کوئی چیز مهن روک کی . در ایس اروک کی .

#### شهدار زنده بي اورخوڪ بي

منافقین نے اللّٰہ کی اۂ پتنہید مہوحانے والوں کے بارے میں یوں کہا ھا

وَلاَ تَحْسَبَنَ الْسَدِيْنَ قُبَ لُوافِي اور الرِّزَلِكان ذكرواُن اولوں كے بارے من جو سَبِيْلِ اللهِ أَمْوَاتًا وَسَكُ اللهُ كَارِهُ مِنْ اللهُ كَارِهُ مِنْ اللهُ كَارِهُ مِنْ اللهُ كَارِهُ مِنْ ا ٱخْسَانَ عِنْدَرَبِيهِ مُرُسُودَ فَوُنَ ٥ لَكُوه دَنده بِي اليفرب كِإلى درْق يَكُ فَرجِينَ سِمَا اللهُ عُمُ اللهُ مِن مِنْ وَفُوسٌ مِن اسْ سِجِوالتَّرِيِّانْهِينَ أَ مِنْ فَصَلَمَ لَهُ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَـمُ مَلْحَقُوا بِهِمُ مِينَ خَلْفِهِ مِرْ اللَّاخَوْتُ عَلَيْهِ مُرَولًا هُ مُرِيَعُزَبِنُونَ ٥ يَسْتَنْشُرُونَ ؠڹۼ۫ڡؘۼةۣڡؚۧؽؘ١۩ؙڿڰٙۏؘڞ۬ڶ<sup>٧</sup>ۊۜ أَتَّ اللهُ لا يُضِينُعُ أَجْرَ اللَّوْمِينِينَ

لينة فضل سےعطا فرمایا اور خوش ہورہیے ہیںان لوگوں کی وجہ سے حوان کے پاکس نہیں بہنچے ، ان کے پیچیے رماگئے کہ کوئی خو<sup>ن</sup> نهبس أن براورنه وه رنجبيده مبول گے . وه خوش مورسيه مب بوطغمت اوفيضل ضاوند کے. اوراس بات سے خوش بر کر الاسٹ بہ التربشائع نہیں فرما آمومنین کے احرکو ۔

که اگر سماری بات مان کی جاتی تو مقتول نه ہوتے، گویاکه ان کامقتول ہو! ان کے نزدیک جیسانہ ہوا اوران کی خیرخوا ہی اس میں ظاہر کر دہے تھے کہ وہ قتول نه ہوتے اور دنیا ہیں اور زیا دہ زندہ رہ جاتے۔ آیت بالا میں ان لگوں کے اہم بات کا توظیمی کے جو عنرات انتدکی بات کا توظیمی کے جو عنرات انتدکی راہ میں مقتول ہوئے اُن کو مردہ نہ مجھو بلکہ وہ تواہیخ دہ کے پاس زندہ ہیں اور دنیا کی جیزی ان کے باس نندہ ہیں اور دنیا کی جیزی ان کے باس نہیں ہیں تو یکوئی نقصان کی بات نہیں کیونکہ ان کو وہ ان کی جیزی ان کے دیکے پاس سے رزق ملتا ہے جو دنیا کی معمقوں سے ہیں زیا دہ پڑھ کے اعلیٰ اور افسنی ہے۔ الٹرتوالی نے جو کھا نہیں عطافہ مایا اُس پر وہ خوش ہیں ہشات بشاش ہیں۔ وہ تو نفسی ہیں اور دم تو ایس ہیں اور دم نوالی نیم ہیں اور دم نوالی نیم ہیں ہوئے۔ یہ لوگ نیم ہیں جانے کہ الٹرکی داہ میں موبانا یہ موت نہیں ہے بلکہ وہ زندگی ہے اور عمدہ زندگی ہے اور عمدہ زندگی ہے اور عمدہ زندگی ہے اور عمدہ زندگی ہے۔ اور عمدہ زندگی ہے اور عمدہ زندگی ہے۔

جو حفرات شہید ہوگئے وہ منصرف ابن نعتوں بن خوش ہیں بلکہ وہ انسلالا کے بارے بیں بہی خوش ہورہ ہیں جو اُن کا کبی نہیں بہنے اس دنیا بیں ان سے بچھے دہ گئے کے اگر بدلائی مانٹہ کی راہ میں شہید مبوط بی توان برجی ہاری طرح انتا ہم ہوگا ، ندخوف ز دہ ہوں کے ندمغوم ہوں گے ۔ وہ سجھتے ہیں اور طبنتے ہیں کہ انتاز تعالیٰ ابن ایمان کے اجر کو صابح نہیں فرما ا ۔ ندائس نے ہما رااحب مان کے فرمایا ۔ ندائس نے ممارا احب مان کے فرمایا نہاں کا اجر صابح فرمایا کے مان کا اجر صابح فرمایا کے مان کا اجر صابح کا ۔ حضرت مسروق تا لبی رحمت انٹر علیہ نے بیان فرمایا کہ ہم نے حضرت عباللہ بن سعور و تا ابنی رحمت انٹر علیہ نے بیان فرمایا کہ ہم نے حضرت عباللہ بن سعور و تا ابنی رحمت انٹر علیہ نے بیان فرمایا کہ ہم سے من کے قبال کہ و سینی ایک انہوں نے فرمایا کہ جو رسول انٹر صلی علیہ کے اس کا مطلب کو میں سبزیندوں کے لوٹوں میں ہیں رسول انٹر صلی علیہ کے اور ان کی روضیں سبزیندوں کے لوٹوں میں ہیں لیگ اسٹر کی راہ بین قت ل ہوئے ان کی روضیں سبزیندوں کے لوٹوں میں ہیں لیگ انٹر کی راہ بین قت ل ہوئے ان کی روضیں سبزیندوں کے لوٹوں میں ہیں لیگ کو کا مطلب کی راہ بین قت ل ہوئے ان کی روضیں سبزیندوں کے لوٹوں میں ہیں لیگ کی راہ بین قت ل ہوئے ان کی روضیں سبزیندوں کے لوٹوں میں ہیں ایک لوگ انتاز کی راہ بین قت ل ہوئے ان کی روضیں سبزیندوں کے لوٹوں میں ہیں ایک لوگ انتاز کی راہ بین قت ل ہوئے ان کی روضیں سبزیندوں کے لوٹوں میں ہیں

ان کے لئے قندیل ہی جوموش سے لیکے ہوئے ہیں، وہ جنت میں جہاں جا ہیں جلتے تھرتے ہیں . تھران قندملول میں والس آجاتے ہیں ۔ الشرحبل سف نہ نے خاص توجہ فرمانی اوران سے دریافت فرمایالکیا تمہی کسی چنری خواہش ہے انهول نے عوض کیا مہیں کس جنزی خواہش ہوگی ؟ اور حال یہ ہے کہم جبنت میں جہاں چاہیں صلتے بعرتے ہیں۔ الشرفعالی شاندے تین مرتبال طرح سوال فرمایا حبب نہوں نے سمجھ لیاکہ میں کھے نکھے حواب د سیام ہے گا ، حب یک خواتبش كا اظهار نذكري سوال موتابي رسب كا توالتذر تعاليا شاء سعرض كيا كەاسے رب سم يە جات بىل كەسمارى رومىس سمارى جىسمول بىل والىس كردى باین تاکه هم ایک بارکھرآپ کی دا ہ می<sup>قت</sup>ل کرنیتے جائیں بحب یہ بانظاہر : دئنی کرانہیں اورکو بی صاحت نہیں ہے توسوال کرنا چیوٹر دیاگیا ۱ اوّل کوکی چنزگی نوائش ظاہر نہ کی اور ظاہر کی تھی تو یہ کہاکہ میں دنیا میں دوبارہ وائٹ س بھیج دیاجائے تاکہ ایک بارتھیرشہید موجائیں۔ وہاں سے واپس آنے کا قانون نهبي ا واس كيسواكيه مانگته نهبس المذاتسَّ سوال نهبي فرمايا).

(دواهمسلم ص۱۳۵- ج ۲)

## صحابة كى تعريف نبهول نے زخم خورده بونے كے ماوجود التداوراس كے ربول كالحكم مانا۔

أَحْسَنُوا مِنْهِ مُوَ الشَّقُوا آجِرُ وَ جَنهوں خِنكِ كَاكُمَ أَنْ اورْتَوْلُ نُعَياً عَظِيْمُ أَلَدْنَ قَالَ لَهُمُ كَانَ كَيْمُ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ مُعَالِيهِ التَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْحَمَعُوْلَ بِي رُحِبِ ان سے لوگوں نے کہاکہ لِاٹ ہ بوگوںنے تمہارے لئے سامان جمع کیا ہے

اَ لَنَذِيْنَ اسْتَعِالِهُوا بِينْهِ وَالرَّبُسُولِ ﴿ جِن لُوكُولِ فِي اللَّهُ اور رسول كَحْكُمُ وَالْ لِلْ مِنْ بَعَدِ مَا أَصَابَهُ مُوا لَقَرْحُ وَ لِلَّذِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَ لَكُمْ فَاخْتُوهِ مُ لَكُمْ فَالْاَهُمْ

الْمَانَاقُ وَ قَالُوْ احْسُبُنَا اللهُ وَيِعْمُ الْوَكِيْلُ ٥ فَانْقَلَمُوْا بنع مَه مِن الله وَفَضُ ل كَمْ تُمْسَمُ مُونِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ب صنْوَانَ اللَّهِ ﴿ وَاللَّهُ ذُوْفَضُلِ (أل عمران: ۱۲۲ ساء ۱۲۷ ، ۱۲۵ )

البنزائم ان سے ڈروتوان کیاس بات اُن کا اورزیا د دایمان ٹرھا دیا اور کینے لگے کہم کو التُّركا في ہے اور وہ اچھا كارسادہے .سوو التدكي نعمت اوراس كافضل ليكردانس سيخ ان کوکھی تکلیف نہ بہنی اور وہ الندکی مذامند عَظِيْمِهِ وَيَنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطُنُّ كَانِع رب ، اورالله رب فنس والاب. يُحَوِّثُ أَوْلِياً ءَ وَاللَّهُ عَلَا تَعَافُوهُمُ يروبات بين آن مرف اس وحب كشيطا وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُّوْمِنِيْنَ ٥ اين دوستوں عدراتا بسوتم أن سه ڈرواور . محمر سے ڈرواگرتم ایمان والے ہو۔

درمنتوردك ج بي حضرت ابن عباس رضى الشرعة مع منعول ي كحب ا بوسعنیا ن اوراس کے ساتھی (غزو ہ احد کے بعد ، واسپ س ہوئے اور شرکیری آپس مشورہ ہواکہ م شکست دے کروایس آگئے (یہ تو کھی پیم ہوا) سب کمانوں کو تنہ ہی اربيته، لهذا دايس مل كرمله كرس، اس ي خبراً تحضرت ملى ايشرعك الم كوبهوكيّ تو آپ اپنے سمار کولے کران کے پیچے چلے اور مقام تمرار الاسد تک اُن کا پیچھاکیا۔ جب ا بوسفيان كوبرية حيلاكه آب بهار سي يحفي آرب بس توالوسفيان اب ساتفيول كو لے کرچیلاگیا. راستے میں نی علقیس کے جیز سواروں سے ملاقات ہوئی ان سے ا بوسفیان نے کہدد باکتم محدیق الٹرعلیہ وم کوکہد دوکہ ہم والیں لوٹ کرجملہ کرنے کا ارا ده كررے بن تاكەسلمانوں كوبالكل بنى ختم كرديں . ان لوگوں كى تمراء الاسدين آنحضرت سرورعالم صلى الشرعليه وكم سے ملاقات ہوگئی انہوں نے ابوسفیان کی آ نقل کردی ، اس برآیے اور آپ کے ساتھیوں نے حسیبنا اللہ و نوٹ مَالْو کیٹ لُ كهاكدان سمادے كے كافى ب اور سمارا كارسان -

الشُّرجِل شانه نے آیتِ بالا نازل فرمائی دجس میں سلمانوں کی تعربیت۔

ك غزوة أحد من زخم خور ده مبونے كے بعد بھى) التارتعالے كے رسول ملى التّرعلية

444

کی بات مان لی اور تیمن کا چھپا کرنے کے لئے اٹھ تھڑسے ہوئے، تمرار الاستک چھپاکیا اور حب رشمن کی طرف سے یہ جب کی ٹی کہ تم نے مبہت ساسامان تیاد کر لیا ہے تو حسنہ بنا اللہ و فیف و الو تھیں مضبوط اعتقادا وربقین کے ساتھ بڑھولیا ، اور وشمن والیس نہ ہوئے اور سیدھے مکم عظم جلے گئے .

اوران شهاب زہری ہے بحوالہ بہقی فی الدلائل نقل کیا ہے کہ الوسفنان نے علتے وقت بہ کہہ یا تھاکہ اب مدر میں جنگ ہوگی جہاں تم نے ہارے آ دمیو كوقت ل كما تحا اس كى وحبه سے رسول التُّرصلى التُّدعليَّة لِم صحالةٌ كے ساتھ مدركيليَّ روانہ ہوئے، ساتھ ہی تحارت کے لئے سامان بھی لے لیا تھاکداگر حنگ ہوئی تو جنگ کرلس کے وریہ تحارت تو ہوہی جائے گی ۔جب پیصنرات مدر کے لئے ہ تھے توراستہ مں شیطان نے اپنے دوستوں کوان کے ڈرلنے کے لئے کھٹا یا تھا، وہ کہتے تھے کہم نے سناہے کہتمہارے مقابلہ کے لئے بہت ساسالا تیارکرلیاگیاہے لبازاتم اپنے ارا دہ سے بازآجاؤ اورا حتیاطہ کام بو، دشمن تم بنگ کرے گا اور تمہاراسامان جھین لے گا ۔ ان شیطانی حرکتوں کاان حضرات پر کچہ اثر نہ ہوا اور را رعلتے رہے حتی کہ مدر میں کہنچ گئے ، وہاں دشمن کا نام ونٹ ان کھی منه تقا انہوں نے اپنے اموال کوفروخت کیا اور نفع کے ساتھ والیس ہوئے. مذكوره بالاآيات ميں حضرات صحائبہ كى تعربيت ہے جوعزدہ احد میں جوط کھانے کے ہا دحود دشمن کا ہمھاکرنے کے لئے نکل کھڑے موٹے اور شمن کی جھوٹی جبکیوں ا ورستیطان کی حرکتوں کا بھی ذکرہے اور سلما بوں کو جومال تجاریت میں نفع حال ہوا اس کاتھی تذکرہ ہے شیطان کے دوستوں نے چوڈرایا کہمہاراد شمن ایسے بسے سامان آب ہے ہیں بوکر جملہ آور ہونے والاہے اس کا اٹر لینے کی بجائے وہ النہ ہی کی طرف متوجه بوئے اورمسوط لیتین کے ساتھ انہوں نے حسینا اللہ وَنعَمُ الْوَکْیْل کہاجس سے اُن کا قلب بھی قوی ہواا دایمان طرحہ گیا۔ مومن بندوں کوانٹرسی پر ہروسہ رکھنالازم ہے، شیطان اورشیطان کے دوستوں کی شرارتیں توجاری تی ہی بهی لیکن سلمان کوالترکافی سے اور وہی ان کا کارسازہے۔ اگرالٹرکی مرداور سر منہ ہوتی تواسلام بورے عالم میں کیسے بھیلی شیطان اوراُس کے دوستوں نے کیمی بھی کھی کہ لام کی دشمنی میں کمی نہیں گی ۔ میر دیدوُون دیے طفیتُوْل نُون الله بافئو اچم بھے مُوالله مُستِقَرُ مُنُورِم وَلَوْ تَحَدِدَ الْکُلْفِرُون مَدِول جاہتے ہیں کاللہ کے فور العنی دین اسلام ، کو اپنے منہ سے ربھونک مارک ، بجبادیں ، حالانکو اپنے فور کو کسال کے فور العنی دین اسلام ، کو اپنے منہ سے ربھونک مارک ، بجبادیں ، حالانکو اپنے فور کو کسال

اسورة الصف : م)

سعد بن الربیج رمنی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نفساری صحابی تھے ان کے پارے میں رسول التُرصلی التُرتعالے علیہ ولم نے فرمایا کرد مکیھووہ زندہ میں یا وفاست يا كتي الك بها في شخ عرض كما ما رسول الشريس تلاسفس كرتا بهول ، حبابي تلاش كما تواس حال ميں ما ماكەزندگى كى كچەرتى باقى تھى ان سے كہاكہ مجھے يول آ صلے اللہ بتعالی علیہ ولم نے حکم دیا ہے کتمہیں تلاش کروں اورد بچیوں کتم زندہ ہویا دنیا سے جاھکے ہو، سعدین الربیع نے حواب دیا کہ میں زندہ ہوں میری طرف سے رسول الشرصلي الشرعلي الم كوسلام بهنيا دو اوربي سغام بينيادوك الشرتعالى آپ کو ہماری طرف سے بہترہے بہتر جزاعطا فرمائے جواس نے کسی نبی کو کس کی امت کی طرف سے جزادی مہو ، اورمیری طرف سے اپنی قوم کوبھی سلام مہنچا دواوران کے ہوکے سعد من الربیع نے سغام بھیجا ہے اگر دسول التیم صلی التیمالیہ ویکم کی طرف وتمن مہنج کئے توتم میں ہے کئی کے لیے بھی الٹر کے نزدیک کوئی عذر نہ ہوگااور یہ جا نَزِیذَ ہوگاکہ تم مایں سے کسی کی آنکھ بھی دیکھنے والی باقی رہ حائے (مطلب یہ ہے کہتم سب رسول الند صلی النہ علیہ ولم کی حفاظت کے لئے مرمثواور حان دیدو) یه کها اور تفوری می دیر می ان کی روح نسکار کمی رضی الله تعالی عید -راوی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ سلم مک ان کی آ يهنادي. (سيرت ابن هشام منظ)

# شهدار المدكى مكفين وتدنين

جيساكه يهيه معلوم مواكر عزوهُ احد كم موقعه ريسترصحابه شهيد موكَّ تقع ، مدینه منوره والسیس حانے سے پہلے ان حضرات کی تھنین ویدفین کامعاملہ در پش تفا بعض سحابات این این شهدار کواتهاکشهر مدیند منوره میں لے گئے تھے رسول الله صلى الله عليه الم ف فرما ما كدان كوويس في آوجهان ان كوشهدكما كما تھا جنانچے شہرے ان کے جنازے واپس لائے گئے ،طبیعت س صنعف میں تھا شكستاً ي محتمى سخف كے لئے عليم و قبر كھودنا بھى شكل تھا لانذاليك الكقبر میں دودوآ دی دفن کئے گئے \_\_\_\_\_ اچن دوجنازوں کوانک قبر میں رکھنا عاستے تھان کے بارے می آب در مافت فرملتے تھے کدان میں سے زیادہ قرآن کس نے عال کا محرجے ایک کے بارے می بتا دیا جا آن اوا کا اس نے قرآن یادہ بڑھات تواسے لیمیں اندریکھتے تھے اوراس کے باراس کے ساتھی کورکھ دیتے تھے اور تطور فن دونوں کوامک اور اور حادیتے تھے اور فرماتے تھے کہ مل ن کا کواہ ہوں ،آپنے عكم دياكان كواسي طرح عنساف ي بغيرز خول سي حوذون كالمساسي كساته دفن كردياجائ يشحصرت حمزه رضي التارتعاليء كوحضرت عبدالتدين جحش رمني التارتعا عسنه كساته الكتريس وفن فرما دياد كما ككافح ف الاصابة) جيساك يهليبيان كياكياك حضرت صعب نعميرض الشرتعالى عنه عي شهدات أحدى سے تھے ، انہوں نے ایک تی کٹرا تھوڑا تھا،حدافص قبریس رکھا گیا توبطور کفراس چا درکو ان ردُّها نَكِيْ لِكُ تُوسِرُّها نَكِيْ تِهِ يا وَلِ كَعل عاتِي تِصَّاورِيا وَل دُها نِكَةِ تُوسِرُّعل جا تأ تقا رسول التعلى المعلية ولم في فرما يأكه مسر وها نك دو اوران كے ياول يرا ذ فرد گماس) ڈال دو<sup>ي</sup>

الد تحيح بخارى س ١٤٩